

| ı |            |                                  |           |                                |
|---|------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|
|   | صفحاتيا لي |                                  | صفياتياني | į                              |
|   | 100        | پڑوسیون کے ساتھ محبت             | 127       | معا ملات قتل مین ویت کے        |
|   | 100        | الرائز الماليان                  |           | فوائد                          |
|   | 191        | دل ئىمگىىنى اورىغەيىي '          | 179       | مقدمات زناكيون نامت بل         |
|   | 190        | ٠ .                              |           | راصنی نا مهبین                 |
|   | 144        | راستبازنی اور دل کی              |           | از دواج اور زوجین کا با ہمی    |
|   |            | يك                               | بهاسوا    | سلوک                           |
|   | 199        | رحم د لي                         | 14.       | طلاق كى حتيقت                  |
|   | ۲-1        | صلح جوئی                         | INZ       | تعدا دا زدواج كي صرتين ومنافغ  |
|   | سوءب       | مظلومی بوجه راستبازی             |           | ا ورنسارعقلی                   |
|   | 1-4        | ا شاعتِ اسلام کے فدائع           | Tor       | تذكرةُ ازواج نبوي              |
|   | 711        | صحابه اورجوا رايون كى وفادارى كا | 100       | پيغې عليالسلام كوجو وسعت يحفوص |
|   |            | مصتالب                           |           | از دواج دمگیئی مقی اسکے فوائد  |
|   | ٠٧٠        | ا شاعتِ مِرْمِب بين شا ٻهي       | 100       | خمرکی محرمت                    |
|   |            | ا تعتدا ر کی شرکیت               | اسودا     | كبراوزنخوت كي مالغت            |
| 1 | سوبوم      | دوسرون کے ہم زمب بنانیکا         | 172       | غلامی اورغلامون کے ساتھ        |
|   |            | الشوق                            |           | سلوک                           |
|   | 444        | تر کان تا تار کا تذکره           | 10-       | ر بان کا بُری باتون سے دوکنا   |
| 1 | אקשני      | بجبراسلام کا قبول کراناممنوع ہے  | ے اسوہ ا  | لیمیون کی شرریستی اوراک سے     |
| , | 10         | بغيبإسلام إورمكومت               |           | حقوق كي خاظت                   |
|   |            |                                  |           |                                |

| <del></del> |                               |                     |                                 |
|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| صفؤا بتدائ  | مضمون                         | منفئابتك            | مضمون                           |
| 400         | علمحق                         | يهم                 | حكايات مظالم مشكين              |
| 7.9         | الأدةالتي                     | 444                 | الحبسنربير                      |
| rgim        | ارا دهٔ اصانی                 | 14~                 | مسلمانون کے مربی اختلافات       |
| 190         | نغسل                          | 102                 | اصلى عقائدا سلامى كاما ما وعقل  |
| 192         | خالات اہل شنت اور مضزلہ کی    |                     | امتیاز کرتا                     |
|             | بنيا دمسئله تقديرمين          | 444                 | قرآن کے مخلوق وغیر مخلوق ہونیکا |
| ا ۵۰۰       | خلق مراد                      |                     | جھگڑااور بعض عماسی خلفاکے       |
| سويس        | فضل خدا<br>ا                  |                     | مطنالم                          |
| pu-4        | لفظ اصلال كي شريح معنوى       | 777                 | اسلام پرروال دول اسسلامیه       |
| ٧.۷         | التعتدير                      |                     | کی ہے اثری                      |
| ااس         | ا ژدعا وصدقات                 | 742                 | انگلش گورنمنث کی یے تصبی        |
| ۳۱۲         | القرآن                        | 779                 | عقل کی آویزش سائھا وہا م اوبع   |
| 214         | ا لفاظ قرآن                   |                     | اتعصيك                          |
| 777         | معانى قرآن                    | ۲۷.                 | حسنات دینوی کی طلب              |
| يوسو        | احنار بالغيب                  | سويه                | انتككش كوركمنت اورمسلمان رحيت   |
| 701         | مزييشبات كےجواب جوقرآن پر     | 744                 | اسلام كائتزانجام وتيامين        |
|             | وارد کیے جاتے ہین             | 74~                 | مجموعة احاديث                   |
| ٣٧.         | تذكرة مسيدنا محد صلحا لشرعليه | ۲/~-                | بمعاملات دنياا ورمعض احكام شرعي |
|             | والركسلم                      | <b>7</b> ~ <b>7</b> | مباحث متعلقه مبيئله تقدير       |

| صفيراتياني | مضمون                                | مفاتدان | مضمون                           |
|------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|
| سويهم      | •                                    | l       | معاملة بليغ مرمخ تلف تدبيرون كي |
| 14.4       | اسلامی حجبت                          |         | ا آزمالیٹس۔                     |
| אשאא       | نوا رق عادات                         | ٣٧ ٨    | المل غنيمت ورخراج كاتذكره       |
| ND.        | معارج                                | س س     |                                 |
| Mar        | رخمت پرور د کار                      | 1       |                                 |
| 404        | ليعشق آسان كنودا والمجلى افتا وشكلها | ĺ       | د وسردارون کا قتل               |
| MEA        | حکامیت                               | 924     | 1 '                             |
| همهم       | عقيده                                | ٣٨.     | تعليم محمدي                     |
| M4-        | <i>خالمتة الكتاب</i>                 | ۱ - ۱۸  | الكيصحائف كيسين وسيان           |
|            |                                      |         |                                 |

## مصبیائے الکلام فی طبی الاسلام

تالیفِ شریف جناب علی القاب مولانا المولوی محرعب الغفور العسف روقی مولی محروب الغفور العسف المروقی رئیس محرا با ضلع المراح مرکزه



سمام سارم

يرخاك كايتلاجسكوانسان كيقيهن كنجبية اسرار قدرت وأسلك كالبدين ا برنے برسے گران بہاجوا ہرو دلیت سکھے سکئے ہی جنبن ایک جو ہر ترکیے عقل کا بھی ہر-استحقل کی بدولت اُسنے مدارج علمیہ رصعود کیا اور د قائن حکمیت کی کیکن سیج یون بوکه دریاسے ناپیداکنارعلم سے اُسکواتنا مصیر جمی نمین ملا ہوکہ خوداینی میال لوجها سطا وردياده نهين توان اسراركودرياقت كرك جواسكي بدى دندكا في س تغلق رکھتی ہیں اور جن پراُسکی اُخروبی اَسا اُسُن کا دار و مار ہی۔ وہ زبین پرتجب ہوا سان كى باتين سندلالاً بيان كرتا برليكن ينسين جانتاك فود أسسكه وجود كى كيا تقيقت

يحبنس كومرنة ديكهتا بهواوريا وركرتا مهوكهموت انسكى تاك مين بكى بوبئ جاؤ جلد ما دبرمین اُسکوبھی سکرات موت کا لخے ذالکہ بیکھنا ا ورحسرت وا فسوس کے س راے فانی کوچیو دانا پڑے گا و واپیا ناعاقبت اندلش تو ہی نہین کا شرکہ درگ سے منا زل ومراحل کے استدراک حال من اپنی کوسٹ شون کا کرئی فیقے بالسكه لأميدان سخت نارمك معقل كمشعل أستكه كرد وغبارمين مجو كالمهين یکتی۔ ب<u>ڑے بو</u>ے دلشمندون سے قیاس کے گھوٹے بطے اور پھر ٹھٹھک کررہ گئے مشہور د قیقہ سنجون سے سنخت ع ِق ریزیان کین اور ان گرهون کو کھولنا بیا یا گرکھانا اور کھولنا کہیا اُنتھے ہوسئے سلسلہ بین کوئی سُلھما ہوا وها گابھی اُنکے ہاتھ نہیں آیا۔ پورپ ورایشیا کے دنشمندمشل فریقی وحشیون کے اعلم مرے اوراب بھی اگر حیرہ را مکی فیشعورا پنی قوت فکریہ پر رز وروثیا ا دربیّہ لگانے کی ش رّنار به تا ہر گرحبطرح الگون کونا کا می ہو ٹئی پچھلون کو بھی امید کامیا نہین وجوکیه مونا ہو وہ یہی ہو کہ تفتیش کی شمکش میں ایک 'ن کوچ کی گھنٹی مجا دیجا سے ورغير معلوم الحقيقت راسته پرجلنا ميم -موت كا ساكن بعين سه حرفی لفظ تلفظ بين كر<sup>ا</sup>ليا كرا و امعلوم نهين مو تا مگر<del>اُسك</del> معنى بين كوه ہماليہ سبعے دنيا و منگيني موجر د ٻهر خدا کوعلم برکہ مسافران عدم اس بارگران کوکیونکرانشاتے بین اورصبروسکوت کے ساتھ قدم لقدم یکے بعدد گیرے بط جائے ہیں۔ یہ تیزر وجانے والے ایسے ببخر سو *سینتے* ہن کہ کتنا ہی جیخے جیلا کُ

بن تا نسته که حالکنی کاسخت مرحله کیونکرط مبوا - وه دم نکلته سی عزیز وان ت اشنا دُن کی مودت کو بھول جاتے ہیں اور شائدان میں کوئی ایسی مقناطیع تی یڈا ہوجا تی ہوجورزندون کے جوسٹ محبت کو بھی سلب کرلیتی ہوتب ہی تر ایسے عزز سے زما د ہاہے۔تھے بارگردن ہوجاتے ہیں لینے دوستون کے ہا تقون اور م مجيوبون سے اُنھائے جاتے اور فرش خاک برنگنا سے لحد من لٹا دے جاتے اسقدریے بروانی کیجاتی ہو کہ ہوا دار کمرون میں جن ک بے مِروحہ بین بن آنا تھا اُ کی آسا بیش کے سیے ایک ایسا سوراخ تھی نہیں جھوڑا ناجوگرد وغبارکے ساتھ سہی گمرکو ٹی بھبونکا ہوا کا اُن تک پہونچا <sup>کے</sup>۔ <sup>آ</sup>دی کتباہ<sup>ک</sup> وشرنصيب موا وركاميا بي كاكبيا هي زرين حيتراُستك سرريميرر بالمو گرفطرتاً الساني لماييا دراز بركهج بختم نهين هوتا دنيادارا ورحدا برست وون يسترمركر برشاکی بائے جاتے ہین کرعمرہے کو اسی کی اور ناگا ہ وہ وقت آگیا کہ ضرور تی ناکبًا بیونه خاک مواحا ہتی ہن۔اس خیال کے ساتھ ایک طرف بیاری کی تکیف حالگڑا ا در د *دسری طرف* الماک دنیوی کی بے تعلقی روح فرسا ہو تی ہی پیم سکراتِ موت کی شد<sup>ی</sup> ىفارقت دحياب كاخيال ورزباده ترأينده رندگاني كي تاربك حالت اننين مرابكر ے خود الیسی در دانگیزاور صرت خیر صیبت ہوکہ محض اُسکے تصور۔ ے موستے ہین اور کلیج منھ کو حیلا آتا ہی-

الجال لیسے مبتلائے بلاکو د وستون لے چیو ڈاعز مزون سے اُس سے م مورا اب جسد سبے روح تہنا ہوا ورخو د روح معلوم نہین کیس وادی میں حکر کاٹ رہی ج تامى حقوق الى ولكى سا قط ہو ہيكے شايكے كھوٹے دينار دورم جيباعال بين چھيے جھا ساتھ آئے ہون گروہ قدر کے لائق نہین اوراُنگوکسی مو قع پر پیش کرتے ہوسے خود لينة سُين شرم التي بهر- أه ميغم كين نظار وحسرت ناك سمان أنكهون سينون ولاندلا ہوا وراُسکااندا زہ وہی دل و د ماغ کرسکتا ہوجوالیٹی صیست میں پڑگیا ہو۔ دنیا کے بے در ہتم شعار با دشاہ اسینے سرکش کا فرنغمت غلام کواگرایسی اسٹ ا مِن گرفتا ردیکھین توشکنه بین که کنکو بھی رحم اجاسے اورائن آنکھون سستے بھین قتام غار<sup>ہ</sup> کا تماشا مرغوب ہو نسوٹیکٹے یں۔ اچھا دیکھونة سہی کداس غرب الدیار بے یار ومدگا کا بھی کو ٹی فری اقتدارا قامبرکیا اسکواس در دانگیزوا قعات کی خبرزمین ہریا وہ ایساسگلال بوكم صيبت دون كي كري آه سي نهين يتجا ؟ عناصرار بعبتكوتم جاسنة اوربيجاسنة مواس عالم كبهت بشياركان بن ب مرحند مختلف للامهيت بين مگرائمين ايك و وسرے كے ساتھ منقلہ معنا ماون ہوکراپنی صورت بدل کے دوسرے کے ساتھ کھل بِن جاناا ورہر بھیر سکے اپنی ہلی ورت يراجانا بقاس عالم كابهت براراز بر-يان كاابك قطره جود سيكضنين بيحقيقت نطرآ ثابه ورحقيقه لقت عالم سے او سنے کتنی کلین بدلین کیا کیا رنگ کھا۔

منافع عناعصرار لعبرا

گائے بٹے بٹے دخت جائے ذی روح اجسام کی پرورش کی خاک بن بل گیا بخارنا هواك سربر حرمه ه گياا وريور اينے حيز كوشكل الى داليس آيا ہى۔ بيدا نقلا بى نظام اگررُک جاسے توشیراز ہُ عالم کھرجا سے ارزاق کا دروا رہ مبند ہوا نسانی تدبیرین برکیا ر ر بنن اور ہرایک جان اراپنی حکم پر دم تورشے ۔علم طبعیات کے جانے شائے تکو لمی<sup>ن</sup>ن کرسکتے بین کداسطرے کے انقلاب سکوٹ *کے ساتھ ہر ط*نظہ اور ہرساعت ہوستے رسيتة مين اودأنكا تأنثا ديده لصيرت كمسيليح تيرت خيزوعبرت انگيز ہو۔ یانی کی خلقت حیوانات اورنبا آمات کے لیے مایئر رندگانی ہو کئیکی بدولت پیاس بحجبتى ہوغة اكم مضم مين مددملتى ہونيا تات كى روئيدگى اورشا دا بى كا مداريا نى بر ہوتا یانی نهونو آفتا ب کی گرمی تمام جاندارون کوم*رے بھرے* باغون *سرمبرخ*گلون کوجلا<sup>ہے</sup> شنتيان اورجها زمبيجا ررسجائين اوربيرعمده اورلذ ينرغذا كمين حبحالطف انساني ذالكته اُ ٹھارہ ہمیسر نہون مجری ومری جا پور مرشین غسل کی جگہ خاک بین لوٹنا پٹے کیڑون کی اورخو د لینے بدن کی گندگی قوت نتامه کا وم ناک مین کرنے۔ منض سرسرى طور رييندعام فهم فائتس يخرير كييبين اورد رماست ايك يباله بھرکے بھا سے روبرومین کردیا ہو جانتاک فکرکھ وسعت دوفائسے کے بعد فالد ا وزمکته کے اندر سکتے اس ایجا دمین نظراً کین گے ۔ یہ لائق قدر حیز دنیا میں قدر وجمیت نهين ركهتى فقيرواميروونون كيسان طور رئيس وستفيد جوتة بين عالم بالاكى فياصني يغمت رزمین کے سربر برساتی ہی روزمرہ خرجی اور ضروری فوا کرکے سیے ایک حصر کا

تطح زمین پررہجاتا ہوا وربہت بڑا احصہ برزمین لینے وامن کے بیٹھے چھیا لیا خاص ضرور نون کے وقت قدرت اُنکوائیھال دیتی ہی اِ انسان اپنی محنت تر دوات مخزون كاكونى جزومراً مكرلتيا ہي-ابْاً گ کو دیکھیے کہ فائدہ رسانی کے سیدان بین کی لیک پانی کی روانی سٹے نهین میجاننظیرے کھوین وہ روشن جراغ ہوبرزم عالم مین اُسکی حکیف دیک۔ رونن ہوغذا کا یکا ناکدور تون کو دور کرنا اُٹکی نصبی خدمات ہیں۔ ونیا کی بڑی بڑی نین أسيكي قوت مسطيتي بن عجبيب غرب لات بصنعانسان اپني حفاظت كرس قدی دمنت دشمنون کوخاک مین ملا<sup>س</sup>ے اسی اگر کی بدولت بنا سے سگئے ہیں اُسیکی مدو طرح طرح سےنظروف سبنے سامان امارت مہیا ہواٹیلی گراف من قائم ہوار مپوسے کاصیغ ۔ درمین آیا۔ اب طائران تیز بروا رسسے زیا وہ تیزی سکے ساتھ خبرین آتی جاتی ہیں رسيليان ايك ہى تھا اور آجكل مېزارون ٹرمنين اطران عالم بين بني فرع انسان كو شهر بنهر قرریه لقریه اُسٹاکے سیے بھرتی ہیں۔ اُگ ہنوتی توعلمی اصول برجوطافتین سا ے پیداکین اور کسنے کا مے رہا ہم کیو کر میدا ہوسکتین اور عبار ابنا کے پر ند کے انڈوڈی ہوا پرکسطے اُرٹ<sup>ا</sup> ا پھر ناغرض **سے ت**گلی در شامیشگی شوکت کے سامان تمدن کے ذرا کئے جو آج بختیم حیرت نیکھے جاتے ہیں اسی آتشی ما د ہ کے طفیل سے عالم خمھور میں آسے <del>ئ</del>ے رورا فزون ترقيات ايجا دكو ديكه كاينده ترقيون كامبرمتوسط لفهم كوعلم ليقين ليكين وورا ند*ىين سسے د*نيا د ه دورا ندىي*ڭ عقلىن بھى ا*ندازه نهيين كرسكتا كەزبانە كەنت*ك ت*رقى

ینگا، وراس نگیھلانے والے ماوہ کی برولت کیا کیا ایجادین انسان کی تو**کیا** ل فرست تون كوحيرت مين دال دينگي \_ موا كا جو سرلطيف د كھا ئى نہين ديتا ليكن ا*ستكے حجو سنكے قوت لامسه كوستھيكتے* اوراين وجرد مسطلع كرت سينته بن خشكي بن درخت جهوست بين دريايين باني لهربن لیتا ہو پیسب ہواکے جلوے ہن جنگو ہا ری آنکھیں بھرفی کھیتی اور ٹھٹارک حال کرتی ہیں - انگے حکما دِبر پروا کوعنصر (بسیط) خیال کرتے تھے گراٹھا رھوین صدی عیسوی پن یک فریخ عالم سے یہ رہانے مائم کی اور تابت کرکے دکھا بھی دیا کہ ہوا در حقیقت دوطرح بالسيون سيدمركب بهرجن بين ايك كوائسنے نافيروحن اور دوسرے كواكسيجن مامزد یا ہوتنہا نائیروجن فاطع رشتہ حیات ہو گرا کسیجن کے سائقر مل کے وہ حیوانی ونیاتی دِعِودات کے سابے رکن رزند گانی بن جاتا ہو۔ ہم اس موقع میں مصنوعات ک<sup>ے</sup>الت ديكهتي ورامنك صانع كود هونة هرسب ببن اسيك مهجوزك يبيعاكم كابهت ممنون بهزما بیا ہیے که است موا نی ا د و مین بیمجیب کشمیصنعت دکھا یا ہوکہ مفرد *تعلک ورمرک* أسكا ما يُرحيات حيوانات وذرلعَه ثنات نباتات بهر- موا كاكره زمين واسمان كبرسيمين تحاب مو کے کفیل ہو کہ صرورت کے موافق حرارت کا فائدہ سطح زمین بہوئتیا رہے ا درا فراط حرارت سے ارضی موجودات فنا نہوجائین ۔ ہوا بخارات کواُٹھاتی ہو جسکے بدولت بانی برستا ہی بی بخارات صروری حرارت کو ہاری نفصت کے لیے قتاعا لیا . لی غیر حاصری بین رو کے ہوے استے ہن کا ش الیسی روک ہنو تو وہ حرارت جسکا

نیضان آفتاب کے پیکیلے جرم سے ہوا تھا عالم بالاکی طرف یک لخت صعود کرجائے اور شک برودت سيدموجودات ارضى كى شمع حيات گل ہو۔ صباا ورنسيم بينكے نام ايشياب كے شاع ول اویزی کے ساتھ لیلتے ہیں مواکے اقسام سے ہیں اور تمیستان نیچرکی کلکا رکھنین کے دم اور قدم سے ہی صرصر کے جھو شکے اگر حیا مکونا گوار ہون مگر نخارات کی خلقت اور مفاسدارضی کی اصلاح مین کی کارگذاریان بھی مبت کھ لائت قدر بن ۔ کر ہو ہوب بر التي بري خدمتون كوجواس عالم مين السيح شيرد بين انجام دتيا برا در يعر أس كو هجو بي خدمتون کے انجام نسینے بین بھی عار نہین ہر۔ ہم کیا بین اور ہما کے وجود کی کیا قیقت گروہ خود اپنی فیاضی یاکسی دوسرے مہربان حال کے اُکسانے سے متال ک<u>ت</u>لی کے مروحہ جنبانی کرنا ہوگرمی کے دنون بین جب تھوڑی دبر سکے سابے رہانیا ہاتھ روک لیتا ہو ترتامی ذی روح بلبلا أسطت بن اور بنی نوع النان کوکسی کروت چین نهین آمار كرؤارض ساكن ہویامتوک مگروہ مٹالیپرٹلانڈ كا آشیانہ اورتمامی جاندارون كامیدان ما زی ہر دیگرعنا صراور حقوسٹے بیٹنے کواکب اپنی برکتون کواٹسکی سطح پر نارل کرتے ہیں اوروهان مرکتون سے متا تر موسکے ہائے لیے ذخیرہُ رزق اورسا ہان عیش ہیا کرتا ا ہی۔جوہرخاک ہا کیضلفت کا جرز عظم ہوایا م دندگانی اُسکے داما شفقت پرلسر مقت ہیں مرنے کے بعدیمی وہ حیوانی کا لبد کو لینے اعوش میں چھیا گااوراجز اے عناصر دم لوجواس كالبدمين ودبيت تتحيرمى ديانت كےساتھ حوالہ عنا صرمتعلقہ كردتيا ہي العالى المي المي المي المين ا

ائسکے ا دہ کامقدل قوام اپنی جگہ برا منول خاکہ نقوش حکمت کا ہواگرو ہ 'وھیلامنا پارا توحیوا نات کے تدن من دفتین عارض ہوئین پطنے والون کے یا نوُن هستے سافتو كالمؤكرنامشكل يرطبا تا درخت سيده كهرشت نهوت اوريه بلندعارتين جوانسا بينبرمند نی یا دگا رمین کسی طرح فائم نهوسکتین اوراگر سخت کیاجا آنته یا نی چدب نهوتا سبز در داگتے الناني اورحيواني ضرورتون كيسيه زبين كالكودنا وشوار بوجاتا بايحال سطوز برتما شاكاه قدرت ہواور ہرگا ہ ہم ب اُسکے ساتھ گرسے تعلقات تسکھنے ہن اسلیے زیادہ شریح کی کیا ضرورت ہو حبر گوشہ کو دکھیوا ورحب سمت پر نظر ڈالوحکمت کے سیزے اُگے ورصنعت کے پھول کھلے و کھا ائی دین گے۔ پر اسفنے والاچا ہیے نہیں واس بر می لتاب كابرورق ببرصفحه اورسيح يوجيوتو سرسطركاايك ايك نقطه دبرستان معرفت بح الونواس عرب کے مشہورشاعرنے کیا خوب کہاہو۔ تَأَمَّلُ فِي نَبَاتِ الْأَكْنِ وَانْظُنْ إِلَى الْأَلْمَا صَلْحَ الْلِكُ لِيُ عَلَيْغَضَكِ لِزَّرِي مِعِيدِ شَاهِ لِلْ يُكَ إِلَّهُ اللَّهُ لَكِيْسَ لَهُ نَئِسَ لِكُ مُ ایون تواهجا روانتیجا رقدرت کے مبٹیا رینوسے لینے سربر دھرے کھرطے میں لیکن ار واشان مختصر کروا در اُنکوا بنی جگه برچیو ژک آگے بڑھو توعا کم کوفی فساد کی اندو رضاندارون کے لتنے قمام اولو اوموجو دہن جہاشا رطاقت بشری سے باہر ہوگر قیاس کیا جا تا ہو کہ بمقا لمانسان كے حيوانات بُرُّى اور بمقا بلحيوانات برى كے طيورا ور بمقا بلطيورك ك زمين كالكحاس كيموا ورخداوند كي صفعة وكاثمانا كروم الكف ثاخ زمزي بريشها دين جود مي خدا كالولئ تركي

Sizzoti Sociali

بوانا ت بحری کی قسمین اوراُنکا نسار براتب بروها ہوا ہو۔ یہ نو زمین کے وہ سہنے <sup>والے</sup> ېږې چڼکو تېم د کيم سسکته ېن ا ورمکن پر که سطح زمين سرانځي علا وه ليسيه جاندا رکهې موجود ېو جنکا نظا رہ بوجہ اُنکی جبیا نی لطافت کے ہما *داحا سدبھر کمرسکتا ہ*وا ور وہ بھی اُسی *سرکا*، کے ذطبیفہ خوار مہون جسکے خوان کرم سے ہم سب روزاند ہرومند ہوستے ہیں بہرک جوجاندار ہیسے بردہ نہیں کرنے انکی مختلف ترکیبیں جدا گا نہ طرز دندگا بی طرح طرح کی بكتين اكثرون كى كھال اوربرون كى خوشنا بيل اوربوسٹے ديد ہ بصيرت كو تتحير كرنيو كے مین اور بینے تنجب کی تورمبات ہوکہ *پیسب رو*زا ندرز *ت کے محت*اج ہیں ورہاست<del>کتا گ</del> چند برنصيبون كيليخ ليخ مذاق كيموا فق برايك كومسح سے شام تك وه سا ما ن بل جا تا هم حبس <u>سے زی</u>ادہ نہین توب*قد رضرور*ت اینا پیٹ محرکیتا ہی -نی *گر برگز*نا نه عنگیوت رزق داروزی رسان برمید م *ں کا رگا* ہ عالم کی زگینی اوراُسسکے ذخیرہُ ارزاق کی افزونی دیکھ سے پنچیال کمنوکر إنهوكه لمة ينح جاندارون كوسكينه بالإهرائك كيصباني تركيب ليسكمناسبطال ر حکیم کے دست قدرت سے کی ہوا در اتنے بھوکون سکے ارزاق کا کون ایسا فیاص کفیل پر جسکے فائدہ کی زہم کو نی ضرمت کرسے ہین اور نامسکی صورت اتبک سی سے دیکھی ہی۔ ون بین نیر عظم خاک تیرہ پرشعل دکھا ؟ ہی اور رات کو مشیمار تا کہتے ہما کے سیمی جَكُمُا ت بین یه است خیمو شے نهیں بین کہتھا ری انگوٹھیو ن کے بگ بن کین

ىنىن كسى كوتم لىينے رائيٹنگ نبيل كاپيىرويٹ بنا سكوائنين چيوسٹے سے پيمٹوا اور يكرط ون ميل لمبا وجورًا المو تنفين مين إيك متببين بذرا بي صورت معتد الكيفيت وه بھی ہے حبکو قمر سکتے ہن اوجب کی دسعت ہما کے کرۂ ارض کی وسعت سے مت <sup>ز</sup>یا و ہو۔ سینے یا ہا<u>۔ س</u>یم پینسون سے سطے کواکب پرسیر نمین کی مگرفیاس انسانی ٹا تيزير واداورد وردم ہووہ كتا ہوكہ يہ اجرام علوى محض ويرانه نهين ہين غالبًا أُغين بڑی بڑی شان دار ببتیان اور بیٹے بیٹے عالیشان تضرموحو دہین وہان سکے بسنے فوالے اورساسے واسلے بمناسبت لینے ساکن کے بزرانی صورے فرشون كى سى سيرت كسطقته بين ا دراً كاطراق تمدن تهم خا كنشينون سنے ربا و ، بھير جيا اور ياكيزه ہو۔ کا سن ہم لوگون کومو قع ملتا کہ علوی مخلوق سے سلتے اُن سے رل کے اپنے محدودمعلومات كووسعت نسيتے ادرمين تراول لماقات بين اُن برزرگون سب بهي يوجيتأكرصا بغ باكمال كى ذات وصفات كنبت أنكى تحقيقات كسقدروسيع بهريجل اس برد وُنْگاری سے اُوٹ مین کھی ہو کھی نہیں بہت کھی ہو۔ هردم برتاشادل اشاد بجنبد تأكيست يرين يروه كميا إبجينيد اكثرحيوانات بسك مقابلهين انسابضعيف البينيان يوأسسكه اعضاا ورعضاكي بزيرش 🚉 🏿 گزور ہجا ورفطر تاکسی آلئجار حہسے طیریا نہیں کیا گیا ہج۔ اُسکے ہاتھ میں اخن ہن جنكى تيزى اسيقدر بركه خوداينا ببرن كلحجا سيرمنخه مين دانت بهي بين جن سيے چند لقيے چبالیتا ہر گرو ہ صدت کہا ن جوج ہون کے دانت کا بھی مقا بلہ کر سیکے سے ر

ٹے نوا و بڑے سینگ نہیں ہن کہ مدا فعت کے کام آئین با زویراً رہ اسے ملام نہیں ہیں اور نہ بدن پرلیسے بال ہن کہ حیو سے سے چھو سے جا نور کی نیش <sup>رن</sup> نی سے جلد كوعفوظ ركفيين - بيحقيقت اينه نيش سيمسلح سحاور حضرت أدفم سكے نور حثيم أست بھی محروم ہیں۔ یا نو<sup>ن</sup> کا لواایسا ملائم ہر کہ صحرامین کا سٹے جیجھتے اور رنگستان میں بھا تھ آتے ہن گرمی اور سردی دونون کا قوی انٹر السکے نارنگ بدن اور ملائم حلد سرط آہ ان سب برطره په ښکه د گرحیوا نات کی ضرور تهین محدود مېن وه دن مین قدر تی پیدا و ار سے اپناہیٹ بھرینتے ہیں رات میں فرس خاک پراَ سایش کے ساتھ سونے ہیں گر ان انى ضرورتىن غىرمدو دىن ادر تخت كل يان پرسى بوكە محض قدرتى بىداوا داكن خرور نةن كويورانهين كرسكتي بس ظاهر پوكرلبظا هر نوع انسان لين بمجنسون بين سب ے زیا وہ بسیروسا مان درسب سے زیادہ تاج خلوق ہوئی لیکن درخفیقت قدرت کی خاص نظرعهٔ ایت اُسپرمبذول تھی اُسکو توت و اغی کی ایک ایسی دولت عطاکی گئی کیجلہ نقالص يربروه ميرط گيا وه اس قوت كي حايت بين مواليذله نه برغالب آياا ورآج أسكى شاہی سطوت کا سکہ مجرو بردونون کی سطح بریٹینا ہوا ہی۔ا سے اپنی صائب فکرسے نفارا نتسكاف آلات بناسے جن سسے پهار ون كاسيىنە تچھيد آا ورخزىينە جوا ہر كو جوان ننگ لو بحربیت مین مخزون ہی تقرن کر ّا رہتا ہی ۔ بیٹے بیٹے تنا ور دخِت کا <del>شان</del>ا جنگلون کوصاف کردیا ہے آب وا دی بین در امہا نے دریا سے بیشمے نکا سے اور ان ختیمون پراسطی فرمان روانی کرر با ہم کہ گویا اسسکے زرخر پیاطاعت شعارغلام ہن

نکی بر توا مسنے باسانی اپنی نتا ندار سواریون کاراسته نکالاتھا مگراب ب<u>ر میرای</u>م ون سکے جسیم حیوانات غرق کوئر حیرت مین که نیفا سایتلا لینے جہا زو کم بے کلفنہ یا نی کی سطح پر دو داتا کیمرتا ہواُسکی ہیںبت سے لیسے بجری جا نورجوا نسان کو اسنے نهركالقمه ترخيال كيه بوب يقدرنهين أتما سيئة سرأتما ناكيهاأ نبواته بهرأت بجى نهين موكد بيے اندلشه اُستے ساستے اُئين اور آنگھين ملائين ۔ يہ انسان ہرجند نشت بٹے در مائی جا نورون کوشکار کرٹا اور ان کے مدن کی چرٹی نکال ہوخشکی میں مزستان لی کھال کھیچتا اور ہاتھیون کے لبیے لبیے دانت اُکھیٹرتا ہو بااینہمہ وہ کو تدازیش غارت گرنهین کیمحض موجو دات ارض کی برمادی سے سرو کا در کھتا ہو بکدائسکی شاہانہ ا توجه سسے مہزارون حیوا نات کی ترمیت لا کھون مخلوق کی مگداشت ہوتی ہو وہ دوسرون ے ہست کھی ستفید ہوتا ہولیکن دوسرون سے سائھ بڑی کشادہ دلیسے فیاصنیان بھی کرتا ہو اس لیے و کسیکا زیر ماراحسان یا ون کہو کہ ملامعا دضہ نمنون منت نہیں ہو نشان كی خلقت سرسهے یا نوُن کک داستان حکمت ہوا سسکے اعضا کی و ترتمیب اختیار ں کئی ہوا ورسبطرح اُسسکے جوٹر مٹھا لئے گئے اُس سے بنا نبوالے کا اقتدارا ورائیکی ندنيثى ظاهر يودتى بحا وراس ترتيب اورىندىش مرغور كرسنه والااكر روشن ضميريهي مِوتُوبِيهِ اختهُ كُواتُعْمَا مِهِ فَعَيْكُلُّ شَيْعًا لَهُ السِيرُ مُن تَكُلُّ عُلَىٰ إِنَّهُ وَاحِدًا عنا صرادبعه مواليدثليث يرانسان كي كومت جادي بجا وداسكي خلقست صنعيعت بين ع برشوین کی نشانی موجود ہی جو ظاہر کرتی ہوکر دوایک ہوا،

ر : كمته شُكَّرت كى طرف بھى اشاره بوكەصناع عالم قادرنوا نااپنى حكومت يين برطرح آزا ے بیر خصر نہیں وہ ج<u>سکے سر رہا</u> ہتا ہو تاج رفعت رکھتا ہی اور حبکہ چاہتا ہوطوق ذلت بینها دمیتا ہوجیا بینی اسی شان کے بٹوت میں کئسنے عالم کور ہف ت انسان کوعطا کی ہوجو اینے سے بڑے بھٹے قومی بالادمت مخلوق کا فران وا ہوا ورائسکور مین برایناخلیفہ بنایا ہے کہ ایجا دون اورصناعتون کے ذخیرے مہیا کرے وركبيخ تمجنسون مين صناع غيرحقيقى كلقب سي ممتازمو-انسان كى خلقت يين وربھى كمزوريان بن جن برنظركرسكة سجھنے والاسمجر سكتا ہج کہ یا وجود قوت د ماغی کے و کسی قدرتی ترمبت کامحتاج تھا اورائس ترمبت سے بع سنے پَریرُ سنے نکا ہے اور تمجینیون سسے بڑھ حیلا۔اس اجال کی تفصیل برہو کوہ ت کے زرائیدہ بیجے انسان کے بحون سسے زیاوہ باا متیاز ہوتے ہن مڑی کا بچیہ تھٹکتے ہی انڈا دشمنون کو بہجانتا ہی بلی کو دیکھ کے بھاگتا ہی اور مان کے بانے شخصّت مین بنا ه لیتا هواگ کستے سامنے دھری ہوائسپر حویج نہ ماریگا ۔انسان سے معصوم فزز ہ گهواره مین <u>سین</u>ٹے کیلے موسے شمنون کی شناخت نہین کرسکتے آگ کا انگارہ ساشنے ر کھندوئیٹ انسکی طرف ہاتھ ہے گئا اور حبب ہاتھ بھلے گا توائسو قت ٹمنھ جلانے ک**ا است**دا ر بڑوت اپنی بے امتیازی کامیش کرین گے۔حیوان کے بیجے مذا کی ماہ ہوا ا مین به امتیار میداکرسیلته بین که کسقدرغذا کے بهضم میراُنکی قوت باضمه قا در سواوزاُسی قال سب پراکتفاکرتے ہیں گرحفرت انسان کوجوآگے جل کے بقراط بن **جا**تے ہیں تون

بساامتياز خصل نهين موتا بمواشي كوسلينه لمسني طور بررفتاركي قوت يطينه كاسليقا عل ہوتا ہی حبس دن وہ بزم شہو دے *شر مکی* فی انجاعت ہوتے ہیں انسان کو نبطلہ یسلیقه آتاا در نبطدرفتار کی قوت حال موتی آپ بهینون کے بعد کھسکتے ہن کیمراعظتے ہنینا ورمٹیھ جاتنے ہن شفیق مان العدوآ میں کھے جاتی ہجا ورخدا خدا کرکے مرتون کے بعا جند قدم جيلنا پھرناسيكھ سيلتنے ہين - كيا يہ وا قعات ليسينهين ہين جن برانسان غوركرك ابنی فطری نالانُقی کاا قرار کرسے اور پیرائس لیا قت وعزت کاسٹ گرگز ار بروچیفرقع رتی فيوص سي نصيب مو ني ہي۔ انسانی مصنوعات کو د مکیوسکے ہم مجھ لیتے ہیں کہ اُسکا کوئی صابغ ہوا ورصنعت ، با ریکیون برغورکرسکےکسی حیز سکے بنانے والے سکے اقتدارا ورانسکی میزمندی کا اندازا تے ہیں۔ بیس کیان صنوعات قدرت پر حنکامختصر تذکرہ کیا گیا نظر کر سے کوئی دیقیل ص شعور کرسکتا ہے کہ و وسب بلاکسی صابغ کے موجو داور نفر توجرکسی مربے بینہتا سامحاورمنا فع کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ہو سے ہیں ۹ (نمین ہرگزنمین) دور ون حاسئیا پنی حقیقت انسانی پرنظر شیجے کا نشان مراحل دندگان کوکسطرح طرکر رہا ہی وه تدسر كحوكرتا بختيجه ومراكلتا هومتحد تدبيرين مختلف اثرييداكرتي مهن بي خارسياب دحود ہوصائے میں اور کیمی تا ریساا وقات خلات تو قع اُ سکومسرو رومحزون کرستے كسيتع بين ممتدروا فأعمون هرانسان كوكبثرت اليسعا تفاقات بيش كسقة بين كيهول مطلوب کاسا مان کا فی موجود تھا دفعتا بگڑگیا ا ورکبھی گڑے دمے دم نیجو نیجا گر

ض نظر کھائے تو کوئی شک<mark>اتی ہنین رہ</mark>ت پراکرسنے والا تدبیرون کا کامیاب اور نا کا م کرسنے والاکوئی دوسرا ہوا ورہمارنتی بگانی نَ مَشٰین دَرَقیقت کسی دوسری قوت کی *تخریک سے چل دہی ہ*ی۔ وہ قوت کون ہواس سوال کامفقول جواب سوسلے اسکے اور کچے نہین دیاجا سکتا کہ پرب کرشمے اُسی قوت <u>کے</u> ن جو په که حامره گاه خلهورمین لا بی بیشنیه به کو بجرو بر کی حکومت عطا کی ا ور بیشنه به که قوی صرف محفوظ نهين كيا بكرمهتون كوطوعًا وكريًا ها را بندهٔ فرمان يذير منا ديا ہو ـ ليضنع حقيقى كوبهجاننا أسسك فيض الغام كاشكرا واكرنا مشرلفانه اخلاق كاسب سے بڑا فرض ہوا ورہرگا ہ خلاق عالم سے انسان کو واسطے ا دا سے دگرفرائض کے فی قوتین عطا فرائ بین توغیرمکن ہو *کہ اُسنے سپینے پیچ*ا سننے کی قوت خلیفڈارصنی کے هرایک ذی موش اقرار کرنگا که لیاسے عمدہ فرض کی ا دا کرنیوا لی دہی عقلی قوت ہو انسان نیکٹ برمین امتیاز کر تا اور مین دلچھی حقیقت کو ایت کرد کھا تاہی 🏿 برحنداس عقده کے حل کرنے بین یا دیان ملت کی ذات ستوره وصفات سے بہت مل سکتی ہولیکن آخران بزرگوار ون کی صداقت کا امتیا زکرنا ا مرا<sup>م</sup>ن سکے مل دایت کوسمجھنا بھی تواسی عقلی قوت کا کا م ہو۔ الغرض مدار کلیف توت عقلی برہو جوهرانسان مین مختلف یا نئ جاتی ہوا ورا سیلنے طاہر ہو کہ ہرا دمی بدر *یون*متفاوت میڈار ہو کہ اسینے خالق کی ذات اور صفات کو پہیا سنے اور اسکی عظمت اور جلال کے سامنے

خیال کے آدمی حوکھ کمیں گروا ق سِنگسی خال*ق سکے وج*ود سسے اقرار میرو ہ اُس خالت سے ساتھ عاجزا نہ نیا زمندی کھ ہوا ورائسکی ہرگزینخوامہش نہیں ہوئی کہ جان درتھ سے کفران نغمت کرسے اور ہے تھا ہ ات کوخالت سبجھے یا اُسکواینامعبو د سالے لیکن اُسی کے ساتھ ریجی سیح ہوکہ بسا او تا رورت تقلمدي دورح كوكمدرا وعقل كوسيد نوركرديتي ببي يا يركسهل كارده مويشعفي والم ننگرمزون كوهوا هرسيه بها اورا پيفسيليد مايرا فتخار سمجھ پيلنتے ہين ۔ تجربہ شا ہر كانسالن بمحبت کاقدی اثرفظرتا پر تا ہو وہ حس خاندان میں بیدا ہوایا جن لوگوں بین ریاسها كشحضيا لات سعص متأثر موسك اينااعتقا واسطر يمستحكم كرليتيا سوكةعقل كى قوت أسكومكساني سهل انكارېږ خنيد ليين خيال مين نيا زمند بارگاه از بي ېون ان انکی نیا زمندبون بریسنگین الزام مرکز کوسنست کرے قبید دیندتقلید سے تکلنا ا در نتفتیش کرنانهین جا سبتنے مالا نکہ اُنکو چو ہرعقل اسی سیلے عطام وا ہرکہ اُزادی کے ساته اُسکوکام مین لائین اوراقل درجه اس تقدس دانتی اورصفاتی کا اقراد کرین ج*سکے* الخفضلاق عالم كاموصوف بونامتوسط عقل اورمتوسط ا دراك كا آراد آ دى تسليم كرسكتا لمندلفتيش غيركا فى بستعجمى كى نيا دمندى ايكسقسم كى بديه نيا زى براسيليانيان فرض بركه لمينة بمجينسون بين شايسته مذاكره كرسے عقل كو كام بين للسلے ا ورہے المطفيه ہزہ اوراحباب کے وہ راستہ اختیار کرسے جو قرین صواب او پر فتفاسے قل مو-الحال محلوق ليغ خائق كى دات اورائسكى صفات كيميجا سنفين أنا بفي فياة

لِیُسنے دِحِقیقت اپنی یہ ذ سہ داری پوری کی ہو تواُسیرکو بیُ وجہ الزام کی یا بیُ نہیں جاتی ورمین با ورکرنا ہون کراگراس طور پر تورے عقلیہ کا م مین لائی جائے تووہ ر چومنزل مقصود کک یا اُستکے قرب بیونجائے اور بیطنے والے کے لیے ایک حد تک وربعه *نجات مو*۔ ں عالم کو بنایا ہے تو پیراپنی ذات وصفات کو اُسنے الیسے محاب بین کیون حصیا یا کہ اُم کا علماجالی برشواری صل ہوسکتا ہواوتحصیل علم تفصیلی تو قوت بشری سسے خارج ہو۔ دنیا ن سرگرم عقید تمند بست گذشت مین اوراب بھی را بانی اصرار کرسن واسا بجثرت یا سنے تے ہن کین ٹیک نہیں کہ معدو د سے چند بزرگون کو یہ ر تبہ طال ہوا ہر کہ سچا تی كے ساتھ وعوى لَوَّكُشِفَ الْفِطَ أَعْلَما أَمْنَ وَدُتُ يَعَيْنًا كُرسِكَ \_ آنكوبذكرك نقلىدكرسنے والون يا اُن لوگون كوچوقوت فكرية كولمستعدى كا م بين نهين لات <u>ت</u>ھيمو<del>يوج</del>ي تو بھی بنیما را فرا دانسا نی لیسے بھی گذشے ہن حنکو تیقیقًا خالق اکبرکی ذات اور صفا کے استدراک سسے دلحبیبی کھی لیکن کھر کھی کوئی الیسی واضح دلیل ہاتھ ہنمین آئی جس خاص وعام اتفاق كرسقه اوريه اختلاف جوموحب نفاق جاعت انساني ہوا ورجو بسا اوقات مضراً سودگی خلائق نابت ہوا ہی پیدا ہنو تا۔ابتدا۔ے خلفت بشری سے سکتنے نبی یاریفا مرحبوه گا ه ظهورمین تشرافی واسك انكی بدایتون ساند حق برستی سك ولولون كو 🗗 اگر پریسے اٹھانیہ جائیں تو بھی پرایقین زیادہ نہو۔ یعنے دہ اس جبکال کو بیز جنگیا ہوکہ ترتی کی کنجایش کی نہیں ج

بعاراا ورأنكي كوسشنتون سسے ايك حد تك عقائدانساني سوزون ساپنچيينُ عل یکن بھر بھی اختلاف ندمٹیا بکداریا ب شراعیت سے جھگڑے زیادہ ترمنگین ہوگئے پیمنتے بن کسب سے پھیلی شریعیت (اسلامی) کے مقلدون سے باہم اسقدراختلاف کررکھا ہوکہ اصولا اُسکے تھتہ فرسقے موجود ہیں اور بھران بڑی بڑی شاخون سے جوٹھنیا ن ملین اگروه بھی داخل شمار کیجائین توسیر ون تک نوبت بہو چے جاتی ہو۔ انین ہرفرقہ لینے زنگ مین ڈو با ہوا دوسرون کو گم کڑہ کرا سمجھتا ہے مگر معلوم نشدكه يار صروف كيسيت بركس بخيال خويش خبط دارد ليسے بالضتيارصاحب حكومت كے بيلے جسنے قصرعا لم كوبر پا اور ہزم وجود كواراست ایا ہوآسان تھاکہ اسپنے بندون کوکوئی ایساجیوہ دکھا دیٹاکسب *سے متب سیدھے رہ*ے بربرط يلتقه سيح معبود كى عبادت كرتے مخلوق مرستى كا الزام اولا دا دم بر قائم ہى نهو آاور چیوٹے بوے بیوتون اور دہشمند سینے ان سرائے کی کا کتے ہوے سزان تھا لب بیو پخ جائے گریہ شبہ اس طور برر فع ہوجاتا ہو کہ خلاق عالم سے اسکار گاہ کو دارالامتحان بنايا ہوا وروہ تماشا ديكھتا ہوكہاُ سيكے پندسے چوہرعقل كى كيونكرُز مايش كرتے اوراینے کانشنس کوکسطیح کا م مین لائے ہین اگراسکی آیات قاہروا ورجج ساطعہ اوہ آ باطله وعقائمه فاسده كي جزاكات ديتين توائسكي جبروت سعه دنگر معاصي كابھي سد باجتما ور<u>نب</u> بحل *کسی فردبشرکو ترک عب*ا دات کی <sup>ف</sup>براً ت ہوتی ایس*ی حا*لت مین معیار نواب و

كىيارىجا<sup>تا</sup> ب*ايت*وضلالت كالفر*ق*ە كيونكركيا جا<sup>تا</sup> توفيق بارى كسكى حايت شان آمرزگاری کاظهورکس بیرایه مین موتا-اب يسوال كه خالق عالم كو ليست تاست سس كيا فائده تقاجو لَسنے لينے بندون شكلات بين دالاا وراكسي دمه داري مين عينساد باحويهتون كي تعذب يفنس كانتحريب رنبوالي ہواسى رتبه كاسوال ہوكہ جا ندارون كوموت كا تلخ ذا لُقه كيون حِكِها بإحاباجِهوڵ رزاق کے سیلے دواد وسٹ پر کمپون محبور ہن کیڑون کی ملبٹیان کھانون کے خوات سمان سے کیدن <sup>اور</sup> اسے نہیں جاتے۔ ان سب کا یہی جواب ہو کہ انسان بندہ ہوا ور بندہ کو ليغضدا وندنعمت يراسطرح كى فراليثون كامنصب نهين سوا ورندكسي خدا وندنعمت ير لازم به که و ه اپنی آرزادی کولمیسے و ائره مین محد و د کرشے جوسهولت بسند بندون کے لائق کیسند متصور ہو۔ عمومًا عقل سليم وجو دصار بغي ما كمال كئ عترف ہج گراُ سيكے تعيين بين اختلا ف يواور سپج په موکه صفات کی تحقیق بین اس اختلات کوریا ده ترمو قع وسعت کامل گیا آم تصالحب س کی دا دی مین افکاران انی سے جدا گاته راستے اختیار کیے اور سرگروہ پينے تئين صراط ستقيم پر پيطلنے والا با ور کرر ہا ہي کا گھين بِ بِمَالَکَ فَيْمُ مُوْجِوُكَ ليکن إتفاق حبهورخلائن ابتك يستله طونهين مواكه سيدهارا ستكس سيخاضتياركيا يتزفيق

ا دلیکسکی مد دگا رهرا ورکون خوس نصیب قافله سلامت باکرامت منز ک مقصد د کاب بپوینجنے والا ہر- اس خصوص میں دلشمندون سے پرزور تقریرین کمیں بڑگا بین

. ئىن دەصلەمندون سے چا {كەتمام عالم كواسىنے حلقهُ ابرىين لىلىن گرىي<sup>ر</sup> ا بتک کامیاب نهین موئین اورعا لم کون وفسا د کے دا رالامتحان مین یا میدکراختلا عقائدد ورہوایک کسی امید ہرجوشایدیوری نہوگی \_ نخربهست طا هر پیوکه دنیا کی عمر صبقدر بره مقتی هواُسی قدر مذهبی عقید ون کا احتلا نرقی کرتا جا تا ہوا و رضدا ہی جانتا ہو کہ آخر کا رقاصنی محشر کی عدا لت میں سکننے فرق حا کیے جائین گے واقعات متعلقہ اور تقیحی رکسطرے بحث ہوگی کس قسم کے عذرات کا میام ہون گے اور بھرعا دل بعیریل نعم بلیل غافرالدنوب ساترالعیوب کے حضویسے کیا فیصل صاد موگا - **د وسنتو مرمل**ه خت هو بهت بشے باعزت وجلال اجلاس من ایک ن حام هوناا ورما میحقا' مها ورد فتراعمال کا دکھا نا ہودم کی دم مین تا معمرکے خیالات کاوارا نیارا ہوسنے والا ہوائسی پرامہری زندگانی کی معبلائی ا وربُرا کی کا مرا رہرا بھی وقت باقبی ہے غلطیون ں اصلاح کرواینی رویدا دکو د مکیم بھال کے اتھی طرچ مرتب کرلو۔ یرمب مکی کرولیک ری تومیصلاح ہوکہ رویدا دیراطمینان عذرات پر پھروسه کرنا برمسی خطرناک کارروا تی ہو ، رحم برحمیور دوا ورحب حاضری کا وقت کے توسر برطیمت کی ط يسكته برُه مِي اللَّهُ مُرَّعَامِلْنَا يِغَفَهُ إلى وَكَانْقُنَا مِلْنَا بِعِنَالِكَ - ابْ مُك لم تقریرعام تھا گراب میں اسینے فرقهٔ اسلامی سکے حدودعقا 'میسکے اندرگفتگو کرون گا وكمرميرا كالنتنس أسيكام عقديه واورتقليداً نهين بلكه ايني بصناعت كموافق تخفيقاً 🚨 كەيروردگار بېلىرسا قەنجىشىش كابرتا ۇڭۇلىفىان كابرتا ۋمت كەيما

الايعقائد

ین اسی کوذر بعیر نجات اور بهبودی آخرت سمجم را بهون -کوس مقدس کتاب مین حبلی سچانی کا با ورکرنا ہما کے ایمان کا جز دہبر ذات رک اورا کسی صفات کمالیہ کی پوری تشریح ہوئی ہواور مین اُس کتاب سسے چند آیات

> بینات کااس موقع مین!تعتباس کرتامون -نیته

ك اگریم اس قرآن كوسی بها در آم و و و و در اكه و رسیم که کتا او دهیث برقا ادر بهایی م ادمیون سے اسلے کتے اس کے دونتر امین که دو بچھیں ۔ الدانسیا ہم که اسسے سواکوئی معبووندین فی کلی در بوشیدہ باقون کوجا نتا ہم برخا اس و سنے والا ہم کا امیں ہم که اسسے سواکو ای معبود نہیں جمان کا بادشاہ ہم پاک ذات ہم عبوب سے بری ہم اسن و سنے والا ہم کہا ہم بارہ ہم موجر خلوقات ہم اسسے استحصار معتصل موسی سان اور زمین میں میں تعنی مخلوقات ہم و و مسب اسکی تقدیری کرتی ہم – وہ زبر درست ہم استحصار و تعلق نام ہمین اسمان اور زمین میں جنتی مخلوقات ہم و و مسب اسکی تقدیری وعید بھی مین طرز میان کی حیتون سرحنیٰ خشکین *بیچ کونگا* مون مین مفقت بھیری ہے۔ جلالی ور جالى طاقتون كا اظهار سراس اظهارك سائقه باشاره بهي موجود يركه دريا سے رحمت مرج زن بردا وردامان عمل ست چرك عصيان كيم شمست و شوار باب توحيد كيسياسي د شوار تهين ہو كسى اميدوار مغفرت سے كيا خوب كها ہى۔ الهي رحمت درياع من المراكل البشس حرك گنه گار ه نگر د د تيره آن دريا د ماني اران یک قطرهٔ اراتام ست سمار آن دریافروشو کی ریکیار سرور وروشن شود کارجهانی ان آیتون مین اُن صفات کا مزکور مرجن سسے خالق اکبر کی ذات یا کمتصف ہوا وعقل بھی شہادت دیتی ہوکہ اتنا بڑاذی اقتدار حیں سے عظیم الثان عناصر کی تخلیق کی اور منبدگردون کوتفا دمل کواکب سیسجایازمین پرفرش زمردین بچها یا بیشهار پیول مدرت کے گھلائے ہرایک میں عجبیب وغربیب کرشمے صنعت کے دکھا سئے ہیں وہ خو د بالضوراعلیٰ درحبك اوصا ف كماليه سعه موصوف مردكاء اس كلام معجز لظام مين يرز ولفظير حلااً كمزازا أسكى ذآتى وحدت ورقيآضا نرحمت كاظها ركرتي بين اسئيليه بم أن اوصات للشركي لسى قدرتشرزى بھى كردينا مناسب جاسنة بين-

## بيان جلالت

دنیاکے سلاطین کا نطا م سلطنت اُسٹے جلال سے قائم ہو جسکی حایت بین عالیکا گروہ ضوابط قافرن کیا یا بندر ہتا ہی زبر دست دیر دست کوستانہیں سکتے اورائ افعال کا

بإنجاله

نسداد موتا ہی جومخرب اخلاق مہدن یا بیاکہ عامہ خلائق کی آسو دگی میں ایسنے خلل سڑ حتالي مويضدا وندعا لمرظا هروباطن كاجاسنة والابرجساني وروحاني اخلاق كانكران بهر لهذاأ سكولين مجوزه نظام كحقيام كحسيايهت براى شان حبرونى دكهان كي ضروت ہی۔ دنیا کے باوشاہ و قوع جرم کے ساتھ کارروانی تحقیقات شروع کرنیتے ہیںٰ درمجرو علديا دانش عمل لحاتى ہوگر باد شامون كا بادشا ه جلد باز سخت گيزمين ہوائسكونه اپنج كومنا کے زوال کاخوف ہجا ور نہیا ندلیشہ ہوکہ امتداد ایا م کے سب سے روٹدا دموجو دہ پر رده پرط حائیگاا سیلیے جهانتک عاجلانه کارروا ان کی دنیا دی انتظام بین ضرورت ہج 'سکودنیا کے بادشاہ انجام شیتے ہیں اور بتعلق اسی خدمت سکے فل اکہی کہے جاتے ہیں اور باقی جرائم اور بالحضوص اُن جرائم کی ساعت کے سلیے جبھا تعلق عقائد وحانی ورفرا كض عبو دبت سسع سحابك خاص وقت مقرركيا كيا سيحبكه اسحام مناسب صادر دن گے اور حولوگ شا با ندعنایت دا دارخالقا نه حمت کرد گارسے بهره مندینون کنگ ا سینے ا پینے کروار کے مناسب جال سزاً میں گھگتنی پڑین گی۔ شاذ و نا درکسی گنه گار لویا گنهگارون ک*یسی جاعت کو*ونیا بین بھی محدر تی حفی<sup>ر</sup> کی لجاتی ہتو اکمتنب<sub></sub> مہ<u>ے اپنے</u> عمال کوقبل زمرگ شیدها رہے یا یہی دنیا وی چیڑ کی اُسٹے بیلے کفارہُ سیئات موصاسع علاوه برين اسطيح سكءا حلانه مواخذه مين نمكن مهركه كجيمه اورحكيما ندمصالح مون حبيجا احاطه رناہماری قاصرعقل وزاقص بیان کے بیے دشوا رہے گرایسی خاص قاص نظیرون ينتجزئنا لناغلط بوكه عالم موجوده دارا بجزا هؤا ورعولوگ ماخوذ نهين بيكے جاتے وه گنهگار

نہیں ہیں یا اُن کے گنا ہون سے درگذر کرلیگئی ہی ۔ یہ عالم غالباً دووجہون سے عام طوا کا دارا بجزا بنایانهین گیا (1) گناه کرسے والے شائداً بینده منتنبه بون اور قبل اسسکے ست موت پرده اُنگھائے تو ہرکرلین احقوق عباد کامعاوضہ کا فی دیدین ۱۴) قدرتی نزاؤن سے دنیا کی کھیین کھل جائین اورعا حلانہ بادا ش کی مہیب سے متحانی کاروا مرانسان بدوشعورسے عقلاً جانتا ہوکہ نیک کام کی جزااتھی اور بڑے فعل کی برسی مہوگی مگر تعزیرات کی تفصیل محتاج بیان تھی حبکہ ضدا کے بیرون سے بنادہا ہے اپنانی صعائف يين أي تشريح كردى كئى الحال عقلًا ونقلًا حجتين تمام مريبكين ابتعميل ليحكام نسان كاكام بركبيكن أكرتوفيق الهي مدد كارنهو تو درهيقت اكثرون كاكام تمام بر-مفسرون کی سامے ہوکیمسبوق الذکراً تہ بین منکرون کی قلبی حالت بیان کی گئی ہو ا اگرین کهتا ہون کہ مومنون کے دل ضراکی میںبت سسے کب پیھٹے اوراُن کا کلیجائی کرٹے طریح ہوگیا اسیلے بیے تعبیریہ ہرکہ نوع انسان کی ترکییب اسی طرح کی ہوئی ہوکم طاہر میں ملائم اور اطن مین خت ہیں۔ وہ نتیج کارکوسوٹیا اور ہمجھتا ہولیکن نفسانی قرتین اس رسطسیرج متعلی بین کدبا وجود ا قرار عظمت ۱ ورجلال کبریا دئی کے طریق صواب سے بھٹاک جاتا و المعانين تفوكرين كا البح خطیمانشان قصرعالم کے بنانے ولئے کا قهراییا ہی بیمثل ہو گاجیپیا کاسکی قدر ا کے تامی مصنوعات بیدنظیر ہیں اسیلے کیا شک ہوکہ اگرصا حب دراک ورمحا خطاب ہون

واُسکی شان حلالت کوسُن کے بیچھر کا کلیجہ یا رہ یا رہ ہورز مین دھس جاہے یا نی ہوا ہو اور ہوا کا کرہ سمٹ کے کسی ننگ تاریک غاربین جا پھیے آسان کوغش آسئے اورکو ہ ٹرٹ بچیوٹے نے زمین برگر برمین گریہ توانسان ہی کا جگر ہو کہ اُستے بارا مانت کو اٹھالیا وريدم حساب كى سختيان أكلفان كے سالے سرتسليم تم كيے ہوے حاضر ہو۔ سمان رامانت نتوانست كشيد وعدمت ال سنام من وازوند دنيا كے خشمناك با دشا ه جومنزائين ديسكتے ہين اُنھين كا بر داشت كرنامشكل ہے اور اُن سے بہت بڑا قدی دست حاکم علی الاطلاق اگر اپنی قوت قهربر کو کام مین لاسے تو کھ ننفی سی جان کوکسی مقهور کی کب طاقت صبراور تامنحل موسکتی برکیکن و ه کریپ توکیاکرے موت کو ہلاتا ہی نہین آئی فرار کا موقع نہین اگر فرشتون کی اٹھھ چوک بھی ئے توریبجارہ بھاگ کے کہان جائے سارا ملک اٹسی قہار کا ہما ورحب طرف نظراتھاکے دیکھتا ہوائیکی ہا دشا ہی نظرا تی ہو جھپ چھیا کے شاید کو ڈٹٹ کیا حفاظت کی کل آتی مگر ته بسراسیلی بیکار برکه قهرکر نیوالاعا لمالغیب والشهاده بحایک ذره ائس سے چھپ نہیں سکتا السان تو تیر بھی ایک درجہ کاجسیم ہووہ لینے خالق کی قہراً روز نگاہ سے کہان چھیے سکتا ہو ہان اگروا مان رحمت موقع ہے توائسکے سایہ بین نیا ہلسکتی بهوننين تونا رس حجيم برمبتلاس المهرا ورعذاب اليم برد اللف وكي فيظنا من عَلَابِ الْدُنْيَا وَعَلَابِ ٱلْاَخِرَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُولِلرَّجِ بِمُر ك كالدبيامجمكودنيا ورآخرت كاعداب ساتري بخشف والابرا احربان براا

ں ونیا میں بٹے بیٹے ابرار تنقی اور پر مہیر گارگذیے من انھین من بعض کے بیٹیواا درخداکے بھیجے ہوئے نبی ستھے لیکن اُنین ایک بھی مثل ہم کم تصیب دار د كے خدا كے قهرسے مطمئن مزتھا بكر جنگوبار گا ہ صربیت میں خاص قرب تھا وہ اُسكى جلالت میے رزیاد ہ خالف اورائسکی شان ہے نیاز ہی سے رنیا دہ ترہراسان ستھ خو المجيم بهرب در وتصابب خشك تقے نددن كرمين تھاا ور زخب مين له احت نضيب بقى فائے كرتے جفائين سيتے گرا كى طبيعتىد، جلال كىريا ئى سىجىرتىيە ببورسي تلعيين السيلية آساليش ذاتي كي يروا نرتهي اوربلخي حفاسه خلق كالص بوناتها بيون توسر لحظه ا در سرساعت خداكي حلالت ان كييش نظر تقي ليكن حب كوني تذكره مُلكتى موديُ لأمرى كو پھو مكتا توخيا لاختيضيت بحواك أسطفتة حبىم خيف مگرعام روحون زیادہ لطبیف اسطرح کانیتا جسیا کہ صرصر سے حجو سکے سے بیدکی شاخین ملتی ہن اور حشیلہ چنیم سے اسطرح السوروان ہربیا ستے جیسا کہ بھا ط*ری حجر ب*ون سسے پانی بہتا ہ<sub>و</sub>یا کبھی برسات میں بارش کی بھڑی لگ جاتی ہی۔ ہم لوگون کے دل دنیا وی تعلقات میخت ردیے بین پاسنتے سنتے باقتصا سے عادت طبیعتون کو قراراً گیا ہجور نظہ داسلام کی لی صدی مین بہت برزرگوارا س صفت کے موجو دستھے کہ جلال کبریائی کا قرآنی بیان لكراشكه بوسش أرم جاستة حبسانى تندرستى يرا نرمضر سريتا يهان كك كهجوزيا ده فيريقيل تھے وہ بارتفکرکو اُٹھا نہسکے اور تراپ ترطیب کے مرکئے ۔ ان واقعات کی ہی بنیا و تقى كديد لوگ روشن تمير تصاسرار جلالت و يا يغطمت سے واقف تصابيات عبد كا

ن پر قوی ا ٹر ریو تا اورخوف آگہی سے ارخو درفتہ ہوجائے ۔شیرورندہ سامنے ہوا گرڈا <sub>د</sub>ن کے پہو پڑگیا ہو گرجنگی آنھیں نہیں ہن پایندہیں اُسکے اطمینان میں خیطرناک عالتين كبون تغير پداكرين لكين بان بكي المحين كھلي مون اوعقل سے بھي بهرہ مند ر «السبته سا ما ن بلاکت پرمطلع ہو کے ضطراب کرین گے اور حفاظت کی عاجلانہ میں ا ل من لائین گے اسی طرح وہ ہزرگوا رجنگے دل دد ماغ اسرارعا لم قدس سے آگاہ ہیں ت کوغنیمت جانتے اور بقراری کے ساتھ وہ تدبیرین علی میں لاتے ہیں جوا بدی دندگانی مین کام انگین اورخدا کے عذاب یا اُستے عتاب سے حبکوحاشیہ بوسا ن باطلقربِ بدترا زعزاب جانتے ہی*ن بجائین - یہ بھی ایک نظام قدرت ہو ک*د نیا دارو کے دل سخت موجاتے ہیں ورنداگروہ لینے معاملات اورعبا دات برغائرنظر کرتے اور پیربانات حلالت کوگوش دل سے سنتے توشک نہیں کیشکل طائروشی اُسک مرمین وحواس قفن حبیانی سے بھاگ پڑنے کلیج بھیٹ جا ٹا اور کھر دنیا دی کا م کے قابل ندرہ جا۔

## بيان وحدت

خان عالم اور موثر حقیقی کے شعلی بنی نوع انسان کے عجب و غریب ا خیالات ہیں تفصیلی مذکرہ تو بہت طویل ہو لیکن بین اس موقع برجیند فرقون کے خیالات کا اسیلے اجالاً تذکرہ کر تا ہون کہ ناظرین اُن کا با نہی مقا بلرین اور مقتضاً

بانومت

إننيباء باضدادها صواب وخطاكا المياز كريين \_ ا پاکٹ فرقہ توخداے علیم کے وجود نہی سے منکر ہواُ سکا یہ پندا رہر کہ عناصر وکواکسہ بالدات قديم من أنفين سكے انٹرسسے سلسلهٔ وجود و عدم مواليد ثلثه كا قائم ہوريسله جى نفسة قديم ہوا وراسى طح بهيشه چيلاجا ساكے گا۔ و**َ وَسِرا** فرقِه د ومساوی القوت خالقون کا قا<sup>ل</sup>ل ہوگر ایک کوخال<del>ی خی</del>را ور دوک ن*ق شرّدارد منا ہ*وا <u>سیل</u>ےاگرہماس فرقہ کومشرک حقیقی کالقب دین ترکھی ہجانہیں ہو۔ فميتسرا فرقه مختلف درجه كيمتعد دخالقون كامغتقد بحائن سب كوموز حقيقي محصتابج اوراُن بن ایک کوسیمون کا سرگروه بیلفنه خالق اکبرکهتا ہی۔ چو<del>ن منط</del>ے فرقہ کی بیراے ہوکہ خالق اکبرا مایب ہو گرائسنے صرف کو اکب کو سیدا کیا ور پیراختیارا تنجلیق و تدبیرعا لم ُانھین کے حوالہ کرکے نبود سبکٹے ویش ہوگیا اسکیا بل عالم كم مبدوم موسن كاستحقاً ق مرجج الفين كواكب كوحال برح **یا بچواکش** زقه هرحند وصدت ذات باری کامقر هوگرسا تعراس قرار کے اُسکاینیال ہو کہ عمیا مصالح عالم کے سیلے وہ خو دیا اُسکا کو ٹئ حصہ کالبیرخاکی میں آیا کچے دوال نئی رنك مين ناحبنسون كے ساتھ تمدن كرتار يا ور پھرعا لم بالاكى طرف صعو دكر گيا۔اس خیال کے آدمی انسان پرستی میں خداپرستی کا دعوے اسلیے کرستے میں کہ خدا لئے انسان كےصليہ مين کليف ظهوراضتيار کی تھی۔اسی فرقہ مین ایک شاخ کاریھی عبقا ہج م جرز بربیان جاتی بین اینی مندیض خالف سے ۱۱

اینی قدرت کے تاسشے د کھا لئے ہیں۔ به يوحتا ہوكہ وہ خلرصفات حلال وجالی خان ہے نیا رہے ہیں۔ **توات** فرقه خدا کی میتانی پرایان لایا هوخدایهی کوخالت گیتی ا در مدبرعا لم با در کرتا ہی سكايراغتقا دمه كدخدا وندعالم كى يدشان نهين مهركه مخلوق كيفييس مين ايني مقدسر ذات کومعائب صدوث سے آلود ہ کرے۔ یہ فرقہ مخلوق برستی کوقطعًا نا جا نُر کہتا ہوا ور گرکنهنی دخلی د و **رون کا**سنخت منحا لفت <sub>ا</sub>ی - سرگا ه مین بهبی انسی سا توین فر**قه کامم**رمون سیلیےمیرا فرصٰ ہرکد کسیقدروصاحت کے ساتھائن وجرہ عقلی کو بیان کرون بن*ی تخریکہ* ه اس فرقه سن اینی را سے خلاف الیے لینے دیگر مران نوعی کے قائم کی ہو۔ اس موقع برمجكوييك كذارت كردينا جاسبيه كمين سانقبل سيحكهين اكهابي ينفدا وندعالم سية بغرض ارباليش افكارانساني ابيئة تنكين إنطار بطايق رإسطرح ظالهم نهین کیا ہوکہ اسکی دات اورصفات کے تعین بین شبہ گی ٹنجا نش نسیعے اسیلیے اُسکی لیسی كے خلاف مجھ میں یقوت كها ن ہركہ نتل بر ہان ہندسى الیسى تحبیبن میش كرور جن مين شبه کامو قع ومحل باقی زمیجاسے مان جوبیان حیز تقریرین آئیگا امید ہر کہ میں اُنجھاؤ نهوا ورذوق سليم كوابينے صداقت كى طرف مائل كريے يـجرگتھىيان تعين ذات بارئ ين يرى موئى بين أسنكے انحلال مين برفرقه كا آ دى اہل غرض ہى اسيليے مبرفرولشر كاش

ئاسى كى ائتدالا كى حاكمت

ايين خيال كوشاليسته الفآفايين ظاهركرست ا ورسينينه والون كافرخ بحث كوجيورط دين ـ معاندانه شبهات برِلفرين كرين ـ منصفانه طرز پرلينے قياس لل و کام بین لاکمین اورج<sub>و</sub> میان اقرب بالصواب ہوائسکو تبول کریں۔ سی خطرناک حبنگل کے ماشیر برجان ٹھر ناخطرناک ہوچیند مسا فراکھتے ہو ہے۔ جنکامقصو دمفریه بهرکها یک بهی سنزل پرجامپوخین اُن پیزمسسیکورا ه کی ا ورسمت کی ورخطات راه کی ذاتی وا قفیت نهین ہوائسوقت عاقلا نے کارروا کئی ہی ہوگی کہ ہرا کیٹ شرکیے جاعت لینے قیاس کود وڑ اسئے اورمسافرون کی جاعت مئےس نیاس کوجوا قرب بالصواب ہوقبول کرسکے جل کھڑی ہو۔ ایسی صورت مین منہدسی یمان ڈھونٹے ھا بنین جا آا اور نہیجیدہ ا در کمز درشبہد ن کو بیمو قع دیا جا آپاکہ دقت يضا ئع كرين بس جونحبث سوقت بيين ہواگرائسيكےساتھ بيرموز ون تثيل سيان ہو تومین بوچیتا ہون کہ خدا سے ڈھونٹہ ھفنے والے وہ امتیازی راستہ کیون اختیار نهین کر<u>ت ح</u>ب کاموا قع تمثیل براختیا رکرنا دنیا مین معمولاً داننشه مندی کی کاروانی

چارون عنا صردولت ادراک سے سلّا محروم ہین کواکٹ کی نسبت بھی تیا اس کیا گیا ہوکہ وہ اس دولت سے ہمرہ مند نہین میں الیسی صورت مین کیونکر ما در کیا جلئے سالمیا ہوکہ وہ اس دولت سے ہمرہ مند نہیں اس

که ان غیر در کون مین بیسلیقه موجود هم یاکبهی موجود تھا که النسان کاساذی موش دنشمند بیدا کربین - دنیامین میشیدها قلون کوسبے عقلون برعا لمون کوجا بلون پر ذاتی ترجیح

دیجاتی ہولیں تیرت ہوکہ الهیات کی محبث بین عاقلون اورعا لمون پراُن موجودات کوخالقا مذتر جیج دیجائے جومخل دراک بھی نہیں ہیں۔

### الجحته الثانيه

تنها النان بى نهين طراما مى موجودات عالم كى تطقت حكيما مذاصول بربولى المرحد كيا ليسي موجودات كي نسبت جنكوس اورس نهين بهريد كمان موسكتا به كده التم عدم سس ليسير خلوقات مساحت وجود بين لاسئ جن بين برايك نمون هسنعت بها ورجنك كالبدي بن بشيما دامر ارحكمت كبرے بين و سكها جا تا به كدان عناصلور كولكب كي امترست لا كھون خلوق عالم ظور بين آسئ ان مين بن خلقت ناتام جبي و مرحة اور حين السين ما بنده سبير اور مرسة اور حنكى نسلون من ترقيان كين سين جن موجودات بين صنا كع و بدائع نظر آتي بين وروت المناس كي نساون من ترقيان كين سين جن موجودات بين صنا كع و بدائع نظر آتي بين وروت المناس كي من المناس كي المناس كي المناس كي المناس كي المناس كي المن المناس كي المناس كي المن المناس كي المناس كي المن المناس كي المناس

ئے نہیں گئے بلکہ بے بصرتیراندازون کی کمان سے مبشار تیر بھلے بتون بے خطا کی ُنکا وجودمٹ گیا آنفاقیہ کچھ نشا نہریمی ہیونچے جنگود کھے کے ترخیال رتے ہوکہ یکسی قدرا نداز کی کارگذاری ہی۔ بین بیایہ پھیٹ کومختصر کرسکے صرف نع حالسانکو ينش كرتا مهدن اوركهتا مون كدهزارون خيالي نقائص حبهاني لييسےنهين مهن كدائ كى د جودگی کے ساتھ انسان لینے وجود کو برقرار نہ رکھسسکے گراس نوع کے کسی گروہ يشبكل عام ليصه نقالص موجود نهين سلتة السليه وانتبى طور بريم بوجير سسكتهان يبى ناقص تىكلىن كىيون عالم ظهو رمين نهيين أئين اوراگرا ئين لؤكيا ہوئين اوركهان ں کے ہاتھ میں یا بنج اُنگلیا نغیرساوی موجو د دیکھی جاتی ہیں اس عدم نشا وی کایدا نر برکه متعی بوری طور بربندهتی هرا ورگزنت انشیا کی تحمیل برجه سن ہوتی رہتی ہواگریاً تکلیان برابر ہون تو بھی النان کی ہذند کا نی مین خلل نیڑ سے گا يمن بيمنے کسى جاعت کونہ دېچھا اورنەسناكە اُنكے ہاتھ كى انگليان قدمين برا برہون سيله يزخيال غلط ہوكہ ہرقسم كے ناقص الخلقت ان غير ادكون كے اثرسسے ميدا و زوداینی نا قابلیت تدن سے فنا ہو گئے۔اس سے زیادہ واضح برب ا یہ کہ خالق حکیم سے بیٹیا رآ دی ہیدا کیے گرصنعت پر رکھی کہ ایک وسرے کا ایسا بشكل نهين ببوكها متيا رشكل مويه ما متياز صورى أكرر كها نرجاتا توانتظام عالم مربيخت شكلات بیش آتین باپ سبیشے کوا ور بیٹیا باپ کو پیچان نهسکتامنصور کی گیڑی ناصرا: برپر کھ کے منصور بن جا آ اب بھی <del>شر</del>کلون میں شاذ ونا دراگر کچھ تشا بہ ہوّا ہوتو ایک

وجسے بعض وقت بیج بدہ مجلگٹ کھرشے ہوتے ہیں اور دقیقہ بنے حاکمون کو فیصلاء نزاع میں دشواری بڑتی ہولیکن خیریت یہ ہو کہ ایسی صورتین تیاذ ونا در دیجی جاتی ہیں اور بھڑ ملاسٹ سے اُنمین کچھ نے گھر لفرقہ نکل ہی آتا ہی ۔ بیس اب میں عرض کرا ہوں کہ اگر تخلیق عالم سنج بری کے ساتھ کیفٹ ما اُنفق ہوئی ہوئی تو اقل درجہ کوئی جاعت السی بھی موجو دیائی جاتی جنکے افراد میں ما بھ الف میں موجو د نہو اکیو نکالیتی خلیق سے ہر حزید صالح عالم میں کچھ لل بڑتا لیکن یا وجود اُسسکے یہ نسلین پردہ دنیا سے معدم نہوجاتین اور ہرگا ایسی جاعت موجود نہیں ہو تو اُسی کے ساتھ وہ خیال بھی فلط ہم جوتر دید آ ظا ہر کیا گیا ہی ۔

### الجنهالثالثه

عناصر کے کرسے اپنی جگہ پر ہین اسیطے سکون کواکب کے مرتون سے پایون
کیے کا ان سے ایک حالت ہجا ور اُن کے حرکتون کی بھی ایک ہی روس خی ای ہی ہجا
اب اگر فرض کیا جاسے کہ اُنھین سے انٹر سے عالم کون و فسا دخلور مین آیا توکیا وجہ
ہج کہ جوافراد انسانی اس صدی مین بیدا ہوئے وہ اُسکے قبل سطے ظہور پر نہ اُسکے
اگر کہا جائے کہ بلیا ظویگر علی حافظہ و رہ کے کیون موجود نہین ہوا تو اُن علل کے بابت
بھی ایسا ہی سوال ہوگا کہ قبل لینے وجود کے کیون موجود نہین ہوگئین منفر فنشو
الحاصل تقدم و تاخر لائن انجار سے نہیں ہجاور جولوگ لیائے خالق سے مربرین۔

حبسین قوت ارادی مفقو دہو اُسکے سیاسخت دشوار ہو کہ الیسے تقدم و تاخر کی کو نئ معقول وجہ بیان کرین اور ترجیج بلا مرج کے الزام سسے محفوظ رہین

# الجحة الرابغة

يعناصروكواكب صاحب اجزابين جثكے اجتاع سے أنكى بهيئت موحودہ كا وهانجا كفرا مبوا سوأنين لبض حقيوسته بين اوربعض بثير ايكسس صفت ارجمند سوا ورد وسرا دوسرى صفت سيربهره مند سوكسي بين حرارت غالب وكسي بن دت کوئی یابس للزاج ہجا ورکوئی مرطوب الخاصیت -اُنین حبسکو سیکھیے آگی گ ، و مبش تغیر مزیر به بوسب سے زیا و <sup>مست</sup>قراا درجسامت مین بر<del>د</del> اآفتاب عالمتا ب ہم ا و رجال کے حکما کی یہ ساے ہو کہ اُ سکی بھی حرارت طبعی روز بروز گھنٹتی جاتی ہواوراندیشہ بركه كطشته كطشته اس درجه بربهيو بنج جائك كذلفام موجوده ين خلل بست -جركي بيان گئین وه امکان کی علامتین اور *حدوث کی نشانیان ہین جو دیگر موجو* دات ارضی ن بھی موجہ دیا نئ جاتی ہین بین عقل سلیم ان عنا صروکواکب کوکیون قدیم بالذات کے اور خالق دیگرموجودات! ورکرے - یہ سیج ہوکہ ہمنے انین کسی کوبیدا ہوتے اورفنا ہوتے نهين ديكهاا وردنياكوبهت برشب برشت فائدس بذريعهان موجودات غطيم سكتكال تے کہتے ہیں جبکی کھیے تشریح قبل اسسکے ہو بھی حکی ہولیکن کیا یہ بات خلاف قباس ہر ، بأكمى عمرين جمسے زيا دہ ہين اوروہى مربرعا لم جسنے ان موجودات كومختلف ل جزلسے

مرکب او مختلف صفات سے ہمرہ مندکیا ہوائی دساطت سے اپنی برکتین زمین پر ناردل کرتا ہی ؟ - سلف اکٹنک مشین کا د اشمند دیکھنے والا سمجھ لیتا ہم کہ وہ انسانی سنرمندی سے متافز موسکے یہ کا رگذاریان و کھا رہی ہم خدا کے عظیم الشان کا رخانہ کی قدرتی مشینون کو دیکھ کے اگر دیکھنے والاکسی ایک کو یا سبھون کو اپنی ہم طبیعت سے کا رگذاریان دکھانے والا باور کرلے تو ہم کیون اسکوسادہ دل نے کہ پین عمیانی عملیات التی ترکزہ ہی ۔ شمجھیں ۔ اس موقع برایک معنی خیز حکایت لائت مذکرہ ہی ۔

#### حكايت

اس فرقد کے کسی تجتی سے لینے اعتقادات پراصرارا وراعتقا دالو مہیت اور بعث بعدالموت سے انکار کیا ایک بزرگ کی تقریر کوسنتے ہے اور آخر کا رفرا ایک تعالا بیان اگر سے تھراتو ہم اور تم دونون بعبداز فنا برا بر بین ہان دِقَّت صوم وصلوۃ حس کو ہم لوگ اُٹھا کہ ہم لوگ اُٹھا کہ ہم لوگ اُٹھا کہ ہم لوگ اُٹھا کہ ہین رائر گان جا ایک گرائم ہرزیا دہ افسوس کی وجہ نہیں ہوکو کھی تعیم ہم لوگ اُٹھا کہ ہما کہ کا نوجزا نہ بڑ میگا لیکن اگر ہما کے فرقہ کی کے تومین سناچا ہما ہمون کہ اُس مع کہ وسرا کے لیے ہم اور تم خواب عدم سے جگا کے گئے تومین سناچا ہما ہمون کہ اُس مع کہ کے دن سی ترمیر خواب عدم سے جگا کے گئے تومین سناچا ہما ہمون کہ اُس مع کہ کے دن سی ترمیر خواب عدم سے جگا کے گئے تومین سناچا ہما ہمون کہ اُس مع کہ سے جگا ہے گئے تومین سناچا ہما ہم کا در سے گذری سوچی ہی ۔ یہ تقریر ولیڈ نیا ترک گئی کان سے گذری سوچی ہی ۔ یہ تقریر ولیڈ نیا رائر کو کہا کے مزے سوچی ہے دوئر کے ساتھ یا بندا حال بھی ہوگیا۔ منصوب کے قیدو بندکو تو رائے جو لوگ و نیا سے فانی مین آن ادمی کے مزے مزے مزب کے نہوں کہ ناکہ کو تو رائے کے فرک کے مزے کے دوئر کے مناکہ کان سے کو اور کے ساتھ یا بندا حال بھی ہوگیا۔ منصوب کے قیدو بندکو تو رائے جو لوگ و نیا سے فانی مین آن دوئر کے مزب کے مزب کے نوجو کی دیا سے فانی مین آن دوئر کے مزب کے مزب کے نوٹوں کے خولوگ و نیا سے فانی مین آن دوئر کے مزب کے مزب کے نوٹوں کے دوئر کے دوئیا سے فانی مین آن دوئر کے مزب کے دوئر کے دوئیا سے فانی میں آن دوئر کے دوئر کوئر کے دوئر کی کر کے دوئر کے

اُرُوا اسْبِهِ بِينِ ٱنگواس حکایت پرغورکرناچا ہیںے اور اگراُسیین درحقیقت اُحتیاطی گرعا قلانہ دوراندلیثی موحو د ہو توسخت تعجب ہو کہ اُس سے استفادہ کرین اور حیات

فان كلهوولوب مين حيات ابرى كى مبرون سنة قاصرر بين -

موترقيقي كاتعدول كيضلاف بهر

حامیان تعدد مین کئی فرتے شامل ہی خین مجر سیون کے فرقہ کا یہ خیال ہم كه دنيا مين جوجيزين البيهى اورمصالح عالم كى مؤيد مين أنكو بيزدان سنة پسيراكيا اورتمام عده عده افعال اُسی مقدس ذات سے صا در ہونے نسبتے مین مبر*ین ک*ارشمن ًا وربدِراحرلیت ہروہ شرکاخالق بالاستقلال ہرحبکوہی رومش بھاتی ہرکہ خلاین کو راه کرے اور پر دان پرستی مین ہا رچ ہو۔ اس فرقہ کا پیخیال ہوکہ پر دان خالق خیر کی مان رحمت سے بعید ہوکہ شرکو پیدا کرسے اسینے بندون کوسکشی کی رغبت دلا سے لیکن در حقیقت اس فرقه کوترتیب لیل مین خلطی را می بهی و دا داربی حبیبا کیمین وث تقدیر دین فصل بیان کرون گا- خالق شر آباسکاعلة العلل ہو گراُسنے شرکوا<u>سسلی</u> بيداكيا بوكه لينخ بندون كاامتحان كريءا ورديتك كرتما ثنا كاه عالم مين كون معادت مند ېرايت كاا وركون برگشته نجت ضلالت كاراسته اختيار كريا ہواگر نز كا وجو د نهوّا توكانِر كى كيون قدر موتى اورأسيرعل كرسن واسليكس حسن ضدمت كصله مين لفام الهي كے ستحق ہوتے یشر کا اس غرض سے نہیا کرنا کہ ذرابعہ بدامنی ہو ہیا کرنوائے کے لیے

لحت سے اسکا ہم ہونیا نامنقصت سے پاک اور دائرہ حکمت بین داخل ہو۔ نیک نمیت لو ہار سے ایک تلوار نبا ائی ا وراُس تلوار سے کسی بید وسے اینے بھا دئر کا گلا **کا ٹ** دیاکسی فانون دان سے پوچیرد مکیموکرکیاالیسی صورت مین لو ہا ر براعانت قتل كاالزام قائم موسكتا ہو ہ تكووہ جواب ديگا كەہرگر نبين ورسلسلەدلىل بین مجھائیگا کہ لو یارکی پزنیت تھی کہ پر ملوارا رکا ب جرم کے کام بین لا ٹی جا سے اپیلے برجه خلق شرصناع عالم برتيمت لكاناالضاف كي ماينيين ببوملكه لائق الزام ومبركه جواحكام الهی سے سرتانی کرے اور شرکو کام میں لائے ۔ اسلامی فرقد بھی ایک فرات سیس کے وجود کا قائل مہر جوا بلیس کے نام سے موسوم بو گراُسكوصرف محرك مشرطا بركرتا بهوا ورمحرك اورخال يين جو كي فرق بهو ويحتاج بیان نهین ہر مسلمان اس ذانتے میس کوجن کهین یا کھیرا ورسمجھ لین گراسکا کینیڈا ہج بت عجيب اورغرب عمومًا مرحكم أسير نفرين كى بوجها را درخصوصًا ندمبى مجالس بين لعنت کی ماریزی رہتی ہولیکن پھر بھی عبا دیگاہ بین تا شاگاہ بین خلوت بین جلوت بن وه خود یا مسکاکو نی انجینت موجود اوراعال انسانی مین دخل درمعقولات کرنے کے ملیے آ ما د ہ رمہتا ہی ۔ سنتے ہین کہ ہم لوگون کے جداعلی سے کمپیم چیشک ہوگئی تھی وہر**ک** مینہ دیر ابتک کا نون سیسزمین اس آتشی مزاج کے شعلہ زن ہو۔ جانتا ہو کہ مدتون سے جہنم أسكے اور اُسكى ذريات كے انتظار مين اپنا ہيبت ناك مُفرکھو سے ہوسے ہوگر اِس خير و شيمي كو تو ديكھيے كه اپنے انجام كى بروانهين دن رات يسى فكر سوكه اپناگروه بريفان

قبنم من خو دحا كين اور دوسرون كومجى سائة سليته جالين - النسان كاير مور و تثريشه دوستون کے بیرایرمن ابنا کام کرنا ہوا در انسان کوخبرتک نبین ہوتی۔ ذریب و دغاہمی رنیکی بدیا ہمراسی شغل بن نگانی کا برٹا حصہ گذرگیا اب اس فن میرائسکی مشاتی صد کمال وبيد يخ كنى بويمك اگردات بين چورى كرتا تفا تواب دن د ماشے رم زنى كرتا برم وج ہے یہ اچھانیا صدیحاً کے کلگے ہوگیا اور صبتاک قیامت کا ہے اور دنیا کا خاتمہ ہوخاہی جانتا ہوکوکیا کرگذر نیا عرصهٔ محشر شک نهین که حیرت خیزاور دردانگیز مقام پہلیکن باعرصه مين اليبسے قوى دشمن كا ماخو ذمونا اورائسكو دو زخ بين بيطتے بيھنتے ديکھنا لطفت سے خالی نہو گا ۔۔ عالم کون وفسا د کاخالق حبکی حکیما نەصنعتون کے کچھ تەذ کرے قبل اربین تقریر کیے گئے اُسکے نسبت عقل سلیم ہا ورکرتی ہوکہ قا دربے نیا زعا لم اسرادا ورجبانقا لصہ سے یاک ہوگا ا دریہایک السی*ی کے ہو ح*بکوعقل سلیم تسلیم کرتی ہی ا در درحقیقت و ہ اسی لائت ہی له بلا حجت وتكوار يشبكل صول مسلمه تسليم كيجا سه - اب بين سي مسلمه اصول كويش نظر وكليك بقا بله عام حامیان بقد دسکے نابت کرتا ہون کہ خداایک ہوا دراسکا کوئی دوسراشر کینیدیں ہے۔ مقابلہ عام حامیان بقد دسکے نابت کرتا ہون کہ خداایک ہوا درائسکا کوئی دوسراشر کینیدیں ہے۔ الجحتدالا ولل

دنباک والاشکوه بادشا مهون کود نکیموکه وه اسپنے ملک مین دوسرے کی شرکت گوارانهین کرست اپنی معذوری سسے مجبور رسنا اور مات ہی ورز ہراگوالعزم فرماز داکی یهی خواہم ش پرکرتمام بحروبرا کسکے زیرگین ہون اور تہا دہی تصبے زمین پرفرمان روائی ارے بیپ قا در طلق باد شاہون کا باد شاہ کیو کرگوار اکرسکتا ہرکر کا سکاکوئی شرکیفے ہلک او رمد مقابل ہو۔ اب اگر دوخان فرض سکے جا ئین نو ہرایک کا یہ مشا ہوگا کہ دوسرا مرصے اور بین تہناتا م جان کی خدائی کرون کیکن دوسرا بھی واجب الوجو واز لی ورابری ہروہ ابنی جگہ سے کب بہٹ سکتا ہری اسلے تسلیم کرنا ہوگا کہ دونون تصبیل مراد بین مفاجر ہیں اورجب وہ ابنی حراد کوچان ہی کرسکتے ہیں نوخد ان کیا کرین سگا ورقا در مطلق سکے ہیں اورجب وہ ابنی حراد کوچان میں کرسکتے ہیں نوخد ان کیا کرین سگا ورقا در مطلق سکے میں اورجب وہ ابنی حراد کوچان میں کرسکتے ہیں نوخد ان کیا کرین سگا ورقا در مطلق سکے کہ بسرا وار بہون سگے۔

### الجتالثانية

اگردوخدا کا وجود ہوتا تو تدبیرعالم کی کا رروائیون بن اختلاف کرتے اواس مدت دراز کے اندرقصرعا کم کبھی کا گرگیا ہوتا یا بلکہ سلط نظام جیسا کہ جل کر ایا ہوتا یا بلکہ سلط نظام جیسا کہ جل کر جاہتی ہوتا ہے بار شاہون کے جھکڑون مین توامن خلائی اُٹھ جا تا ہو خدا نی خباک بین علوم نہین کہ خلوقات کا کیا انجام ہوتا بلکر دیا وہ ترقرین قیاس یہ ہوکہ باہمی ضاد کی بدولت تھا کم کون وضاد وجود ہی مین نذا تا۔ اس تقریر برکھی شعصے عائد ہوئے ہیں جبکوری بنا کہ اس اسلا ہراور شبکل جواب اُن شبہون کور فع کرون گا درا ایندہ بھی رفع شبہات کے لیے ایسی ہی روسش اختیار کی جا لئے گی۔ (سس) شائدان دولؤن بین اتفاق ہوا درابلا شتراک بلاک اختلاب کے کا م جلا کے بیادن (رجے) اولا لیسے اتفاق ہوا درابلا شتراک بلاک اختلاب کے کا م جلا کے بون (رجے) اولا لیسے

وسرسه کو (**ب** ) ا درخودکسی *ف*لوق کو (رج س لعت دب ہرایک قادرُ طلق فرض کیے گئے اسیلیے و حراینے وجودیہ برایک بلالحاظ دوسرے کے مختاج موگا وراُسٹے وحود کے لیے ہرامک کی ہ قا درانه کا فی ہوگی لیکن ہم کہین گے کہ ر**ج العث** کا محتاج نہیں ہوکیو نکو**کے** وجودین لاسکتا تھاا ورک**فرے کے نسبت بھی ایسی ہی تقریرکرین گے کہ جے بڑک** مختاج نتحاكيؤ كمالعث أسكووجو دمين لاسكتا تحابه الحال استشكش من ومح كوبرايك لى وحدانى قوت كامختاج بمى اورغير مختاج بهي مانتايرا بيًاليكن اجتماع ضدرن عقلًا محال يم ا سیلیے دوخدا کُون کا وج دبھی جومستازم اجتماع ضدین پیجلا محالہ عقلاً محال ہوگا (سس) شا نُدایک کی تنها قوت ایجاد مکن کے لیے کا فی نهوا ورسٹترک قو تون سے ایجا د کی نی حلتی ہور ہے ) کیرو و نون خدا سے مفروض من ایک بھی درحقیقت خدا بكمنطا مهربوواكه كوئئ حقيقت جودو يذن مين شنترك بهرضدا نئ كي قوت رمكهتي بوياب اگ جوہر موتوائسی کوخدسلے واصرمان موہان اگرعومن کموتوع صن قائم بالدات ورغرةا نم الذات كے نسبت گمان نهين كما حاسكةا كه وه موجودات قائمُ تكاخالق يحكيونكريه ايك بديهي بات سح كمغير كامل كامل كواورناقص غيرنا قص كو بنانهین سکتا ہی (سن ) واحدالعین نقاست توالیسی صورت بناسکتا ہوجیکی و ذن ن گھلی ہون ( وح ) تصویر کی توایاک آنکھ بھی نہیں ہو حسکو آنکھر کو

4

ن په کهوکه نگھون کی بے بصر تکلین بنی ہیں گرانگی وقعت نقاس کی ایک آگھرے ن برابرنهین ہر (سر ) کمجمی ناقص الخلقت باپ کا بٹیا کا مل انخلقت لینے یا د یاد ه خوبصورت اور پوشمند پید<sub>ا</sub> ہو تا ہے ۔اسیلے پر سلےغلط ہوکہ نا قع غمرناقص رپدانهین کرسکتا ( چ ) باپ جینے کاخالق نهین ہوبلگاُسکی تولید مین ایک علت ناقصه بهوا وراليسي علت ناقصه برقياس خالق كاا ورده بهمى خالق مختار كاصم سريح قیاس مع الفارق ہور سر سی شائر دونون سے بالاتفاق کا مُنقسیم کرلیا ہوا ور را مک لینے لینے صیغه کا بے تعلق دگیرے کا رفی امو (حصے )حب د ونون سا وی القوت قا در بین توامک کی تا شیرسے مکن کاموجو د ہونا ترمبیح بلامزج ہم س س آلیس کا آنفاق یا باہمی معاہدہ مرجم ہج ( جمع ) اگریہ وحبتر جیجے ہوسکتے آئم و مکن جوایک کے حلقۂ اختیا رمین موجو و ہوا ہوا سینے وجو د مین دوسرے سے ىتغنى م**ېوگا**ا وريەنقص *قدرت بارى كا سېركە دنياكى كو بىشى*وا سىينے وجو دىي<del>ن آس</del>

### الجحته الثالثه

اگرایک ضراو طسط تخلیق کے کا فی ہو تو دوسرے کی کیا ضرورت باتی رہی اوراگر کا فی نہیں ہو تو وہ بوجہ معذوری ضدائی کے قابل نہیں ہو (مسس) ایک کام کے انجام کے لائق متعد دانشخاص دنیا میں موجو دیائے جاتے ہیں ایسیلے اگرمتعددواجب الوجود توت نخلیق سکھتے ہون تو کیامضا گفتہ کی بات ہ<sub>ر (</sub>حے) مخلوق سے خالق کی نثان لمبند ہم اور میہ توخدا کی بے دقعتی ہم کہ وہ برکیارا ورانسکا وجو دطل ہم

# الجحثه الرابعة

ہم توسکتے ہن کہ ایک قا درختار ولسطے تخلیق عالم سے کا فی ہوقاً کمین لقد بھی خالقون کی نقدا دمحدود ظاہر کرستے ہین لیکن جو نقدا و وہ لوگ ظاہر کرستے ہین اُس سسے زیادہ تعدا دین کیامضا لُقہ ہوا ورسرایک مخلوق کے سلے اگر ایک جداگا نہ خالق قرار دیا جاسے تو کیا ہرج ہو۔ غالبًا فائلین لقد دالیسی کفرت

ی کی تر دیدمین کوئی حجت بیش کرین سگها ورجو حجست اُن کی طرف سسے بیش ہو ہی ولسطے تر دیدا قال مقدار تعد د کے بھی استعال کیجا سسکے گی۔

#### الجحتدا لخامسته

این دادکود وسرون سسے بیمپانا ایک معمولی صلحت بهندون کی بهرا ور جبد و وخدافرض سیکے سگئے تو ہم بو بیصتے ہین کہ ہرایک دوسرے کے راز پرطلع ہم یا نہین اگر مطلع نہین ہر تو اُسکاعلم ناقص ہرا و راگر مطلع ہم تو دوسسرااخفاے راز سسے قاصر بی اور ایک مخلوق سسے بھی زیادہ ترمعد ورہی جواپنا را دلینے ہمجنسو سے جھیا سکتا ہی - الغرض ناقص العلم ومعد ورع بی المصلے نہ و و نون ضدا ای کے

لائق شىين بىن -

#### الحجتهالسادسته

و صدا وُن کی محبوعی طاقت لامحاله زیاده او رسرایک کی جدا گانسطاقت است کم موگی کمیکن خدا کی بیشان نهیین میرکه اُسکی طاقت سسے زیاده کو بی طاقت قیاس کی جا سے نیا موجو دہو۔

#### الجحة السابعة

صب عقیدهٔ فرقه مجوس کے اگر خالق خیروسترد و مون تویسوال بیدا ہوگا کوخالت خیر شرکوا ورخالت سنرخیرکور وک سکتا ہجا نہیں اگریہ دونون لینے حرافی کوروک نہیں سکتے تو دونون محبور و قاصراس لائق نہیں ہیں کہ عالم کی خدائی کریں ۔ اوراگرا کیہ دوسرے کوروک سکتا ہو تو ذات مغلوب خدائی کی ستح نہیں ہی ۔ اسی دلیل مین مین استقدر ا در بھی اضافہ کرتا ہوں کہ اگر خالق خیرشر کور دک سکتا ہج اور نہیں روکتا تو موافی خیال خرق کہ کورکے اسپوالر ام مائید سنر کا عائم ہوگا اور اسی مقصصت میں مبتلا آبت ہوگا جسکے بیاسے کے لیے خالفون کا تعدد گوالا کیا گیا تھا۔

الحجتهالثامنته

اگرد وخدا فرض کیے جائین تو دونون ایک دوسرے سے سے ستفتی مرک یا د ولون مین سرامکیب د وسرسے کامختاج ہوگا باصورت حال یہ ہوگی کہ امکن وسرے کا محتاج ہو گرو در رائس سیے شغنی ہولیکن خدا کی شان نمین ہو کہ کو دی اُس سے شغنی ہو ا نیر که و مسی کامختاج مبواسیلیه نسلیم کرنا مبوگا که ان دونون مین ایک بھی یا وہ جو دوسرے **کا** محتاج ہوا س لاکئ نہیں ہر کہ خلاق عالم مجھاجا ہے۔ ( سوں ) خدا کی بیشان ضرور ہر کہ تمامی مکنات اُسینے وجو دین اسسکے محتاج مہون لیکن اگرائسکامسا وی القوت دورا دجب الوجودائس سيصتغني ہو تو كيامضا كقه ہر ( حج) مكنات كا واجب اوجو دسيستغني با کھھ شاکسنین که زیا د منقصت کی دلیل ہولیکن ایک جب اوج دست دوسر بکا (اگرجہو ہندو<sup>ر</sup> یھی واجب الوجو دہو ہمشنغنی ہو نامنقصت سے خالی نہیں ہو۔ گھر کی ما لیکا نہ حکومت بین خدام شركي نهين موت ليكن كياايك طريين دومسا وىالاستحقاق مالكون كا دجوزين دوسركاتا بع فرمان بنوخاندداري كى حكومت اورائسك مصاطب خلات نهين يرى و - مين اميدكرا بون كهرانضاف بسندوى قل س سوال كاجواب انبات بن ديگا بير تعجب ٻيرکه عاليشان قصرعا لم بين دميشتقل الکون کاموجو د بيوناان د و نون کي شان حکومت کے خلاف نیمجھا جا ہے۔

#### الجحته التاسعتر

ہم فرص کرتے ہین کرزید کا وجو دمکن ہر مگروہ ابتک وجود میں ہنین آیا ہیں

اِن د وبذن میں ایک بھی کی بچاد برقاد **زمین ہو توائنین کو بی ضرا بی** کے ہری۔ اور اگرایک قادر ہوا ور دوسرانہین توغیر قا در ہوتا ارسا قطا لاعتبار ہوا ورا گردونون بالاشتراك سرشرطست قادرمین کهایک وسرے کی مردکرے تو دو بون مختاج عثمرے ورحب خودمحتاج مین توحاجت بسفائے خلائق نهین سمجھے حاسسکتے اوراگر د ونون لاستقلال اورمنفرواً ایجا دیرتا در بدن ورایک کوایجا دکامو قع ل گیا بعو تو کیریم سوال رین سگے کہ اب دوسرا زید کے ایجا دیر قا درہویا نہین نیس اگرجواب سلے کہ قادر ہج تو یہ جواب غلط ہوگا کیونکہ موجود کا موجود کرنا محال ا ورعقل کے خلاف ہوا وراگر کہا ہا لرایک نے ایجاد کرمیا اسیلے د وسراقاد رعلی الایجا دنهین ہوتو، وسرے الفاظین جال جواب پرمبوگا که ایک خداسن و و*سرس خد*اکی قدرت نکوین کوزا<sup>ئ</sup>ل کردیا ہوگی<sup>ن کی</sup> قدرت کو د وسرا رائل کرسکتا ہو وہ ستحق نہین ہر کہ خدا سمجھا جا سے (سس) اگر ضدا یک ہوا درائسنے ریرکوموجوکر دیا ہوتو بھی ہم سوال کرین گے کہ وہ اب دیم پرکوموجود رسكتا ہى يانہين اگر بھا راجواب نبايت بين ہو تو ہم کہين سنگے کہ موجو د کاموجو د کاموا ہجا دراً گرنفی میں ہو توخدا کا عجز نابت ہو گا۔ فمآکان فی على الموجدة (رجم) اليسي صورت مين يعي موجود كاموجو وكرا داكره مين محال ہ داخل ہولیکن چونکہ ہے تھالہ بوجہ خدا سے وا صدید بھے لیسیٹ اکی قدرت کے ا موا ہواسیلے و کسی نقصت کا موجب نہین ہو۔ گر تقریر دلیل مین ہی استحالہ 🗗 پیس جواعتراض بحالت تقدد نقاو ه دحدت پربھی دارد موتا ہو ا

MA

حبن فرقه بے خالقون کی جاعت قائم کی اورایک کو اُٹھاسرگر وہ گھرا یا اسکے نعالات اُلوسیت کے حقیقت مک پرونج سگئے تقے لیکن افسوس ہو کہ جاعت اُلتحت اعتقاد سے اس فرقہ کوخلانشناسی کے یا پیلندسسے گرادیا۔ کاسٹ پیلوگ اس جاعت ومخلوق آلهي وذريعه مركات بارى قرار فينته توبي خيال أنكاغلط بهي مبوتا تامهم ريشةً توحي إتهرس جهوث نبجاتا - امك عَالِمْ موصدك من تصك كما بو كَرُكُو الْمُسْتَاتُ بالس تاب من ناسب اس دارالامتحان مين تمامي بركات كي تقسيم وسائل ودرائع کے ساتھ ہوتی ہوا ور نوع النان کواگروہ بلندخیالی کو کام مین نہ لائے دھوکا ہوتا ہو کہ میی ذرا نئع دوسائل بالدات مع عطایا دمنزل البرکات بین بر تجربه کهتا مهرکداسی حبگه پیطنے والون کے پالوئن پیھسلتے ہیں اور نوفیق آلہی جنگی وسٹگیری نہیں کرتی وہ نترک سے مُیرْخط غارمین جا پروستے ہیں۔ رنیا وہ حیرت یہ ہو کہ مبض مدعیان توحید بھی اس مغالطہ عامتالور قرا سے متأ زمبوے گراہی کے عمیق گڑھے مین گرگئے یا اب گرامیا سنتے مین گراکوامتیان نہیں پوکہ اینے گروہ پُرِشکو ہ کوچھو رائے کہان جا پرٹیسے پاکس طرف بُھکے بیطائے ہیں۔ظاہر پیوکداس فرقہ کے ممبرون لے اساب ورسیب الاسباب بین فرق نہین ک وراسی بنیاد ریانهین به رغبت بیدامونی که ذی روح یا غیردی روح مخلوق کورس ك اگراسياب نهوسته توکونی شبه كرسيد دالار خدا كی خدا لی مين) شبه محرته ۱۱

مبش دومرون كوفائدس يهو مايختر سقط درحباد وم كاخالق تمجيرلين او مان سنے محض لینے واہمہ کو وسعت دی اور برکات عالم کے لیے فرخ فی ساگل نشلیم کرکے غیرموجہ دانٹیا کو واجب الوجہ دکھنے لگے لیکن ہے انصاف بیسندی کے ساتده لاُلِ بشعه متذكره بالاكو بغير برمِ ها مووه بالضروراس فرقه كےسلسلا معتقدات كو نتل تا رعنکبوت کے کمر درخیال کرنگالیکن کیامضا کقی پی چیندا ردہ دلیلون کواس ر قع برجگه د ون ا در<u>این</u> برا دران نوعی کوسید<u>ه ه</u>راسته پرلاسنه کی د وباره کومشش ر طون ا<u>جھاستن</u>ئے۔ **دلیرا اول ا**عت ممبران جاعت کارروا ن<sup>م خ</sup>لین مین ابع ا وامرو بذا ہیں خالق کہب۔ ہیں یا نہیں اگراُسکے تا بع مون تو وہی خالق اکبرمُوثر تقیقی ہوا دراگر تا بع ہنون تو بھراصغروا کبر کی تفریق بے معنی ہوا ور درخقیقت ایسے حیب خالقون كاعتقادكيا كيا هرجوصد ورافعال مين آزاد بين اورغودسرى كسا تلاجيجا مِن كرَّدُ رستة مِين السيلية اب يرمو قع المُياكد دلائل تسعه برِنظر كرسكة حق و باطل كا تفرَقه با جاے (سرے) ممکن ہرکہ خالق اکبِرسے لینے انتحقون کوجِدا گا نہ خدمات پرماموں ردیا هوا و رخود ایمی کارروائیون کا گمران موریجها نصرام خدمت متعلقه ممبراح<sup>ا</sup> بعت ، وسرے درجیہکے اور پوجیعطاے اختیار یا نگرانی عام کے انکا پریزیڈنٹ خالق<sup>ا</sup> باجا تا ہو <sub>(ر</sub>وح) بصیغهٔ نگرانی خانق اکبرارا دهٔ ممبران انتحت کے خلاف لیفاختیا وعل مين لاسكتا ہویا نهین اگرجواب اثبات مین موتوممبران الحقت عاجز ہیںا واُ **لے ص**ل تقریریہ بوکستقل خالقون کا تقد دمنوع ہواگرچہ کھنے کے بیدائنکے مراتب بین آغا د تعبورا

وا فق کا م کرستے ہن اسیلے بربرزیڈنٹ کون*کٹ* اختلات موتاا ورزائيكسي فعل را*ليبي بط*الت مين أس-و لم الله في يبجاعت اوراُسكا پريزيڙنٹ سنج سب بالذات داجب لوجو دہين نهین آگراس سوال کاجواب انبات مین دیا *جاسے تو کیرایک کود وسرون رک*بولز هجاوراگرچواب لېفني مو توجوممبرجاعت بالدات داحب الوجو دنهين بهن وه ینے وجود مین دوسرے سکے محتاج ہون سگے اور حبکا وجود ،خال*ق حقیقی ہوسکتے* ہن **رکب کن اکث** مکا ف<sup>و</sup>ا تی اوز ا د کی ہواورصندین کا اجتاع عقلاً محال ہو پیر اس جاع<del>ہ کے</del> ی د وسری صفت. ما تهمی متیازما قی تسب اور بقد د کاخیال باطل مو ـ په دور ت ذاتی موتو بوح ترکیب کل کوجزوکی احتیاج ہوا وراگر حزوج وجود كينے وجود مين غير كامتماج ہوإن خيالات كوذم بن نتين كرك الف

واسبنے وجو دین محتاج حبز خواہ ذاتی تعین میں محتاج غیر مہودہ کسیاس قابل ہو خدایاکسی درجرمین سکا شرکیسمجھاجا ہے (سر س) ارباب وحدت اگر جیلینے خدا بالدات مخاج غرنهين كته ليكن ات عارىءن الصفات بكاربوا سيله تاسك قدرت, کھانے بین خدا کی ذات لینے صفات کما لیہ کی ضرور محتاج ہوگی اورحوالزم وه دوسرون برلگاتی تھی خو داُنکے معقدات بھی اوٹ بڑیگا (ج ) قرآن وحدیث مین نؤان مباحث فلسفها نركى حجيبر محجا لانهين مونئ ليكن حب يوناني فلسفة خلفاعبام ،عهد میربسلما نون مک بیونجا اُسوقت علماے اسلام سے اُسی زاک مبر طبیع آدائیا شروع کیں جنا بخہ صفات اکہی کے بابت بعضون نے لینے دلائل کا ینتیجہ اخذ کیا کہوہ ب ذات سے جداا وراُس سے رتبتًا مُوخر ہن لیکن فی انخارج ذات باری کولام ا ورثنل اُسی کے قدیم بھی ہیں۔ یہ گروہ تھھا ہے سوال کا یون جواب دے گا کہ صد ودافعال مین دات کامحتارج صفات لازمه برناموحسنقصت نهین بولیکن ذات کاخود اینے تعین میں محتاج غیرمونا شان الوسیت کے خلاف ہو گرسرے خیال مین وہی کیا ہے ستحکما ورلائق تسلیم کے ہرحبکو تتقفین علماسے اسلام سلنظام ل ہو تینے پر کہ جامفات کمالیومین ذات باری ہن اور حوافعال دوسرون -بمردصفات صادرم وسكتيمن أسنساعلى واكمل محض أيكي ات سي شرف صدو ا تے ہیں۔ شیخ شہاب لدین سهرور دی بنی کام میں مبعوارت لمعارف بین لکھنے لا يبها بل تصوت كااتفاق بوكه هرامك صفت الهيجبثيت صفت كيحقيقت الت

ا ورد وسری صفت سے متمیزر کھتی ہولیکن من حیث الدات و معین باری تعالی ہو اسلیے جوسوال کیا گیا اس کے پروار دنہین ہوتا۔

جوفرقہ کہتا ہم کہ خالق اکبر سے کواکب کو پیدا کیا اور خدمت تخلیق اُٹ کے حوالہ لردی اُستے بھی درحقیقت ہبت بڑی جاعت خالقان درجۂ دوم کی کھڑی کی ہم اوراُستے خیالات کی تردید عین دلاک سے ہوتی ہرجو بذیل اس عنوان کے بیان

کی گئین عناصراور کواکب مین لیا قت تخلیق کی نهین ہی - با اینهمه سلسله دلائل مین ایک دلیل کا اور کلمی اصنا فرکرنا مین مناسب حانتا ہون ا وروہ یہ ہی -

دليب

دنیا کے بادشا ہون میں رامت طلبی او بیش بیندی شا باز او العرمی کے خلاف سمجھی جاتی ہی اور اُسکے و زرائیکسے ہی باتد بیر بول لیکن الینے شاہی اضیار کا اُسکے باتد ہیں ہوں لیکن الینے شاہی اضیار کا اُسکے باتد میں وینا بطبع اُسکی شان فرمان روائی گوا را نہیں کرتی۔خالت اکبر اُسکی نسبت بری اور عوارض کسل قدور باندگی سے پاک ہوائسکی نسبت یک دورت جبعا نی سے بری اور عوارض کسل قدور باندگی سے پاک ہوائد کرویا اور یا گان نہیں ہوسکتا کہ اُسنے لینے اختیارات کو غیر مدرک جاعت کے حوالد کرویا اور نور بھان کا کا مائد خور بیان کو اکب سے خور کی مقال میں دندگائی کرر با ہی ۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ کا رگاہ فور بیان کو اکب سے خور بیان کو اگر ہوئے کے بیت بین کین اکثر مخلوقات عالم کو ٹیون عالم بین کی کا رگاہ بیان کو اکب سے خور کی کا میں موجوں مور دن برائے کا کم و بیش اثر ہوتا ہوئی اگران با نیز اس سے خدائی کا تبویل کا کہ بیان کی کا دوسروں برائے کا کم و بیش اثر ہوتا ہوئیس اگران با نیز اس سے خدائی کا تبویل کا کہ بیان کا کہ بیان کی کہ دوسروں برائے کا کم و بیش اثر ہوتا ہوئیس اگران با نیز اس سے خدائی کا تبویل کے دوسروں برائے کا کم و بیش اثر ہوتا ہوئیس اگران بائیرات سے خدائی کا تبویل کی کا دوسروں برائے کا کم و بیش اثر ہوتا ہوئیس اگران بائیرات سے خدائی کا تبویل کا کھوٹی کی کا کھوٹی کی کا کہ بیان کی کا کھوٹی کا کم کا کھوٹی کی کا کھوٹی کو کی کوٹی کا کھوٹی کی کھوٹی کا کم کوٹی کی کھوٹی کا کوٹی کی کھوٹی کا کھوٹی کی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کوٹی کی کھوٹی کے کہ کوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کوٹی کوٹی کی کھوٹی کوٹی کی کھوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی

، خلاق عالمجسمان منظل مين فهورنين كريكما

لتا موتو کیمردنگرخلوقات کو کبھی کسی درجہ کا خدانہ مجھنا ہے الضافی کی بات ہونے و داینی نوع کے افراد کو ٹیکھئے کہ <del>اُسنے کیسے کیسے</del> کرشن*ے حکمت کے دکھانے اور آ*ئے دن اُئی 'ارکنعیالیالیسیالیسی *حیرت انگیزایجا دین کریسی ہوکہ لفرض ا* دراک انکو د کھی*سکے* یرہ ہوا ور فلکس برایحا دکرنے والون کے روبر ور دانو سیے سبق خوانی نہ مققدين كواكب اتنى دوركيون جالة بين اورابني نوع كودوسرے درجير كاخالق مختار نهين سه ے رحمت باری تھا کہ تعض افرا دانشا تی کے ی لغز شون س*یر بجایے کی کوسشیش کرین جوم*غلوب قو ا قدس کویر در مفطمت مین ستورکیا ہوا ورا یات قاہرہ کا نا دل کرا اسکی متحانی السیکے خلات ہے۔ یہ سیج ہو کدانسان کوخداشناسی کے سلے عقل عطاکی گئی ہوا سلے مکن تھا ہم لوگ حرف بقدراینے عقول کے ذمہ دا رضداشناسی کیے جاتے اور ہرخص بہانے پنی عقل دا دراک کے مستوجب عقاب وستحق نواب ہو الیکن بوجو ہ دمال م

がこうして

ا ولاً صلاح ملکت خونش خسروان دانند \* ہمکوننصب نمین ہوکہ چیعتول تربیرعالم یا ہی کی خلاق عالم سے بینند کی ہواسس کی نسبت یہ کہیں کہ وہ کیوال ختیا

لى گئى اورانسكى جگه دوسرى تدبيرگيون عل بين لانى نهين گئى -دا دارانسكى جگه دوسرى تدبيرگيون عل بين لانى نهين گئى -

**نگا میگا** سالیسی کارر وانئ سے یمقصود تھا کہ ہم بین ایک تعداد لیلسے بزرگون کی نبا ل کردی جائے جن کو ملائک بربر بھی شرف ہوا وراس بیرایہ بین ہماری نوعی قصت ہرا کیہ درجہ کی مخلوقات ارضی وسا وی سسے برط ھہ جاسے ۔

**نما لثا** ساکنرجرزئیات عظمت وجلالت و دقائن صنعت وحکمت لیسے تھے جن کا د دِاک بغیرکسی مدد سکے انسا نی عقل نہین کرسکتی تھی اسیلیے کچھے لوگ جن کو نبی کہویا رفاور بپید ا کیے سگئے کہ ہلوگون کو لیاسے و قائق وجزئیات پرمطلع کرین ۔

ر العجا سانسان عقلاً ذمه دار ہو کہ خدا کو بہا سے اور دیگر خلوقات کے ساتھ اور خود الیا کے ساتھ اور خود الیا کہ خدا کو بہا سے اور دیگر خلوقات کے ساتھ اور خود الیا کہ بہا کہ نظرت اطرح کی ہوں کہ کہ ایک انسانی فواج الیا کہ خوات کے ایک گرو کہ سی فعل کو تقتضا سے اخلاق حسن جھتا ہوا در دو دسراا سی کو خلاج خلاقی قرار دیا ہوا سیلے بغرض نظام عالم ضرورت داعی ہوئی کہ اخلاقی طریقے اسلے سے معین کرا خلاقی طریقے اسلے سے معین کرنے جائیں جو عام طور ریر ہر درج کے مناسب حال اور قریق کمت ہوں اور یضرورت

انفین مقدس نغوس کی خلیق سے رفع کی گئی۔ فامسگا ساس دارالامتحان مین تقصد دحضرت رب العزت یر بھی تھا کہ ملا ہے جا

خداشناسی کے انسانی عقل کی ایک وربھی آ دیا پیژر کھیا ہے سیعنے د کھا جا *خدا کے بھیھے ہونے* نبیون کا متیار اُن حموسے مرعیان نبوت سے *سطرح کرتے* ہن جنگوشیطان سے بیجا دعوی پرصرف اسیلیے اماد ه کیا ہوکہ دوستون کشکل مین رمہنا بی يحلبت قزاقي ورمزني كاارتكاب كرين بين جيسا كيحلسنهامتحان مين كسي ميدواركوم *ی نمین ہوکہ سجکٹ کی نوعیت اور انسکے شار بریحبث کرسے اسی طرح مراحم باری ک* وارون کو بیعت بنین ہوکہا نبیاؤن کی تخلیق ا درائلی شناخت کی ذمہ داری پر اعتراض کرین۔ **ل وسًا - خداشناسی داعال اخلاتی اصلی قا نون الّهی کے احکام ہن کی صوبط** كامعقوا شكل مين قرار ديناالسان كى قوت فكريه كيابيك دشوارتها اسيلير بإدبان ملت بعوث ہوں کہ مدائن ضوابط کومعین کر دین۔ دنیا مین قانون صلی کی حفاظت کے لیے بٹے ب<u>ٹے محمو</u>عہ ضوا بط ترتیب نیے جاتے ہیں بس تام عالم کے بادشا ہے بیٹ فا بذن اصلی کی حفاظت کے واسطے جوطر لقہ ترتیب ضابطہ کا اختیار کیا اُسیرکوٹی کیون اعتراص کرے۔ ایشایکے مغربی حصہ بین بہت نبی پیدا ہوسے اور ہاستٹنا ہے معدود ب کی شریعتین با ہدایتین ایک قرم کے ساتھ مخصوص تھیں اُنکے عہد معادت ہمد مین دیگرا قوام کابھی وجود تھا اورجها نتک روایتون سے اور قیاس سے پیرطاتا ہو بعض قومون کے افرا دینی اسرائیل سے براتب رنیا دہ تھے۔خدا ومعالم تام ونیا کا الک اور ہرایک چھوٹے برطے کا خا و ندھیقی ہواسکی رحمت برا ور

بة وُموزًى طوف خدا كرانيل بقيع كيَّة

کی معدلت بریہ ہمت لگا ناکہ کمسنے و وسری قومون کے لیے ہا دی اور سٹا نہیں نصیح محض نافهمی نهین ہو بکرسخت ہے ادبی بھی ہو۔ ہے تسلیم کیا کرنبی امرائیل كے حدا على مقبول يا ركا وصدرت تھے الكو حضرت عبليل سے خليل كامعز زخطا ب بلاتھا سيلے انکی اولا ديرخاص توجيمبندول تھی ليکن آخرد وسری تومون کی اميد گاہ بيرقي سگ فلا*ق عالم کی* ذات ہوا*ئسکی نت*ان مند ہ نواز*ی کب گ*وا را کرنے کہ بنی اسرائیل کی **طر**ف اس تِ سے ہا دیان ملت نکھیجے اور دوسری قومون کونسیطان کے شکارگا ہ<sup>ہ ب</sup>غیر خواط مور*یٹے۔* ونیاکے عا دل باد شاہ ہرگروہ رعایا کی تگھد ہشت اور ترمیت یکسان طور پرکرستے ہیں خداوندعا لم کی صفات کما لیہ مین معدلت کی صفت بھی شامل بچقل اور نهین کرنی که است لیسے اہم معا ملہین و وسرون کے ساتھ اسقد دیے نیا زہی ور بے پروائی برق ہو (سرے) خدائے کسی کوفقیرا درکسی کوامیر بنایا ہے کو ڈیسیے حالیان بهانی امراض مین مبتلا ہومشا ہروشا ہیج کہ اکثر نغاسے آلہی کی تقسیم غیرسا دی دئی ہواسیطرح مکن ہوکہ بعض اقوام کی طرف إدبان ملت نصیحے سکئے ہون اور دمگر تونین صرف شریعیت عقلی کے ابع رکھی کئی ہون ( ج ) عام معتون کی کمی دبیشی فغام عالم مِن مُوثر بهرجن لوگون كواس عالم بين سي نغمت كاحصه كم لا يأكليتًا نهين وضدد وسرى مست سساسى عالم من كرد بأكما الشرط ستحقاق دوسرب عالم مین موس*سکے گا گر*مرابت کی نغمت خاص قسم کی نغمت ہرا ورا تا م بھ<u>ت کے لی</u>ے تام قومون كوسا مان هرايت سي بهره مندكرااستحقا قًانهين تواخلا قًا ضروري تھا.

) آخرعقول انسانی جو ذمه دار خدانشناسی بن کُسکے مراتر ی اور پیجو *سرحقل عط*ایا با ری تعالی سے ہجا نسان اُسکی کمی ومبشی من طحوا**ن** شار مین کھنا اسیلیے ہم کہسکتے ہیں کہن لوگون کوعفل نہیں دی گئی ہے کا کمزور ما وہ عطا ہوا یجے حق من ناالضا فی کیگئی ہوا ورا سرخصوص میں جوعذر کیا جاسے وہی عذرمسکا ر بحث مین بھی میبیٹ ہو سکے گا ( ج ) جن لوگون کو کھے بھی ایے عقل نہیں دیا گیا وہ کلف بین بان حولوگ اس دولت سسے ہمرہ مند ہین وہ بقدرا پنی عقل اورانہ ادراکہ دی وعلی مین ذمه داربین اسپطرح تضمن مرایت تعلیمی ممکن بی که خداب کسی لحت سے یامحض منفا ذابینے آردا دا نداختیار کے کسی قدم کی طرف عالىقدرىنى يارنا دەنعدا دىكەرىېنا نىقىچە مونلىكىن ئېبىطىرچە ئىسىنىيا ئەادراكەس سى قوم كوكلية يَّا محروم نهين كيا هوأسيطر عقل سليم تسليم نهين كر تي كوكوني وم ورالخصو وہ قوم جسکے افراد کثیر ستھے ہوایت تعلیمی سے قطعًا وکلیٹنا محروم رکھی گئی ہو۔ ا و ر إبراميم كح تفوق كوتسليم نهين كرمين ورنما نكواس عتقادكي رغبت موسكتي بركه خدا وندعا لم لي أكبر المبيع أبكوكسي لائق قدر نغمت سي كُلّا محرفي ركها ہے۔ توریت وانجیل سائیلی بنیون برناز ل ہوئین گرائین کو بی ایسا تذکرہ پایانہین جا ًا ہوکہ دوسری تومون کوخدانے ہائیت کلیمی سے دختیقت محروم رکھا تھا۔ یلفے بل زولاد ت سیح انین را ه د کھانے والاکو ای نبی مبعوث نہیں ہوااسیلے اگرکو ای غص فرقهٔ بهود ونصاری کااصرار کرسے که رحمت اکبی کی یہ بدلی دوسسہ ون کا

ت زارامید پرنهین برسی تو اُسکااصرار بلا دلیل به گا اورخو دغرمنی مینی تمجها جائیگا انسيى حالت مين سنب طريقه يربحكه مهاسلائ كآب يطرف توجه كرين جوا فراط وتفريط سے اک ہوا ور جسکے بیانات مین ذنگ کی ہوا ور نہ کیسے خیالات کا وجود ہرجو خال قياس دخلاب على سيمجه جائين -اُس مقدس كتاب مين ديل كي آيتين موجو دبين-وَكُنِّ ٱمَّ وَرَسُولُ ، فَإِذَا جَاءَ مَ سُولُهُ فُضِي بَنْيَهِ مُوالْقِسُطِ وَهُوكَا يُطْلَحُ لَ (يا رهُ اا سورهُ يونس رکوع ۵) يَقِعُولُ الَّذِينَ لَعَرُّ الْوُمَ الْوُرَ لَعَلَيُهِ إِيَهُ مِن تَهِ إِلَّمَّ النَّتَ مُنْذِن يُحُوكُ فَيْ عَ (يارهٔ ۱۳ سورهٔ رعدد کوع ۱) إِنَّا أَنْسَلْنَكَ وَالْحَقِّ بَيْدُيرًا وَنَرْبُرًا وَإِنَّ مِنْ امَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَكِنْ يُنَّ ه (پاره ۲۲ سورهٔ فاطرد کوع س وَلَقَكَ ارْسَلْنَا مِنْ الْأَمِنْ فَيَلَاكُ مُعْلَى مُوكِنَ فَعَرَضَنَا عَلَيْكِ فِي وَمِنْ هُمُ وَمِن الْمُفْصَوْر عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُوُ لِ الْهَ يَأْتِيَ بِإِيانِهُ لِلاَّ لِإِذْنِ اللهِ \* فَإِذَا حَبَّاءً اَحُرُكُنِّهِ ثَضِيَهَا لَكُنَّ وَنَعَيِيرُهُنَا لِلَّكِ ٱلْمُنْطِلُونَ » نق كيون أترى ليكن تم توصرت خدا سكے حذا سے درائے ملئے ہوا ور برقوم كارا و وكھا نيواللَّاد را ہری وا**ت و** برقع تيت ہے تماریجا ای کے ساتھ سے شخبری سانے والاا در مذاہبے ڈرایٹروالابھیجا ہوا ورکو ڈی قوم البسی نبید جنمین کو لی ڈرانیوالامذال ہی س نگذرا بواا كل ادر بمن شب يمك كنيز رسول تغييم أنين بعضو كم حالات سناك اوبعضو كم ل ين طاقت تعي كمه يحكم **ض**لك كوئي مجر فو كلعا المريخ لبي الماداب موج أي الوالصال كسالو فيصام والوزه طا كارون خ

يا ره م ۲ سورهٔ المومن رکوع ۸ ) إن أيات بنات سينار بخي خبرلتي بوكر خداسك برقوم كى طرف بدايت كرسك والے بھيم وراپنی جبتین تام کین پیریمی جولوگ را دراست برنمین کئے و دلطور واحب عذاب دنیوی اُخروی مین مبتلا کیے گئے ( سر ) اگراییا تعابۃ دیگرقوم کے چندا نبیا وُنْ کے م قرآن مین کیون بیان نہین کیے سکئے (ج ح ) نز ول قرآن اُس ملک بیٹی اجمان اً توبهوديون وعبيها ئبون كه آما ديقيج استليح أتفير ، إنها أو ن ر زکرہ کی خاص صرورت تھی جنگی یہ لوگ غطمت کرتے ستھے یا بیٹکے نام نامی سے انکوفینیت تھی (معرے)اسلام ایک سلیغی دین ہے دنیا کی تام تومون پر و ہ حکومت روحا نی کاڈو پی همّا هرا سیلیے ہرحنداً سکا ملهور ماک عرب بین ہوا تھا لیکن لمجا ظا وسعت دعوی دیگر تو م ، انبیا وُن کا بھی کچھ ذکرخیرسا تھ تھے رہے نام کے سناسب تھا (رہے ) اس مصلحت سے ت حصدین اسلام کا بود اجرا کمرسے خاص ضرورت تھی کہ موا فق ىذا ق اُن لوگون كے <u>جنگے ص</u>لقہ اثر <del>يري كا خاريوا قانجت</del>ين لا نئ *جا <sup>ك</sup>ين اگر ت*فصيل <u>اي</u>ـ ارتجى تذكرون كوجگه ديجاتي جصنبيه أستكے كان ماآشناستھے تو دائر ہم تجب برا هرہ

وایک نبی کاکیسا ہی مذکرہ کیا جا آتا ہم کتا ہے گامجم بڑھ جا تا۔ آج ہزار وک فطاقرا موجود مین اورمسلما بذن کواس کیتا نئی برفخر ہو کہ جو کتاب کشیم نی سے را أنكى ايك جاعت سلبيغ سيبنه مين محفوظ ركفتني وا ورامنكے سو ال کسبی قوم مين نسيم خيا بلاحیندافرا دبھی موجو د نهین ہین جھکےصفحہُ دل پروہ کتاب حبکومنزل من المد سکتے مين منقوسن موسيس اگر قرآن كالتجمر بهت برهرجا تا توشيل تقاكر شكى حفاظت مندوق سير ین کی جاتی اورُسلمانون کو اس مقدس کتاب کے ساتھ اسطرح اظہار نیاز کاموقع ملتا ہرگاہ انبیاے اقوام دیگرکے نام ہکو تبائے نہین گئے اسیلے قطعًا ولیقیناً یرکهنا که اُنمین کون بزرگوار با دی برحق ومرسل من اندر تنقع سما نے بیلی غیرمکن لیکین امسيكے ساتھ پرخطر سہودگی ہوكہ ہم كستخص پر ہے دوسری قویین ہادی اور پہنا با ور ر تی ہیں بدگا نی کریں یا 'نکی شان مین اشا یستہ کلمات دبان بیرلائمین کیو کم حمکن ہوک و دھی تھا اُنھیں کے ہوستکنام غیراَخرالزمان کونہیں ٹنائے گئے ۔کسی مرکا یقیناً قِتما باوركرناا دربات ہوا ورقیاسًا اُسكا گان كرنا دوسری حیز ہوا سیلیے قیاسًا یہ کمنا کچر پیجاین بحكذ ماموران غيرقوم مين مكبان غالب كن مزركون كودرجهُ رمنها ورمنحانب لدع طامواتها ہرگا ہممبان قوم ہنو دصرف نوعی نہین ملکہ ہائے کئلی بھا ٹی بھی ہیں لہذامنا سب ہم کہ اس فرقہ کے حالات کیطرف ایک مض نظر کیجا ہے۔ **ر (امنظهر جانجا نان س**اخرین مسلمانان مبندمین عالم باعل *اورصو*نی

مزمے ہین اوراسوقت بھی ہزار ہا مریہ اسکے سلسلہ کے عرب وغیم مین موجو د ہین

15.4634.60

شكة الورجانشين ثنا وغلام على سنة لينه مرشدكي لالف مخرسركم خطوط کیمی آب نقل کیے ہیں۔ ان خطون میں **مکتو <sup>کیے</sup> جہا روہ م**عقا کہ ہنو سي تتعلق برحسمين جناب مزراصاحب بضاف ليندى كيسا كارارشا دفزات يبن يهندون كادين قوا عدوضوا بطسين تظمأ ورجل يوائن قواعدا ورضوا لبلاك تسكميني سيم ياياحاتا ہر کەسرزىين مېندىرىخداكے نبى الڭكەر مانەيين سەئے اورشرىعىت كوقائم كما يېمى ىتەب بىن *ئىسىت بېرىتى كىجە يېند*ون مىن شا ئ*غ بېي يە دجەب*يان كىڭ*ىي بېرڭەجىغلىج* للامى صوفيون مين عمول سركه لمينه مرشد كالصور كرسته اورفائس أتفاسته بين ائسيطرح مهندؤن سنے بھی بعض ملائکہ یا کا ملین کیصورتین بنا ٹئی ہن اورانکی طرف بغرض حصول نسبت حبيكواصطلاح صوفيهين رابطه كتيبين توجه كرسته بين يريح ،صورت کے ساتھ توحیکرنے والی کور نیا پیدا ہوجا تا ہوا ورحاجت انی کی مکلین ظا ہر ہوتی ہیں۔ ہیں لیتعصب رضیسلان کی یہ سامے ہمکہ ہندوان بتو کوسے رہے جو پت نهین کرتے بلکرانکی دنته وت درخقیقت سجدهٔ تحبیت سخ سبکو و همو گااینے بزرگول مرمرترون ر دېروکړتے بىن-غالىًا مرزاصاحب كى *يەلے عقلاسے م*نود س*ينتعلق بوور زيوا* **مۇرىركى** رسرکشین کود رطباً کومهیت پرفائز جانتیا دراُن تونکوجوانی ناموران نه کمیطرف منسوب من مج عبودیت کاسحبرہ کرتے ہین

انتحاب متوب جهاردتم مرزام طهروا نجانان

" وجميع فرق ايشان درتوحيد بارسيّعالى اتفاق دا رند وعا لمرامخلوق مي د انندوا قرار بفناي عالم وجوامي لعال نيكث بدوحشرو حساب ارندو درعلوم عقلي وتعلى رياضات مجابدات وتحقيق ومعارف وسكاشفات يههارا يرطولي ست وعقلاى اينها فرصت عمردي راپها رحصة وارداده حصئها ول دخصيل علوم دو دم دخصيل معاش دا ولاد وسوم دفرحي اعمال وترولعين نغس وجيارم ذرشتق لقطاع وتخرد كمفايت كمال نسانميت فبخات كبرى رمها مكت برآن موقوف ست صرف مي نمايندو قواعدوضوا لط دين اينها نظرنون تمام دار دليه معلوم شدكه دين مرقى بو ده **ت ومنسوخ ننده وا زادیان منسوخ غیراز دین** بهو د ولغهاری نشنج دینی دیگر درشِرع ند کو زمیت حالانکه نشنج بسیار درمعرض محووتبات آمده حقيقت يرستى اينهآ أنست كرمعض ملأكمه إمراتهي درعالم كون وفسا دتصرفي دارنديا بعض ارواح كالملان بعيدتزك بتلق اجسا وآنهارا درمين نشادتصربي بأقىست يالبعض فراداحياركم بزعماينهامتل حضرت خضررننده جاويدا ندصورا نهاساختة متدحيمان مىشوند وسبب كين ورت مناسبت بهم ميرسا نندو ښا بران م ومعادى خودرا روامي سازندوا ين عمل مشابهتي بذكررا لطهردار دكهعمول صوفليمتك عتور بيرراتصوري كنندوفيصنها برميدارنا ينقدرفرق مت كهصورت شيخ بتى اشند-وسجد أينها بجد هٔ تخیت ست نه سجد فه عبو دست که درآئین اینها با دروید روسپردانستا د بجای سلامین جد ه مرسوم ومعمول *ست و*آن را د<sup>و</sup> نروت می گوینید واعتقاد مناسخ<sup>م</sup> خداكى طرف سيع جونيك بندسه واسط خدمت رسالت س

سب محاسن اخلاق سے ہمرہ مندستھے اورانکی وات با برکات سے شہ بربايئ كا اطهار ہدتا تھاصورتین لنان كیسی تھین ورطرنت تدن بھی ہشكر إنسانی تون ئے تھا گمسیرتین ملکوتی تھیں کہ وجانی تو تین فرشتون سے بھی گوسے سبقت لیگئی تھیں نىگەسىزخ اوريا توت احمرحقىقت مىن اېبىن بىن كور بەلبىركىاچاپ كىكىنچ بېرسىنا سے یو بھیرد کھوکہ انکے مراتب بین کیا تفاوت ہواسیطرچ جا ننے والے حاسنتے ہئ ادات ہرجنید بنی بذع سسے تھے گراُشکے دل ور د ماغ اور ستھے اور عبرتقدس بے 'اکوابیاممۃ لياتهاكه أنفين عام افرادانسان كامتركب في تحقيقت مجهناا لجها وُسيع خال نه تها ـ يه بتو ده خصال بزرگوار بلجاظ ضرورت وقت مبعوث ہوئے اورا*ئسی ضرورت کے مب*ہ پ سال اُنکوم چونما نُی کی قوت خوارق عادات د کھا نے کی طاقت عطا کی گئی گرسرا کی نبی کا يبهلا فرض تفاكة وم كونجات كى را ه دكھا ئے وصول الى الله كى تدمېرين سوجھائے نيوش یسب سعاد تمندا نبیاؤن کی ہایت سین ستفید موے اورسزل تقصد ذک ہوسینے نے معاندانہ سرکشی کی اور نقدامید کو کھونیٹھے۔ا گلے دیا نبین بنی نوع انسان کی طبيعته بهخت ورخيالات درشت موست تقعوام كاكياذكر ببي نزادون كي يرحالت سنی جاتی ہوکہ اکین خفیفت کرار پرقابیل نے لینے برا دعینی ہابیل کو ہارڈالا۔حضرت انسے کے رزندكوخا نهنبوت مين مرورش كأمو قع ملاتها كمرطفيا ن عصيان مين و دهمي مبتلا موااور ى موجهُ طوفان مين ڋ وب مرايحكيم على لاطلاق سے بھی ائس ز ما نہ مين مباسبط الع نخت تدبیرین عبرت انگیزاختیار کین پان کاطوفان آیا آگئیسی قحط<u>ر ط</u>اطر طرحک

نے بڑی بڑی آبا دنستیان کیمونک<sup>ور</sup>ین-ا علا*سے کلم*ته اسراوراً سودگی *صنعفا* عام کے لیے کبھی تجود نبیون سے ہتیا را ٹھائے اور لینے بانشے تواناسے طلال لى شان دوست وردشمن كودكها دى - مرورد مردى برولت داقعات كاكم وبيش موجانا بوليكن بعدحذف شاءانه مبالفرك كماعجب بهوكه راجيحسون كيتلاوغات مص جوم بندوستان بين شهور بين صليت وروا تعيت بسطيحة ببون ورأن بموكون میں جکانشان دباجا اس سے ہدیان است کی مجزنا ہمت سے ظالمون کویا بال کما ہو۔ آٹ ہرك ملک كے اثرے عام طبیعتین طاعت كیش تھیں جوش عقیدت كا اُن پر قوى اثر بِرْا **اَ وْمَا رَ**كَالْفُطْ يِهِكِ بِمِعِيْنِظْهِرِ كَهِتْعَالَ مِوْارِ إِيمِرِ لُسِيَحْقِيقِي مِعْفِى لِكَالِيَّ كُنُّ نبیا کون کی ہدایتن فراموش کی گئین توسید سکھانے والی کتاب بالاسے طاق وحری ہی واعظون سيخاراكين محبس كوعجائب يسند وكيحا خود غرضون كواينا زنگ جمانا ضروري كقا اسلے انکی ملیع آرہا ئیون نے وہ وہ خیالی مفہون تراشے بیوعقل کے خلاف اور مرحلَّقیاس الحكال رفتة رفنة دنياكي وه نامو رقوم جسننه قديم الايام مد بغرهٔ توحيد بلندكيا تهاا ورايني فلسفه كے اطراف عالم مين دهوم مجادى تھى اوبام كے پيندے بين الجھ گئی اور حینتان تحقیق مال کی مشہور شایت گی بھی پر گئی۔ ایس بھی لیسے وش خیال دقیقه رس مبند و ن سے سرزمین مبند خالی نهین ہرجو**جو کی سرور ر کی ارکے** وجو د باجود کے معتقدین الفاظ و وسرسے ہیں طرد بیان دوسرا لن بحواله وید کے حال وہی ہی جو قرآن پاک کی مختصر سور نُوا خلاص من ظا<u>ر کیا</u>گہ

اللهُ اللهُ الصَانَ أَنَّتُهُ الضَّمَانَ فَ لَوَيَلِنَ أَوْلَكُ يُؤِلِّنَ ۚ وَلَكَ يَكِنُ لَهُ لَفُو اَحَكُاُّه مجالس اسلامیه مین پیجاراً تین ثلث قرآن کے برا سِهجهاتی <sub>ال</sub>ن ا ورشارغ اسلام سے اُسٹکے پڑسصنے والون کو اجر حزبل کا امیدوا رکیا ہی خاص بنیاد ان خیالات کی پیر که سورهٔ اخلاص نشکل مختصر جامع مسائل توحید می اوراسلام کاب برامقصديهي تقاكه وحدت آلهي كاسبق حبيكو دنياسك فراموش كباتفاا بلءا لمركو یر معالے صرف برط هائے نهین ملکه زبانی یا دکرلیائی برای بی روایتون تقریری شهاد ہ سے ظاہر پر کہ وقت اُسکے ظہور کے کرۂ ایض پر پشرک کی تاریخی بھا بی ہو دئی تھی اور لینے خالق کا حق معرفت ا داکر سے <u>قالے ہاتی نہین کرہے تھے</u>۔مطلع عرب پر أفتاب عالمتاب سيخ صبيح صادق كي حجلك دكها دلي يمرطا هر ببوك رفية رفية مليند ہواا دربرایت کی *ریونٹنی تا محصص دنیا مین کھیل گئی۔ توحید کا غلغل*ر س*ی کے غیرو*م می جوبنچىرسولىيە ستھے حاگ فیرطے اُنھون بے اگر جدا نیا گھرندین جھورڈ ا ہموسے ا و خرسس و خاشاک شرک سے لینےصحی خاند کو خاناکی رم حکردی ۔معاندا نہ انکار کا توکوئی جواب نہیں ہولیکن بعدظہ دراسلام کے جو کھر رفارم دوسرے مذہبون بین خصوص توحید مہوا ہ<sub>ی</sub> وہ عمدہ تبوت اس<sup>ے</sup> ملام ہی سے د دسرون کو حوصلہ دلا یا اور سطح کی بلند پروازی کا راستہ وكهايا هرحينا نيخه زما نئرحال مين جوگروه مهندؤن كالجواله ويدمسلاك توصيد كيهنماذكم 🚨 لىنىغېتېرىمچا د وكدانىدايك ېىرانىدىنى زىبى ئەرىكى سەكونى يىلە جواا ورز دىسى سەپىيلىرا اورنى دۇكىسى بارىجا

یا ہواً سکو بھی خواب خفلت سے اسلام ہی سے بیدا رکیا ہو (سر سی ایسٹنائیہی لرقبا سًا *خلاصةً لقربريه بو كالعبض ناموران مبند مرسل من المدستھے مگر سند*وُن كى رواتین ظاہرکرتی بن کہ پرلوگ خو دخدائی کے دعوبدا رستھے اسیلئے تھاری پر ر اسے کدا ہل مذہب سے ہوایت کی کواسطرج فرائٹوٹ کیا کہ خداا ورخدا کے رسول مین متیاز نر باخلاف قیاس ہر- <sub>( ج</sub>ے ) <u>یمن</u>ے اپنی تقریر میں بنیا دمغلطہ ظاہر کر دی ہولیکن مزید اطبینان کے سیلئے کھوا و بھی توضیح کرنے بتے ہیں۔ تامی بالصول ذاہب مین مہندئون کا مذہب ٹیرا نا ہواُسسکے ظہور کو ہزار ہا سالگذر گئے اس عرصۂ درا زمین کتنے انقلاب ہو لئے مختلف خیالات کی میزشین ہُڈین خو دغرضون نے طبعی ایجا دہنے فائدہ اٹھا یا ورگرو ہ سب یا ن کہن حاملونگی ہسترس نے علم و کما ل کے اورا ق بریشان کرنے ۔ تمثیلاً ملاخطہ کیجیے کہ سنسکر<del>ت</del> ہند وستان کی مککی خوا ہ نہ مہی زبان تھی کسی وقت مین عام وخاص<del>ن ک</del>ا **ستعال و**ڑ کارروائیون مین کرتے سے ہون گے اوراً ج برائ شجو سے حیند نیڈٹ ال مین جواس زبان سے پوری واقفیت کے تقیم ہون ا ور ہرگا ہ زما نہ کے تغیر نے ایسا توى انروالاكهلك كى ربان أسكة ته سينكل يومى تواعتقا دى تغير كے بابت التجب كى كيا وجرہى۔

اسلام کا ندمب جدیدالعهد بروا درانست ظهور کوصرف تیره صدیان گذری بین - دنیا وی حکومت مین اقبا لمندی همیشه است مرکاب سی اب اگر جها گلی سطو<sup>ی</sup> بین - دنیا وی حکومت مین اقبا لمندی همیشه است مرکاب سی اب اگر جها گلی سطو<sup>ی</sup>

ې رېږې ليکو اړسلا مي سلطنتون کا وجو دکسي نکستې کل پين بھي باقي ہم اور تھ مین سلمان بادشاه فومان روا ن*ی کریسیم بین -*الل نرمب کوسلسا واریز مهی تع وق رناوربعنامیت انکی اتباک وہی سلسارجاری ہی ۔ پیجمی اسسلام کی بڑی وشرفصيبى تقى كه أستكن ظهور كوحينه يضديان گذري تعيين كه دنياسينيا كها ياحكوت لے طرز اورائسیکے اندار بدل سکنے اکہ ورفت کے ذریعے آسان ہوسے عقار کیے تگی ا او ام کی بدلی کواُ فق خاطرسے ہٹا دیا تعصب کا شیران وصیلا پڑا بھا یہ کی ہےاد نے علم کی اشاعت کی افراد بنی نوع النان کوموقع ملا کہ ایک د*وسرے کے* خیالات بر طلع مون اورلینے عقا کیرکا لُسنے مقابلہ کرین۔ خدا کا نشکر ہے کہ ان خوش لفسیبوں نے لما نون مین شرک جلی کی عام وبا پھیلنے نہین دی لیکن کھر بھی بعض فرتے اس ملا ین مبتلا ہوسکے دائر ٔ ہ اسلام سے با ہرنکل گئے اورا فسوس ہرکہ موحدون کی عاعت ابتك شركي ضى كے حلون سے محفوظ نهين ہو۔ الغرض حب ايك نع جوان ندہب لت ہوتولو<u>نش</u>ھے کی لغزشون کوکوئ<sup>ی</sup> دوراندلیش کیون خلاف قیاس سیجھے۔ (سس)كيا مرعيان اسلام كالبعي كوئي فرقه كهتا سُركه خلآق عالم انساني صورت احتيار رسكتابهرا وركسن اختيار كعى كيابهر (رج )مصنف دبستان للذابه كاحال کلام یہ کوکہ کو ہستان شرق میں ح**ث ا**کے قریب ایک خیطہ ہر حبکو ر**ہا ل** کہتے ہی وہان کا حاکم **ما س**ے لقب سے مقب ہون<sub>ا شکی</sub>ندے لینے مُدیس مان کہتے ہین اور علی اللہی کے نا م سے موسوم ہیں۔ اُن کا اعتقادیہ ہے کہ محد کوخد اُنے اِسطے

إت خلق كِمنتخب كيا كمرتنها السنه انجام خدمت كي اميد نه تھي اسپيئابن بي طا بناا ورعلی کی سکل مین خود بغرض ایرا و آیا اوراسیطر دانمی اولاد کے قالب مین پدتون تعلیم عقائد کرار با۔ اصلی کتاب حبکوعلی شدید محدیر نادل کی تھی وہ توعکی کے ساتھ کئ اوراب جوکتاب نامزد قرآن موجود ہواُسکو شمنان علی (ابو کمرے عمرے عثان) نے بنالیا ج جوعل كلائق نهين بروغاير ذاله من الهفوات شاه كجكلاه ناصرالدين اه ايران كوحيندسال موسي ايك بيرر دمابي سيغ شهيد كياا ورجو كمداس فرقه كاليامنياد اعتقاديريبي بركهكله عطيه الله كاوردجب بصدق دل وخلوص نهت كياجاس توور دکرے والے کو تبغی تیز کے زخم سے بچالیتا ہی اسیلے اس کورباطن عقل کے یے شاید امید کی تھی کہ اسکا ور در نگ لائے گااور نیک کی اوشا اسلام کے قصاص بين مارانه جاسك گا-ابن الي الحديد مدايني شرح نهج البلاغة مين لكصفية من كماعتقا دالوسبيت كافتنا نھود حضرت علّی کے عہد یفلا فت مین (وفات کوسیغم عِلیدالسلام کے انھی او رسسے تی*س برس نہیں گذہے تھے ہر*یا ہوا۔جنّاب مدفرح نے چنداحمقون کواپنی ط خدائ كاانتاره كرت ديكها ككورش سے اُنتربر اور جبین نیار كوفرش خاك ير كھوكے فرما ياكدا سے برخبتو مين توخدا كابندہ ہون كينے فاسد عقيد سے ست لرو- وهان نضائح دلیزیرکوکب سنتے تھے اسیلے دھمکیان دی گئین ورکھرآگ مین حلامید سکئے۔اس عبرت دلاسنے والی کا رروائی کا پیا ترضرور مواکی کچے دلون

44

يا شعله فسا ددېگيا ليكن آخر كاروه آگ جوشلگ تيكي تقي بحرظك أنهي اورتحدين نضیرُالنّمیری سنے حِوا مام حسن عِسکری (امام بار دمهم کے لقب سے لقب ہین ۱ ور تمه *بچری بین بعمراً نتیس س*ال اُنکی دفات ہوئی ہی کے مصاحبون مین تھا ا*س* عقیده کو کیر حمیکا یا ۱ ورنصیری فرقه کی جاعت انسوقت سسے کھڑی ہوئی۔ بس حبب بموجود گی علی ولیا مدخلیفه رسول المدسکے اور ما وجو دائس کیے اسقد نشد دکے اعتقاد حلول ماری سے جرط کرالما تو کیا بھی رہے کہ رمہنا یا ن بزکے خلاف مرضی ئفین کے عصرین یا کچھ روز اسکے بعداعتقا دحلول سے عجائب پیند مبندوستانو مین نشوونما چل کر بی ہو۔ مذہبی اعتقا د کا باز وہبت قوی ہ<del>را درا</del>ی منطق سرامکیا عمراص کا کھھرنہ کچ ب دی ہی دہتی ہومتلاً شاہ ایران کے قاتل کی گردن تبغے قصاص بے کیو<sub>ا</sub> کا ب<sub>گ</sub> سكاجواب شينيے كە قاتل نے كلمەعلى الىد كا ور دصدق دل خلوص نبیت سیے نہین كیا تھا اِ یہ کھلی المداس کارگذاری سے آناخوش ہوسے کہ قاتل کوخاکی فالب سے نجات دلائی اور زمرهٔ مصاحبان سا وی مین بحیرتی کرلها -حضرت علی نے جن لوگون لا دینے کا حکم صادر فرمایا وہ خیال کرتے تھے کداپنی حقیقت چھیا سنے کی سسے خداا پنی خدا بی سسے انکارکر ہا ہوا سیلیے ایسی حالت بین کہ ایک طرف المُومنين غشمناك كھر*ٹ ستھ* اور د وسرى طرف دېمتى اُگ اپنى گراگرى د كھا ہی تھی گر ہان طریقیت غل مجاستے ستھے کہاباً ٹکا اعتقاد مرتبہ علم الیقین کو پیوٹنگیبا

كىونكۇپ كەرسول دىمۇرى نے بىلے ہى بنا ديا ہوكە كالىپ نىبغے ان يعلن ب بالذا داكا رىب الن س اب بين اُن دلائر عقلى كوبيان كرتا ہون جن سے طاہ ہوا ہوكہ خلاق عالم صبانی شكل مین طهور نہیں كرسكتا -

الحجة الاولى

وات باری کااگریم اقتضا ہو کہ کہ ورت جمانی سے پاک کہے تو وہ خلات لینے اقتضا ہے کہ وہ خلات لینے اقتضا ہے کہ استے ہوئی کے قالب جبانی کو قبول نہیں کرسکتا اوراگر اُسکاا قتضا الیسانہو تو یہ اورت اینے وجود میں پاکسی قالب کی محتاج ہوگی یاحالت یہ ہوگی کہ جب چا ہے ہوئی ارت اینے ورجوب خواہش ہوکو دی حبا ای صورت اختیار کرسے ۔ غیر جسم ) کامحتاج ہوا مطلاف شان باری ہوا سیلے دوسری کامت میں ہوئی اور معتقدین علول دی قیقے ہے ایک حاست کرتے ہیں کہ کو اسلام کے تو خلاصہ است کرتے ہیں کہ کی تو خلاصہ است کرتے ہیں کہ کی حرار پر الینے وجود کو قائم رکھ سکتی ہی تو خلاصہ است کرتے ہیں کہ کی حرار پر الینے وجود کو قائم رکھ سکتی ہی تو خلاصہ

الحجة الثاتيه

احتقاديه مدكاكه اسكا وجود تغيريني يرسوا وروجود كالغيريني يرمونا حدوث كي نشاني مر-

اکشرمتقدین صادل کا پیخیال ہوکد ایک یامپند حصد ذات باری کاکسی قالب مین آیا تھا اور باقی حصد حالت بجر دیرِقائم رہایا اُسسکے بھی نکرٹ موسے عقاشا برہم

ا گ بین جلانے کی سزاسو اے پیاکرنے والے آگ کے سزاوار تعیین ہو کہ دوسرا دیوے ۱۲

ال لمينے ہرحزوسے زیادہ ما وقعت ہوتا ہجا ورحب کسی محموعہ کے اجز اعلیٰ وکر م بحيث الكل باقى نهين ره جائا - تنتيلًا فرض كروكه ايك خوشنا برُكله كَاسِم يعقف چارسنگی ستون پرتائم هر کھیر مقف کوعللی و کروا وربیار ون ستون کوا گھیڑد والسیبی حالت بین کیاکوئی با متیاز کہیگا کہ بٹکا موجود ہویا پیکہ اسٹی سقف اور نگی ستون کی يهي قدر وقبيت هيجو مبُكله مذكور ركفتا تفا ٩ (نهين برگزنهين) بعد مجهيلينيان مقدمات کے دیکھوکداعتقا وحلول نے جنسان الوسیت بین کیسے کیسے گل کھلانے ہیں۔ ا **و لَا** - خداکی ذات کچھ عرصہ کے لیے فنا ہوئی یافتے کتاب وجود کاست اِزہ اوا ا وراُسسکے اور اق بریشان ہوسگئے۔ **نئانًا -**مأفوق الإجزاء هرگاه دنیاایک توی ترمحبوعه دیکی*ویکی ہواسیل*ے عقل إن اجزا سيضعف كوكبون خدا مجفنه لكي \_ منا **كذي**اً- ذات صاحب الاجزاايني تركيب خو دنهين كرسكتي اسبييي تركيب <sup>د</sup>ينے والا لا محاله کونی د وسرا ببوگا ا ورخدا کایپدا کرنے والالک د وسراخدا ڈھونڈھنا پڑ گا۔ را ليعاب يا جزالذا تهامكن الوجود بين يا واحب الوجود الرلذا تهامكن الوجود مون نة الشكراجتاع ست مجموعه واحب الوجود تيارنهين ببوسكتا ا وراگرلذا تها واجب الوجوط مون توترکسیب غیرمکن ہوکیونکہ ترکس<del>یٹ</del> رقت ہوسکتی ہوکہ اجزاکسی قوت کے مابع می**ت**ا اورواجب الوعودلذاته كي شان بركه وهكسي حكومت كاتا بع نهو الحجة الناكثة

زیاده نهین توخدا کادیک مهذب خود دارانسان سے کم رتبه بهونانه جا ہیے اب کسی مهذب دی علم سے که وکہ وہ جا لہون کی وضع مین سرسر بارزا را آئے اور گفتار ورفتارین

منی به به به من منطقه و به به برن من من بر مربر و تصرفه و بر در این در برداد منطقه و برداد و این از در این در انهین کا طرز داند از دکھا سے اگر شخص بالطبع تھا ری در خواست کو قبول کرنے تو ہ برگرز مهذب نهین ہرا وراگرز کا رکرسے تو بھرخالتی خالم کی نسبت کیون اقرار کیا جا آ آج

كەكسىنے مجردانە مقدس وضع كوچپوردا اور بلاصرورت كېينے ئىكى كىرتىبەنخلوق كىكى بىن نايان بوناگوا راكبا۔

## الحجة الرابغة

ضاوندعالم سمیع و بصیرالک زمین آسان ہے۔ مبتلا سے کدورت جمع کی اسبت اعلیٰ میں اعضال اور جار نظامی کا رر وائیون سے کا فی اور وافی ہو۔ یعضو اُسکا ارا دہ یا حکم ولسط تخلیق اور جار نظامی کا رر وائیون سے کا فی اور وافی ہو۔ یعضو اُسکی کوئی خوض کیا جائے گہائے گئے اُسٹے با وجو دان صفات کما لیہ کے حیوائی شکل اختیار کی توائی کوئی خوض تحیا اغراص فی ای مالم جوا دہ کا تما تا اُسکی کوئی کا رر وائی عمل میں لا الے گر میں ب کا م تو یون کھی و مبدر جُواک کی میں تھا چھر کیا وجہ داعی ہوئی کہ اُسٹے دوسرار وی مجراا ورسٹ ان کرمائی کوخاک میں تھا کی کرمائی کوخاک میں تھا کے کہا وجہ داعی ہوئی کہ اُسٹے دوسرار وی مجراا ورسٹ ان کرمائی کوخاک میں

ك كسى شُوكوكة بوكرموجود موجاليس وموجود بوجاتى بورا

لاديا (سر ) شائد نفسه نفنين صائب انساني كاانداره كزايالذائه حبياني كالطف أتها نامقصود تفايناني مققدين حلول كى روايتون سي ظاهر بركون الق كائنات ين عالم کائنات پیضیبتین جمبلین او عیش وسرور کے نشے بیٹے مزسے اڑائے ہیں. زرج) **ا ولاً-ج**زدات عيب جبيان سي ياك مواسكوا بييا شوق بيدا تهيوم سكتا من من المرابعية والنتي المنتي المنتي المائية المسيسة في المراية الماكة المسيسة في المرابعين في المنتي المرابعين المرابعي المرابعين المرابعين المرابعين المرابعين المرابعين المرابعين المرابعين المرا متهاس مخلوق کے ذالکتہ برکیاا نرڈالتی ہوا سیلیے اسسکے استدراک میں کوئی و وسری خسش کرنی در حقیقت تحصیل صل کی کارر وائی تھی جو حکیانہ شان کے خلاف ہو۔ (سس)شا يتعليم اخلاق مرا در مهى مهويا يه مقصو در با مبوكه اُست كېندسے ساپنے معبورد كى ديارت سے سعا دت حال كرين (ج ع) تعليم اخلاق كى كارروائي انبياؤن كى وساطت سے مکن تھی جو درخیبقت انسان ستھے گرنگونی صفات کے جلوے انکی سے عیان ستھے۔ دنیا کے دارا لامتحان میں حصول سعادت کا عمدہ ذریعیر پرجا لاانسان خداکو نه دیکھے اورمحض قوت ا دراک سسے سلینے خالتی کو بہچان ہے اورحب خداخود ہی تاشاہے قدرت دکھا تاہوااس بزم میں ہیو بیخ گیا توامتحانی پالسی کی قوت گفت گئی (ورعمده ذریعی حصول سعادت کامفقود ہوگیا (سس)جب خدالینے افعال ارائے بین آر داد ہوتو و مجوجا سے کرسکتا ہو انسان کی کیا مجال ہوکہ ا بینے خالق يرم كى آزادانه كارروائيون كمتعلق اعتراض كرف\_ رگل راچیمجال ست که پرسدز کلال از بهرچیسازی وجیرامی شکنی

**چ**) به عامةالور و دعذر درخقیقه <u>تشک</u>لات بین اس ندمهب کی برسی مه، کرتا هم لسیه ذ و*ق سلیم چاہیںے ک*ہ موقع مناسب براسکو کام بین لائے۔ا س *جگ*م اگر برعذر معقول ہو قو**را و رف** کاگروه بھبی لینے سرگروه کی نسبت که سکتا ہوکہ جوا فعال ناشالسته انکی طر*ب* منسوب کیے سگئے ہین وہ سب بنفاذا زا دا نه اختیا رجا کرز کے صادر موسے تھے کسی مورت کوسے بھاگناہے گنا ہون کوہار ناا کیسمخلوق سکے تیرون سسے مجر<sup>و</sup>ح ہو کے کالبد خاکی کو پیمورد دیناخالقاند مذاق کے کرشمے تھے یہ نہ پو پچیو کہ کسنے ایسا بھونڈ امذاق کیج لياكيونكم وه نود مختار تفاكرتار بإجوائسكو بها تا تها- سيح لون مركه الربيعذ رخلاف شان كارروائيون مين كهي لائق قبول موتو هرخذف ريزه سسے جوفرین خاک پریامال مور ہاہم[ ندليثه كرنا جاسبيي كدكهين خدا مهوا ورمذا قأساكت وصامت بعا لم ظاهرنه نبا مو-الجس طن<sup>ون</sup> ریزه کوتور<sup>ه</sup> د وا ور دیچیوکه اگروه قادرتوانا کا او تا رتھا تو کیون مغلوب قریبان ای ېوگىيا<sup>د</sup> ئىسكاجواب دى**ا**جام*ىسەگاكە* يەبھى اېك خدا وندى مذاق تھا اور بندگان خدااُسپر لىتىيىنى كى كۇمجا زنىيىن بىن - الىكالى ترەكىكىيەدىكايە جوگاكەشان اكى سلىدا نات مین انجورجاسے اور کا رخان عظمت درسم و برہم ہو۔ لحجتزا نحامت

تهم لوگ فطرت سسے مجبور ہین ور زغد اکوصلق سے ایک بالشکے فاصلہ سراناا ورفضنله كوكشكول معده مين ديرتك بيلئه ركهنا وغيره وغيره يس

سے منزلون دور مین اورمیرا تو پینمال ہوکداگرانسانی روح ل ودماغ مین ساناگوارانگرنی حبس سیے آنا قر ت مستوانسانی ضرورتون کوتم خوب جانتے ہوخدا کے بیے ذری ہف ىفات سے ليسے قالب مين أ اكب گواراكيا ہوگا ( سر يربيب سے متاُ تزمو ئی (رہح) پھرٹیکھنے والون سے پریشان خواب دکھاسٹنے والون مُنعِ عقلی مجالس من کا تذکرہ فضول ہو۔جولوگ کمھیر، کھا کیے لیک بَبْرِد مِكْفَةِ اور كانون سے ايك ًا وا زسنتے ہن گمريكتے ہن كہ درحقيقت كسى حيز كا اور تی وارز کا وجو دنهین بروان لوگون کی توت با صرورسامعه مین کوئی نقص بروگا با انکار یمرا ندھی ہوگی سیں اب کو ب*ئ ک*ے توکیا سکتے اور سمجھا نے توکیا سمجھا۔ یهی مون کین شعارت برسی حواسی مسب فرقون کامشترک اصول می مدتون سے یکسان س اصول سنعاخلاف كرك والفرقون مين سلمانون كافرقه سے بہلے **تو**ح علیہ السلام ہین اور اُسٹے عہدمین یا اُسٹے عہد سسے <u>بہلے بھی</u>

سروغيره بتون كاوجود تفا ورطوفان بين ڈ وسينے والی قوم سرگري كے سات ٱن بتون كى بِيستشَ كرق تقى **قَالَ لِللهُ تَعَالَجُ وَقَالُ كَا** تَكَا كُنَّ الِيَّا تَكُوُّ وَكَالَهُ اللَّهِ عَلَ وَدَّا وُّكَاسُواعًا وْكَايَعُوتَ وَيَعُونَ وَشَكَّرًا ﴿ دِيارِهُ وَ مِسْوِرُهُ نُرْحِ رَكُومِ ﴾ - إس قدامت کود یکوسکے جستجو میدام وی ہرکہ بنی آدم نے اس روش کوکیون اختیار کیا اوراسمین کیا دلاویزی <sub>ک</sub>کها وحود مرور دهورسکه اور با وجو د قوی منیا لفتون کے اتک بهت بڑی جات ىنانى جودنېشمندون سىسەخالى نىين بىرائسى ئىرانى لكىرىر چىلىجانتى بىر - مخاصمانە جۇڭ ين وسرون كوسيسمجوكه ديناآسان بوليكن مهذ نشخه مندكا فرض مركدينيا درواج كوتلامش لرساور وربير البل ابت كراف كريه رواج مرحند ريرانا وليريج همت لأواجب الترك ، زین این اب بین اس رواج کی منیا و ون کوفقرات ذیل مین طا هرکر تا هون - (1) ا<u>گل</u>ے ز ما نەيرىخىقلى شاپىتىگى كى ابتدائقىي اورانسان مىن تىنى قوت بنىين تا ئى تقىي كەھىيات كاسهاما ا چھوٹا سے میدان تصور میں ملبند بروا ز*ی کرسٹکے* زمانہ سنے رفیتہ رفیتہ ترقبان کین اوٹس ا وج پربیوریخ گیاکدارباب زمانه محض عقلیات سے استفاده کرین اور حوکیفیتین تصوری تتقديين بالمادحسات كالكرت تقحا كلوصرف ابني قوت ادراكيه سيحال كرلين ئسى الطكے زا نرمین انسان کو ولولہ خدا پرمتی کا پیدا موااُسکی صورت توکسی نے دیکھنے تھی سيله منزمندون سفطيع آز مائيان كين اوراجهي سي الحيمي صورتين وأسكه خيال بین آئین اورجن پراُسوقت کی ہزمندی دسترس رکھتی تھی خلاق عالم کے بلیے (ایک دوسرے کوہ بھایا کہ) اپنے معبوُ ون کو سرکر جھڑ نااور نہ دو کوا ورنے سواع کواور نابغو ف دلیوق ولنے کو انجیاتُ نا) ۱۲

ئيت ٽيني ڪوج

ويزكرك بنانئ كئين كيكن متوسط درجه كاد اشمنديهي باورنهين كرسكتا تصاكمتي كليوبا قعي خلاق ں میں ما بیکڈ دات باری اُسٹ صنوعی قالب بین جلوہ افروز ہو۔ بیس اس درجہ کے سمجھ والوہ لئے لايسى خلين تراشى ہون توانكامقصدغالبًا يهى را ہوگا كەخالق ئېيل كى ايك مثال گھرين مُر اوراسکود کیھ کے انس ذات یاک کی یا دہردم تازہ ہواکرسے اس دیدارمثالی سے ولولوشو ت لی رفتار تیز ہوئی مثل اورمثال کا متیاز باقی نر ہاعوام نے غرض اصلی کوفرام**ی**ت سر کہا ا در برکتون سکے نزول وربلا وُن سکے صد وربین ان فرضی صور تون کو مُوثر حقیقی سمھنے لگے۔ (۱۴) فطرت انسانی بین بشرطیکہ وہ اخلاق حسن سسے بہرہ مندبھی مورزون کی طمت كرنا اور نغمتون كاشكركرناا وربا دركهنا داخل بهواسيليے جيسا كداب بعلى كمز قومون كا ول هږ قديم زما نهين بيا د گاري ا كا بريا بغرض يا د د يا نځسي وا قعه كي سبير كسي نسان خواه حيوان سسے واقعی پاخيالی فائرے حال ہوسے تھے کچھ صورتین تراشی لئین اوراً نکا اعزار باظها رمنظمینه نبار مندی کے ساتھ ہوتار اشدہ شدہ ضعیف ون سف خود با وركياا ورد وسرون كوبا وركرا بأكمان صور تؤن كونظا معالم من دخل ہراسیلے وہ پرستش کے مشحق بین ۔غرض اس طور برکھی ہے ستحقاق معبود ون کی ایک جاحت کھڑی ہوگئی ( ۱۲۷) عالم اسباب مین برکات الہی کانزول ٹرہ کہا بنا

ك مجة الاسلام الام عزائع مركية رساله مون المهدون على عيره مين الخرير قروائه البن -ماكمة ال في حى الله نعالى جائز والمثل باطل فات المثال ها بوضير المشقه والمثل ها يدشأ براللشئير بس شال العد تعالى كرمن مين جائز سي اورمتل باطل سركيونكه وتقيقت شال و مبري نشوكو فالبركرك ارتباع و بريونوكو شابع

واكرتا بونعفز إنساني خيال سن دون تهتئ كالظهاركماسيب كؤسبب سيحيرا وإنون اظہار نیاز کے خیا نی کلون کواس مب کی طرف منسوب کرکے پوسنے لگے۔ (مم) بغت ا عربی مین سجدہ کے معنی انقیادا ورخضو ع کے بین اور عرف بین اس لفظ سے ایکیٹیت خاص مراد ہوجو با ظها رعبز اورانفتیا دیکے اضتیاری جا تی ہوا ورانسکی صورت یہ ہو کہ صبار تعظیم تقصود ہوائستکے روبر وتعظیم کرسنے والا بیٹیا نی زمین پرر کھرکے اپنی حقارت اور ایک جلالت اظهار کرسے۔ یہ بیٹیت اگر باظها رعبودیت اختیار کی جاسے توسجدہ کوسجدہ عبودیت کہین سگے ورنہ وہ محض ہجرہ متحیت سمجھا جاسے گا۔ رما نرسابق مین سجد ہُ تحیت کا جائم رداج تفاخدا وندعا لم نف فرشتون كرحكم دياكهاً دم كوسجده كرين يسجده وسي سجد يُحييت تفاورنه سجده عبوديت كيحضرت أدئم ستحق نه سقفي اور نه خدا و ندعا لم الساحكم دليكة انتفأ مقدس روحین ایک مخلوق کی عبادت کرے *مشرک بنجا کین - پرسطف<sup>یا</sup> کو پوسی*رہ آئکے بعائبون سنخ كياتفا وه كبي تحسيت كاسجده تفاييؤ كمرسجده درميان اغراض تحبيت معات لامشترك تقاا سيلع عقلا كسجد أتخيت كوبعض مواقع بين ما فهمون بيغ سجد وعبود

مل قال الله نعالى واختلفا المستكاله السبط وكلاده فعيمان الا ابليس طابى والسّنكور فرايا الدتنالى في اورجب بهن زشتون سيم كه كذرًا كوسجه كروتوسول يتسطان كرسجوري سيره كما كرشيطات كان من الكفوين (پاره اول اوراه اول سورة البقر كوج م) ١٢ دا كارتي من كيا اور افران بي شخفاس مل قال الله تعالى و رفتم أبويت و على العوش و تحقي العرش في تحقي الكري من كوجا المعالمة و ياره ١٢ اروك يون كوجا المعالى و المواج المحالية المناسب كاور ترفي المراد الدان يرمن المستحد من كريد سراوا

بجهاا ورسيجو دباللحة به كوكسي درجه كاموثر حقيقي مجصف سكيميه واقعه كماسهي وشن نمیری کے طریقیت پرستی حیو ٹرانہین جا کالائت تعجب نہیں ہے کیونکہ مدترن کی في طبيعتون من معتقدانه استقلال يداكرديا بهجا وراستنے دنون كا جاموا نگ عقلی ترشیح سنے زائل نہیں ہو تا اور نہ یھیکا بڑا تا۔ بہرجال حوفضیل مان گگئی سے ظاہر ہوکو بعض فعال ابتدا ہُجائر طور پر نیک نیتی سے ہو۔ یکن آگے جل کے نحراسان میدا ہوئین اور شرک بالسر کا نتیجہ ظا ہر ہوا۔ واضعا ن فا نون دنیا دی وقت ترتبیب مجموعهٔ قوانین اُن تنامجُ کا پورا نجا ظاکیتے ہیں جوفیفنس مصررفاه خلائق ہن اورکسی جائز فعل سے اُسکے پیدا ہوسنے کا احتمال غالب ہو اوراسی بنیاد بروه فعل قانوناً ناجا نُز قرار دیاجا تا ہی۔ دنیا کے ساتھ ہم لوگو کا تعلق ر وزہ ہوا ور یہ کالبد صبکو حبیم کہتے ہیں تھو لٹے ہی دنون کے لیے روح کا <sup>عی</sup>مه گاه هردر و حرا بدی هراورد وسرے عالم کا قیام <del>اُسکے</del> سیے سرمری ہولیدا نمندی کی بات نہیں ہوکہ ہم حیات دائمی کے سامان۔ سے وہ روس اختیا رکرین جو ہما نے سالے یا ہما سے ہمجنسون کے لیضطرناکہ ملام سے اسی اہم ضرورت کو پیش نظر رکھ سے سخت اکید کی ہو کے صور میں تراشی *جائی*ن اوربطور تحبیت بھی غیرخدا کوسچدہ نکیا جا ہے اسپطرچ حجلا ہیسے احتال شرك باسدكا تعاشرهًا ناجائز قرار پاسكے بین اور آگرطبیعت اف بیند موتوکوئی دوراند لین نهین که سکتا که اسلام کی به دور مبنی سب محل

غیر خروری تھی۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کر سجارہ تحیت فی نفسہ شرک بالعدنہیں ہوا و ر یا وگاری صور تون کے بناسنے مین بھی عا قلون کا پیقصر دنہین ہو تاکہ وہ موٹر فی لعالم خیال کی جائین لیکن آخر ہماری سوسائیٹی مین عقلمند سیاعقل عالم وجا ہل ہرطرے کے ا فرا د شا ل بن اورجبیباکه تجربه سب تابت بھی ہوگیا اندلیثۂ صرمح موجود ہوکہ آیندہ عوام ا فعال خواص کی غلط تعبیرکرین ا ور ورطهٔ شرک مین اُنگو د وسینے کی رغبت پیدام لهذا همد دی حبنسی سکے خلاف ہو کہ ہم عوام کی پر وانکرین اورا بیسط فعال غیر فروک کے مرکب ہون جو ہاکے لیے دسہی گرد وسرون کے لیے ذریعیہ ہلاک ہوسکتے ہو بیندی که شهری مبوز د بنار گرییسب رایت بو د برکنار سُرُ **ولیم میورصاحب** جوہندوستان مین لفٹنٹ گورنر بھی رہ گئے ہی ے ذی علم عیسا ن*کستھ* انفون سے ایک کتاب موسوم ب**رلالف او مح** تخرركي مهج هرحند ليني نزمب كي ياسداري أنكي تصنيف سيدعيان موليكر بعض مقاة ا رانکوانضاف میبندی سنے یا اسلام کی روحانی قوت سنے اقرار حق برمجبور کردیا ہونیا کیے ایک مقام بر تخریر فرساته بن « و ه بیلار کن **توحی رس**کی بنیا دعقل وروی بر بروه کی شهادت سے شخکام کو مہو بخاچنا کے اُٹنے ہیرو سند وستان سے مراکزُ تک آرما تقیمہ لے لقب سے ملقب ہیں اور تقدیرون کی مما نغت سسے (اُن لوگون میں بت ہیری الكانحطره مث كبا ہيء ،،

مصلحت لتناعب ایک عمده سند به که تصویرون کے روسکنے میں اسلام نے مڑی ، ورا ندنتی برتی ہو۔کسی طبیل لقد رغطیمالشان مخلوق کود کھینا اوراُ سیکے ناسنے وسلیا لىخطمت كاخيال كركيجبين عقيدت كوخاك نيار بررگز او حقيقت شرك نهين مهربلكه يرهي خداشناسي كي ابك نشائي بوكسي شاعرسے كها ہو\_ جى چام تا بوسنع چانغ يرمون ر مبت كور بها كسامنا دخواكون لیکن جذکمه پرایسی دیوانه نیازمندی هرحس ست خداشناسی کا عالم نورانی کمدر پروسکنام ج السيليه نداس طرنقيه كوعقل بسيندكرتي اورنه حكيم على الاطلاق كى ذات يأك سيعام يدموكتي كەأسكوعزت قبول عطا فرملىنے گا۔ (سر )مسلمان بھى كعبە كى طرف سجد ەكرتے بن ہن اُسی طبح اگر*کسی مخلوق کی طرف سجد*ہ کیا جاسے اوراُس *سیے مقصو*د **ضالت کی عظمت** هو توکیامضا نُقه سمی روح م مانغت کی ضرورت الجاظ خیالانت انسانی داعی مهونی سم ۱ و ر جها نتک معلوم ہوا تیک کسی ما وقعت گروہ کو پہلغزش نہیں ہو ٹی کہ و کسی مکا ن کو خدایا موتر حقیقی قرار سے بخلاف دیگر مخلوقات کے کہ انکویزی بڑی جاعت سے موثر سيحها اوراسطرح أنمكى روحا نئءحزت مت كئى \_مشركينءب دنا ذئبجا بليت مين كصبه موثرنهین جاسنتے تھے اور تیرہ سوبرس سے زیادہ عرصہ ظہور اسلام کوگذر ۱۱ ور عابون كيهت سيے فرتے اس عرصهٔ ممتدین بلیا ظانفتلات عقا نُدین سکھکین اس گھرکوحسبحاشر منسلم تھاکسی ہے مؤثر حقیقی خیال نہین کیاا سیلے کعبہ بردیگر مخات<sup>ق</sup> کا قباس کراغلط ہوا وراُسکی فلطی *تجربہ سے بھی تابت ہوچکی ہو (سس ب*صوفیون کے

مترس كوبهت بروا كروه مسلما نون كالشليم كرتا هجا وراس صوفيا نه حلقه كي يتظمت ہم ے امام غزالی رحمهالمد م<sup>ع</sup>سمین داخل نهین مهوسے اُن برامرار حقیقت نهین کھلے (دیکھیے اُنکا رسالہ موسوم مبتقد من الضلال) لیکن اکٹرمشا رُنج کے روبرو كےمققدین سجدہ کزباذربعہ اكتساب سعادت چاسنتے بین اگروہ سجدہ محمود موتو *کیرد دسری قومین جوسجده کرتی بین و*ه کیون غیرمحم<sub>و</sub>د کها جا تا ہی- (رچے ) موفيه كرام كاگروه برشكوه بي نشبه نتخب بندگان الهي سي سي كيكن دانشمندي كا رض ہرکہ قبل تسلیم تقدس کے جانج کرنیجا سے کہ دعوی کرسنے والا در قیقت اسلامی صوفى بهويا يكددوسنتون كجهيس بين ائس مجموعة اخلاق كاست يرازه تورش با برحبكي ترتيب مجتهدان صوفييسية كي تقبي ورائس كيمييا سے سعادت كي مٿي بليد ر با ہو حبکوان بزرگون سے دست حق پرست سنے برای محنتون سے تیا ر يحجة الاسلام امام غزالى رحمه العدكى رفعت نثان أيحى تصنيفات سير ظا هر بیجا و را ج مسلام کو فخر هم که بیروان مزامپ دیگر مین ایک بهیمتلال س للامی فلسفی ہیکے دقیقہ رس متقی مبندخیال موحد نشان نہین دیاجا کا عیسائیو وان خطوط يربرا أناز ہو جسكی نسبت حواريون كى طرف كى جانتى ہوليكن سے بون بوكما مام غزالى رحمه المدكى تصنيفون سن أن سب كاورن بلكا اورز كتص كالزيا برية قدى فنس تهي كوارانهين فر ات تھے نصوفيان باصفا كواراكرتے كم كاكوئي مقد خيرخدا كو بجده کرسے اورگنا وکبیرہ خوا ہ شرک فی العباد ۃ کامچرم بنجاسے ۔ فتا شے عالمگیری

. . ایک مستندگاب نقد کی ہوجس سے ابٹ ہونا ہو کہ غیرخدا کو تنظیماً سجدہ کرنا حرام ہو اوراگر بیسجدہ بغرض عبادت خواہ بلاکسی نمیت کے کیاجا سے تو وہ منجر برکفر ہوتا ہو۔ ہرگاہ سلسلۂ بیان بیان کہ اپ وینج گیا اسیلے بین ایک مختصر کیفیت تصفی کی گذا کرشش کرتا ہون ۔

## التصوّف

ید نفظ صفاسے بنایا گیا ہویا صوف سے گرصونی وہ ہو حبیکا دل دنیا وی کدور تون سے پاک اور خدا کی محبت سے معمور ہوسیدالطا کُقہ جنیہ تبغدا دی نے فرایا ہم النَّصَّوُفُ اَنَ تَکُونَ مَعَ اللَّهِ بِلاَ عَلَاتَ بِيَّ اور رويم سَكَمَ النِّيْجُونَ اِسْتِرْسًا لُ النَّفِسِ مَعَ الْحَقِیْ عَلیٰ مَا يُرِبِّ بِلَ اور رب سے بہتر تقون کے اِسْتِرْسًا لُ النَّفِسِ مَعَ الْحَقِیْ عَلیٰ مَا يُرِبِّ بِلَ اور رب سے بہتر تقون کے

طلاحی مضابو تحرجر بری سے یون بیان سکتے بن اکتف و کشب اللَّه مُوّ كِيْ سَنِيْ وَالْخُرُ **حُرِّمُ مِنْ كُلِّ خُلْقِ <َ نِيَّ مسلك تق**وف كابرٌ اركن زهروا و ر بام محدغزابی رح سے اپنی تصنیفات مین لکو دیا ہر کہ زامہ کا کمال ہی ہرکہ وہ خداً محبت مین مطرح مستغرق ہوکہ تغیم جبنت کی تمنا اورعذاب دوزخ کا اندیشہ باتی نہ رہےا ہے۔ يسيسيهي زابرون كوولي يعيى سكته بن حنكي تعربيب ابوعلي گورگا ني سين ان لفاظات ى بِوَالْوَلِيُّ هُوَالْفَا نِي فِي حَالِهِ وَالْبَتَائِدِينِهُ مُشَا هَلَ يِهِ الْعَقِّ لَحُنْكِنُ لَـ ةُ عَنْ نَفْسِهِ إِنْبَا كُوْلًا مَعَ عَابُرا للهِ قَدَا كُاسِينه يِنِالُ رَناكُهُ مَا فَيُحَيِّلِهِ و**ج**اسے والے منوابط شرعی سیسے آزاد ہین ایک لفنسانی وسوسہ وٹیبطانی سفسط وكبوكه نندان توخودا بني د وستى كامعيار رسول المدكى تبعيت كوقرار ديا ہي - قال المدفقا لَّهُ نَكْنَتُومُ نِيُعِبُّونَ اللهُ كَاتَبِعُونَ عِيمِ مِنْ اللهُ مِلْ اللهُ م- (يارهُ سرسورُهُ الأمرا وع ۱۷) سعدى عليه الرحمه اسى معيار كي طرف اشاره فرماستے بن -خلات پیمیرسکسے رہ گزید سے کہ ہرگز بمبزل نخوا پدرسپ ہو کہ اپنے خیال مین فانی اور مبشا ہو مُحق دا سراراکسی باتی ہوا گ 👥 كما بنير براد كون ست كموكه أكرتم العدكود ومت شكفته جو توميري بيروى كروا للة تمكود ومت تطع كا 🕝 🕰 دلى كى شرط يە بىچ كەرگەنا جون سىسى) محفوظ بوجىيداكە نبى كے كياف شرط بىچ كىمىعىدىم بويس حبر شخص شرعًا عتراض وارد مواسسنے فریب کھایا ہوا در دھوسکے بین بروگیا ہو ۱۲

بَيِّيًا نَ يَكُونَ مَعْسُومًا فَكُمَّ مَنَ كَا نَ لِيشَكِّرُ عَلَكُهِ إِغَارَافَهُمْ هُخَادِيحُ علاءالدين ابو كمرا بنُ سعو د كاشا ني نهبت سپيج فرايا هواً كمُؤْمِنَ وَإِنْ عَلَثَ دَىٰ َجُنَةُ وَأَرْتَفَعَتْ مَنْزِلَتُهُ وَصَادِينَ خُلَةً إِلَّا وَلِينَاءَ لَا يَسْقُطَعَنْهُ الْعَنَادَاتُ لَمُ وَصَّةُ فِي القَرَانِ مِنَ الصَّلَوْةِ وَالرَّكُوةِ وَالصَّوْمِ وَعَنَا يُرِهِنِا وَمَنْ لَعَمَ اَنَّهُ مِنْ صَادَدِ لِيَّا وَوَ مَلَ لِلَّا لَحِيْنَةُ وَسَقَطَتْ عَنَهُ النَّيْرِيَّةُ تَصُومُ لِي كُلُ لَّهُ لِيَسْفُطِ الْعِبَادَةُ عَنِ لَمَ يَبِياً عَلَيْفَ لِسَفُطُ عَنِ لَمَ وَلِيبًا عِسَلَمَ سِلام نے ولی کی یہ تعربین کی ہوکہ اُسٹ اعتقادات سیحے ورل اور اُسٹے اعمال شریعیت محرمی کے موا فق ہون اورا مام انتکلید : فخرالدین را زمی فرماتے ہیں کہ وہ قرب جوا ولیا ءا مدکو صل رمهتا ہواسکی حقیقت یہ ہوکہ قلب صنوبری نورمعرفت میں ڈو باہو مصنوعات بن السدكي نشانيون كالحساس مواكرسے زبان سسے حدالهي كي صدات كلے اور حركات كي غايت كي خدمت هوالغرض مرايك كوشت شريرور دگار سي كي اطاعت بن صوبي تيجا ارکان علی کا په عذرگناه بدترا زگناه مهوکه ولولؤعشق الهی سنے اوامرو نوا ہی سے بنجے رد یا ہوکیو کدمخموران با دُوعنت توستی میں بھی خلات مرضی معشوق کو بی علی نہیں کیے بين ـ بنگ نوشان حلبهٔ غرور حضرت محی الدین عربی سسے زیادہ سرست جام محبت تسلیم ك مومن ہرجنید درجة لمبندا ورمرتنهٔ ارتمند برز فالز موسکے اولیا المد سکے زمرو مین واخل موجا سے تاہم نما زو ورزكوة وغيره عبادات محكومه قرآن ستصريك ومش نهين موتاا وربيتخص كمان كرسيه كدادبيا سيوصلان فت اِ بندى خريعيت مسعة كردا د بوجات بين وه محد بي - فرمروا رى عباه ت سعدانبيا يرى نين برسد اوليارُ ك ر برادت ایس دمه داری سے کیو نکر برسکتی ہی<sub>ں ؟</sub>

ن كيه جاسكتے گرہم سنتے بين كەأن يرعرصة كمنے كرينچودى طارى ر إ اورا سطالت بین بھی خدا پرست بند ہصالح نے نہ اوا مرشرعی کو ترک کیا اور نہ منہیا تہے قر مک*ب ہو*ے. فل میرکدایز میسطامی ایک شخص کی ملاقات کوتشریت سے سکتے جسکی سبت اُن لون مشهور تفا كه درحهٔ ولايت برفائز ، و ليكن به د كيوسك كه وه شخص قبيله كي طرت تعوليّا ہوات منتفر ہوسے کوسلام کک نہین کیا اور پر سکتے ہوسئے والیس ہے لیائے ب ضوا بط شرعی کا یا بندنهین ہو وہ کب ایبن امرارا آہی ہو گا۔شیخ اوسع ابوالخیرکےعلوسے مرتبت سسے اسلامی دنیا واقعت ہے اُنکی خدمت میں اکتبخص جا ا ہوا گمروقت داخلہ سجد با یان یا نوک آ سگے برٹر ہا یا حضرت شیخ ترک سنت پرا ہے ہیم ہوسئے کہ آسنے واسلے کو نکلوا دیا اور فرمایا کہ جوشخص دوست سکے گھرمین باا دب <sup>ہما</sup>نا بین جانتا و ه اس قابل نهین ہو کہ صوفیون کے حلقہ میں بیٹھے۔ ان اسنا دست ظا هر ہوکہ صوفیان باصفا کی کیا سپرت اور کیا روسٹ ہی خدارسیده ہونا تو برطری بات ہوشیخ ابوسعید سکے طرز عل سسے پریتا حیاتہ اسم کرمستھیات کا . نارک بھی یہ قابلیت نہیں رکھتا ک<sup>ی</sup>صوفیون کا *ریز گیب جلسہ ہو سکے ۔* قدما ،صوفیہ کے عمومًا ویسے ہی خیالات تھے حبٰکا نمونہ ہینے دکھا دیا۔ وہ برزگوارُستحیات نترعبہ بطورفرض واجب للاداحا سنقسقه اطواريا كيزه سقصاخلاق ستوده ستصاليكن فتأه دائرهٔ سعادت مث گیاحکما سے اسلام کی فرشتہ خصال جاعت اُنظ گئی خانقا ہؤنی جاہل شعیدہ باردم مدا رسکتے بعیے کو د<del>یک</del>ے بیا طشرے کو کوٹنا سٹروع کر دیا <sup>ا</sup>ن کے

نوغاے بےمعنی سیےعقل کا د ماغ پریشان ہوگیاا ور*بخیر قو*مون کوجواس رازسے ناق<del>قا</del> ہیں موقع ملاکہ اقصون کے اقص لفال کی سندلا کین اوراسلام کی مهذب الزام لگائیں- ایھون میں بھے برون مین ایھے ہمیشہ سے کسنتے کئے ہن کی الکھ زا نه بین سیحصوفیون کی معقول جاعت برقرار تھی حبکوتغیرات زما نہ سے توڑ<sub>د</sub>یا ورصوفیون کے بھیس بین اسقدرخو دغرض دنیاد ارتھیل سکئے بین کہ سچوک جھولوا سے امتیاز کرلیناد شوار ہوگیا ہی۔ اب بھی دنیا قدسی صفات بزرگون سے ضالی مین بهرسين باستثنا سے چند جوما مور مالہ دايت ہين غالبًا عام عار فان طريقت كوال جليسه لى برتهذميبيون سنے مشرم دلائ اورغير تمندون سنے اپنا ندرانی چرہ بالقصد نقاب خفامین حصیالیا ہی۔ تنوبرقلبي كى كيفيتين فلب انساني مين حوكنجينة اسراراكهي بتربين طرفقه سيعييد ہوتی ہین اورکیھی متعدد طریقے ایک ہی شخص بین اینا جلوہ دکھاتے ہین ۔ **لاطرافقه وبهي ہواورخداسے چندمقبول بندون کی فطرت الیبی بنا ئی ہوکگری** شوق ست خود بخو د جل اُسٹھے اور است نور ہایت ستے دوسرون کو بھی ہمرہ مند سعادت کر دیا \_ لیسے برگزیرگان خدا کے دل ود ماع دوسرے ہوتے ہین ا وربوحہ فطرتی مناسبتون کے وہ مبدأ فیاض سسے تربت پلتے ہین ا ور بے رحمت طلب روحانی برکتین انکی بلاگردان رمتی بن - انبیاعلیه مالسلام اسی طریقے سے فیضیاب ہوسے چندصا دق الایمان بیروان ملت کو بھی اسطرح کے فیص سسے

ىندى ہوتىكى ہوا ورمكن ہوكداب بھى ہوتى ہو ـ و وسن واتباع سنت بالقهخاص دلآ ویزی شیعے ملاوت قرآن ا و دفکرمعا نی سیے خوف وخشیت کی غيت صدق ومحبت كاجوس دلمين بيداكيا جاسب يطرلقيه بالدات خدا يرستي اور ى شناسى كا ہوليكن ٱلمينهٔ دل يقي ضمّناصاف ہوجا تا ہو۔اسرارا آپي كےجلوے زانا پوستے ہیں اوراشراق قلبی کی کیفیت کالبدخا کی کو لقبۂ نور بنا دیتی ہی۔ صحالۂ کرام ورصالحين بلعندمن يهى روس اختيار كي تقى اور سخيط منزل مقصود كوبيو پيز كئة ا وراب بعبي حبن لبندر حوصله كو وصول الى المدكى تمنا هوحتى الوسع اسى شاه راه يرجا كحرّ مین نرکسی راز نتفی کا پہیچ ہوا ورز انسکے مسافرون کو شیطا بی رسز نی کا ریادہ **رُطُرِ لَقِيمِهِ ذَكُرُوشِغُلِ كَا بَهِ وَاسْ طِرْفِقِهِ مِينَ كُمُ كُفَا نَا كُمْ سُونَا تَرَكَ وَيَجْرِيدِ ذَرَائِعَ اسْتَفَاهِ ه** یں۔ ذکرانگی سے کچھ ضوالبل مقربہن اور تصورات کے قوی کرنے کی چند تدبرین بتائي کئی ہن حونفسان قونؤن کو کمز ورکرکے موجب تقویت روح انسانی ہوتی ہن براسته پر پیطنے والون کا قلب صنوبری جلدر وشن ہوجا تا ہوا ورکم وبش واقعا ُفائب از نظراً سیمِنکشف ہو <del>سط</del>ے ہیں۔متوسط درج سکے عاملون کی ترجہ میں بھریم اثر ائجا الهوكدد ومرون كے قلوب كومغلوب كرسكے بينيودى كى حالت طارى كر دين۔ *ربقة با*لذات واستطے صفا بی قلب کے ایجا دکیا گیا ہولیکن جب قلب صاف م

رروح کوکدورت حسمانی سے اُزادی ہوگئی تو پیرلوح دل برجونقش لكهاجاسكتا بهىء جنامخيدر مروان طرلقية ذكرين خوس نضيب ارادتمندباتبا وباستبدا داخلاق حئسن خداكي محبت كوساينے سيندين كبرسليتے من اوراً نكا أكيينه مول مظهرا نوارتحلي موجا الهوليكن كوته اندليش سبيت خيال طالب بسي قلبي صفائئ كومنرل رادات سمجھ کے قناعت کر لیتے ہیں اور سمر *بر*یم کے ہمشکل *تا شنے د*کھا کے مسلمالؤ بطرنقة سنيه متمزيه سيد به كاسته بن -اكثرعوام اور تعبن سيكے دل **س**الے حواص جنكو درحقيقت رضاسے الهي كي جستي ٻوني ٻريه كرشتے ديكھ كے كرامث كالقين ر لیتے ہیں اور اُنکا نیک نیت قافلہ رہز اون کے ہاتھ لُٹ جا تا ہو۔ پہطریقیاسلام کے ساتھ کو بئ خصوصیت نہیں رکھتا ہونا نی حکماسے اختراق اس فن سکے نظے ہرتھے جوگیون نے بھی اُسکی مشق میں بڑا کمال حال کیا تھا۔صفائی فلب بشکر بی صفت ہرجو ہرند مب وملت مین مدوح ہرکیونکراسکو ہرخیال کا آ دمی اسینے مذاق کے موافق کام مین لاسکتا ہولیکن مین باصرار کہتا ہون کیمحض سی اشراق واسلامى تصوف سمجهناا ورصاحبان أشراق كي بيروي بين طريقة سنت كوحيوز دينا اعتقاد کی مستی اورعقل کی تیرگی ہو۔ ماسران فن صيث فرلمت بن كه س طريقه كي تعليم فيمبرعله نهين ہوليكن صوفية بحاكروه حبكا تقدس لائق تشكيم ہوطا ہركرتا ہوكہ لطور را زامسك ىول ود قائق تعض صحابركوتائے گئے تھے۔بهرحال چونکه ضوابط مقر<sup>ور ك</sup>رما تھ

ندا ہی کا ذکر کیا جا تا ہواورصالحین لف رحمهم المدسے "کوقبول کرلیا ہوا <u>سلے اُس</u>ے جرح وقارح کرنا داخل نافهمی بولیکن درمیان اشراق اورا سلامی تقنو*ت* ائس سے بھی زیادہ سبے امتیا زی ہو- ہیولاسے انشراق کو حکما سے اسلام نے بھٹرید لصورت مرغوب نما ياكرد كھايا ليكن كفر بھي اُسمين حيند نقالص باقى رە گئے ہين۔ وللاً بدرنگ بین طرزمین خوشنا اورکسی قدر شوخ ضرور مهر گریم و رحقیقت خام ف حبیها که جلد حیوه جا تا ہر ویسا ہی سریع الزوال بھی ہی۔ **۔** ہرجنیاس طریقہ برجل کے طالب منزل مقصود کا تھولٹے ولون مین بهونج جاتا مهولیکن بهتم مهنت خوان رشم کاساخطرناک اور د شوارگذار به و- دیونفس نختلفت کال مین برسرمقابله آتا ہوا ورروح شیطانی ووست ووشمن کے بیرایہ مین ین کرتی ہوکہ را ہ روکو تعرگرا ہی میں ڈھکیل شے اور یہی وحہ ہوکہ تقورط سے را، مِنزل سعادت بربهوسيختر بين-.اكثرضعيف القلب حرارت رياضت كوبر دانتت نهين كرسسكتے اور م ومبین عوارض دماغی مین مبتلا ہوجائے ہیں ۔خیالات کوسا تھسلے کے پہ وگ تنهائی مین یا وحشت ناک ویرا نون مین اساسے اکہی کا ذکر کرستے میں اور ر ورطبیعتین مغلوب وا ہمہ ہو کے متاع عقل و ہوست کھو دیتی ہین -ایسی صورت مین کها جاتا ہے کہ ور داسا ہے جلالی کی ترکبیب گرمگئی اوراسی سے يه اثر دكھا يا ہموحالا نكەخدا كا ذكركسى حال يين باعث وحشت نهين **ب**ولكه اُست<sup>ن</sup>

مِينُه، اطمينان قلبي عال مون بهو- في الله تعالم الهراب لوا تَطْمَانِنَ الْقُلُوكِ (إِرهُ ١١ سوره الرعدركوع مم) · د وتیکھلے نقص ربیا دہ سنگین ہن اور انکی آفتون سسے نیکنے کے لیے ضور ہوکہ دانشمنداُستا دیسے بیرروشن شمیر کاسا تھ ہو ناکہ وہ طالب کے مناسب حال ریاضتون کی بخوبزکرے اور قوت طبعی کا اندازہ کرکے وظیفہ خوانی کا سر قع دمحل تبائے مسکی گرانی میں ہے سمجھ بوا موز شیطانی وسوسون بین بڑا کے امشراقی حالت یر قناعت کرسے اوروصول کی اسد کی طلب چھورٹے ایجا دنی <sup>ا</sup>لشرع کی جرائم عامر مکب نهوییطه -اگر علم **ناقص به د**و میرمتعلم حبس حالت زار کو بهویخ جاسے ا<sup>کم</sup> مجب کی کیا وجہ ہی۔ نَ يَكُنُ الْعُكُوا بُ لَهُ وَلِيتُ لَا يمريبه عسليجين الكراب . فقر مهم که نشیخ احدجامی شیخ جب مو د و دخیشتی کوسجا درمشیخت پریجا سے اُسکی عالىقدرېزرگون كے بٹھا يا تو جائشيني كوقية علم كے ساتھ مشروط كرديا تھا اور په بزرگا نیفیسحت کی تھی کہ آپ نفعل ہجا دہ کوطا ق پرر کھدین اور تحصیل علم کی کوشش ين كيونكه زا بهب علم شيطان كاستخره مواكرًا بهر- (نفحات الانس)عام زابه ون سيقطع نظا گرصد رنشينان برزم هرايت ينصبيرا ن طريقيت خدانخواسته برعلم بو ۵ سطين لوخداكي يا دست دلون كوتشكين بو ق هرو–۱۲

ك جسكار مبناكوًّ الهواكى رمهنا نئ را ه رُوكوبوسيد ه نغش سگ كى طرف لېچائيگى-١٢

91

ورنو دائفین کے ساتھ شیطان کوششھول کی جرأت خال ہو توغور کرنا جا ہیے کہ اُٹھے *ىخقدىن كى كياڭت ہوگى۔ وہ على سے ظاہر ح*نكوصو فيا ندچاشنى سے بہرہ منديني مين هج عابدان بے علم سے برتر ہیں جیا کچہ ا بوا ما مدر وامیت کرستے میں کہ رسو ل انساسی المد عليه وللم سح حضور مين ايك عابدا ورايك عالم كاتذكره ببواحضور سك فراياكه عالم كا درحه عابدسسے اتنا بڑھا ہوا ہم حتنا کہ میرا درجہائس شخص سسے عالی ہم جوتم بین سب سے ا د نی امپولس حیف مهوکه کارفرما یان طرلقیت جنگی زیارت ذریعیه سعادت دارین خیال کیجاتی ہوائس یا پر بریھی فائز نہون جوعلماے ظا ہرکوچال ہوا سیلیے پیرطرلقیت کوعالم زاہد بوناچا بسيدن دا برب علم-اكترصحا بررسول الدهسلي استعليه وسلمها مع زبرا ورعلم سقه ستطیخصیل علم سے اُنکوکسی درسگاہ مین جاسنے کی ضرورت نرتھی کیو کہ وہ لوّگ سےسیراب تھے۔اب بھی رعبات خیت اپنی ہرومند بیت الَّهی سے ظا ہرکرتے ہن لیکن لیسے ہمرہ پاپ ا مام محدغزا لی کے عہدیں کمیا، تھے اور بہا سے زمانہ بین توحق یون ہو کہ نایاب ہن۔ كيميا سے سعادت بين بعد ترديد دعوي ليسے رعيان كي تربيه ‹ ، بلك فضل رعليٰ سی در ا هرسه» را بو و که دران حال حینان کال شده با شد که مبرعلم که مین تعلق وارد ودگیران را بتعلم نو دا وخو د بیاتعلم براند واین سخت نا در بود ٬٬ د ما نه کی ضرور بین کمی حالتون کے موا فق تغیریذیر ہوتی ہیں اور دانشمند سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور مین ت كے ہرسرگردہ كوجودين متين كالضار مين علا وہ علم تفسيرو صديث تعفہ في لدين

لام سسے بھی ہبرہ مندہونا جا ہیے کہ خالفون کے حملون کا برحبتہ جواب بن و قتقدون کے اعتقادی شہون کواستدلالاً د فع کرسکین مصوفی کا مل کی ن<del>یب</del> كل بوليكن ميراييخيال بوكه وه صفات ذيل ست بيجانا جا سكتا بهو-منتقى ريبيز گاراخلاق حَسَنْ سسے بيراسته اوراح کام مشرعي کا يابند ہو۔ یا ۔ بقدر معتد بعلوم دینی سے واتفیت رکھتا ہو۔ **کنیا ۔۔**اُسکی دلید کرمیسے تین دل برا شرط التی ہون اوراسکی صحبت مین فلب جوع الى اسركا ولولمپيدا ہوطا لبان حقيقت كومولانك روم كايشعرا ورك<sup>ي</sup> ضمون بين نظر ركهنا چاسىيى-لے بساا لبیراً دم سے ہست يس ببر فستق نبايد دا درست يحدفر قون كيمقمقدات كيسنبت مين سانسلينه خيالات كااظهاركر ديااب ساقان فرقه إقى ربإجو وصدت كا قائل اورنثرك فى الذات وفى الصفات ونيز مثرك فى لعبادات وسخت اس فرقه مین بهبت برطاا ورنا مورگروه اسلام کا هموا ورمین اُسی گرده مین شال بون البيلي مجهر يرفرض سركة حقيقت اسلام كومخر بركرون اور كجيمة تذكره ماني اسلام ا درائس کتاب کابھی لکھون سبکی تعلیم دنگرکتب سا دیر کی تعلیم سسے اکمل کہی جاتی ہو۔

100

لفت بين اس لفظ سك معنى الفيادا ور فران ميزيري سكرمين اوراً كرم كا

<u>م</u>م <u>9 \_\_\_\_\_</u> سے تووہ ا

متعال سا و ه سا د ه معنی لغوی کیا جا سے تووہ اس اطاعت پر بھی ھا وی ہے جوخادم ولسطے اسینے اتا سے کرتا ہوا ورحبکورعیت بحضور با دنتا ہ وقت عمل مین لاتی دبین عرف شرع مین سعفے بغوی کا دائرہ ناگ کر دیا گیا ا ورشرعًا سلم سی تحص کو کہتے ہیں | جومنقادا ورفران پذیرشر تعیت آلهی کا ہو۔ یہ فران پذیری واقعی ا ورظا ہری دونون طرح ہوسکتی ہولیکن کون نہیں جانتا کہ کما ل اطاعت ہیں ہو کہ باطن مین خارص یی موجود ہوا ورظا ہرمین الیسی کا رروا نیان کیجائین جومقتضا ہے اطا وفرمان بردارى متصور ہون نيميرعليالسلام نے اسلام كى تعربين كافاظ مين ائي كا يُسْلَا حُرَان كَشَهُ لَهُ أَنْ كَالْلِكُمِ لِكَاللَّهُ إسلام يه بوكر تزَّرًا بى سے كرسواسے الله فَأَتَ مُعْلَا لَيْسُولُ ﴾ لله الحكونُ معدد نهين برا درميَّة اسك يمول وتيقيكُوالصَّلُومَ وَتُوسِنَ السَّرِكُومَ وَ إِينِ اورنا دَيْطِهِ اوردَ كُوهَ سُه ـ دمنن تَصُوعُ لَمَضَا نَ وَيُحِجُ البَيكَ اللهِ الله مَتَطَعَتُ الْدِكُوسِينِيلًا (روا مُسلم الاقت سفرموج دہو۔ روایت كىسلم نے عن عمرين الخطائع ) عن عمرين الخطاب يني الدعند الله بعض حدیثون مین منجله اعمال کے صرف روزہ ونما ز کا تذکرہ لقریف اسلام مین مهوا ہوا وربعض مین دکوہ کا اضافہ ہوا گر جے کعبہ کا تدکرہ متروک ریا اسپیلیان سب برنظرکرے یہ کیا ہے جھے یا نئ جاتی ہوکہ حدیثیون بین تعرفیت اسلام مجالہ خصاف وعلامات انقياد كئ مونئ مهرا ورمناسب حال استفسار كريي والون كي وي علامين ين كُنين جبكي ضرورت عبي كُني في الله نعالي قالت الأنجر اب امت قُوْلَ عُنُونِهِ وَاللِّن قُولُوا السَّمَالَ لَمَّا يَانَ خُلَّا لِيمَا نُ فِي قُلُوبِ لَمَّ لا يارهُ ٢٦ سورة الحجات ركوع ٢) بادينشينان عرب زبانى اقرار كلمه توحيدا ورشها دت كاكرت ستقط كم ومش احكام شرعي لوبھی طوعًا وکر ایجالاتے ستھے لہدا وہ سلمون کے گروہ میں نتا مل سمجھے سگئے اور المنكح سالقرمومنون كاسابرتا ؤمواكماليكن اس دنيا وى برتا وُسيح ْمُلُوكُونْي فايُم اخروی مکن انحصول نه تفاکیوز کمرخدا کی نگا ة طلب پرسردا و رحب بک و فرمان پذر نبوط ظا ہری اطاعت کی عالم الغیب کے سرکار مین کیا قدر ہوسکتی اور کیا قیمت اسکتی ہو۔ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنرايار سول المصل المدعب ومها والم إِنَّ اللَّهُ كَا يَنْظُو لِلْصُورِكُو وَأَمُوالِكُمْ أَرِ اللَّهُ مَا يَصُورُونَ ا ورتها سُها الْمَانِينِ وَلَكِنْ يَنْظُولِ لَيْ قُلُولِ مِنْ وَالْعُمَالِكُمْ وَيَهِمَا إِن وه تَهَاسُه ولون اوركامون كود كميمًا بر اروایت *کیامسلمنے*۔ (رواهسلم) إن وه فران بديرى جوقلبى نيا زمندى كے ساتھ ہوسجان السائسكاكماكه اوه تو عین ایمان بردا ورحصول برکات اخرومی کا اسی پر دار و مدار برد حجته الاسلام المغزنگی نے احیا والعلوم مین اورا ہام نو دی شرے نترج سلم بین بسیط تقریرین کی بین وراسلام ك يا ديەنشنىتان عوب كىتىمىين كەسما يمان لاسەئەلسىنىمىراڭ لوگۈن سىھ كەدوكىتم ايان نىپىن للىڭ يان ئىمو سلمان بو گئے بیوا ورایان کا توایتک تھا سے دنون میں گذر تھی نین موا ہے ١٢

وابيان كا فرق دكھا يا ہواور د وسيسے عالمون سے بھبی استخصوص بين م طبع آرنائیان کی بین کیکن ال بات اسی قدر سرکه اظها راطاعت عملی واعتقادی کانام اسلام اورخلوص عقيدت كانام ايان هر- جنائب استآب صله الدعليه ولم فايان كى تعرب ان الفاظ مين فرما فيُ بهو-آنٌ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَكَلَ لِكُنِّيةً وَكُنِّيهُ وَكُسُلِهُ | ايان يهوكه وتقين كرے اسديراور أسك فرشتون وَالْيُوعِ اللهِ خِوْوَ تَوَفِّينَ بِالْقَلْ لِنَحَدِّرِ إِلَيْ وَكَابِن ورسولون اورقياست كردن راوراجي ق شیر از دواه مسلم عن عمر من محطاب مرات تقدیر الهی بر- (روایت کیا سلم نے عمر مان طالبے) اسلام ابنی خوبیون مین ترقی کرے ایمان بن جاتا ہوا ورایان علی حسنات سے ہموسش ہوکے انسان کو فرشتون کا ہم یا بیناویتا ہی۔ ایمان کی آب واب ہر حنید گنا ہوں سے لهمط جانق ہولیکن حب کک عققا دبین لغزسش نهواعتقا دکرنے والا مومن ہواور نقاوت مراتب ہے قوق کے <sub>ا</sub>ستفادہ کا انسکو*ی حالل ہی بیسے* قدرت نے مومنون كوعطاكيد بين- قرآن وحديث مين اسلام اورايان كالمستعال معانى نخلفتن ہوا ہولیض مواقع میں آئمی سا دہ قیقتین مقصود بیان ہیں اور بعض مقامات پر اسلام کا مل مرادت ایمان وایان کا مل محلی برمحاسن اعال مرا د ہر شیمھنے <sup>و</sup>الے بقرائن حالات ان معانی مین معنی مقصود کا تعین کرسکتین بیان محض ایمان ى بنيا ديرمراحم جان فزاكے وعدسے خداسنے سيسے ہيں وہان ايان مطلاعال مرادلینا اور قرکمبان گناه کوان دعدون سے محروم تبانامفسرون کی ننگ کی ہو۔

مومنون سكےسلىر ايك طرف برطے برطنے و عدسے الفام ومرحمتے منصوص ہین اورد وسری طرفت نار کا ن عمل خیر و مرتکبان معاصی کو بلا تفرنق مومن ومشرکے روح فرساعذاب اُخروی کی دهمکیان دی گئی ہین۔ واسطے تطبیق وعدہ ونیزوعیدک ت بین خبش بیا ہوئی اور دقیقہ سنحون سے اپنے اپنے مذاق سکے وا فق ناوملین کین تعضون سے اعتقاد وعل د ونون کوجرز وا یان قرار دیاا ورحضون نے اعمال *شرعی کوعین ایما*ن بتا یا لیکن یہ دو **ن**ون *ساے اسیلنے* نا قابل قبول ہیں کہ قرآن مین بهت جگه ایمان اورعل کانشکل عطف بیان موا هرحس سے صاف ظام هِ وَمَا هِ كِدَا يَا نِ اورعَلِ و مِختلف الحقيقت حيزين هِن -اكثر عِلما بـ سند *حديث متذكرُ* مِالا فرماتے ہیں کہ ایمان نام اعتقادات اسلامی کا ہوا ورالیسے اعتقادِ *کھنے لا* خلود فی المار سے محفوظ ہن اورایک نہ ایک دن اکونغ اسے جنت سے ہمرہ مندی حال ہوگی اُن بین جولوگ مرکمب گنا ه کبیره مهوسے مون ممکن ہوکہ اسینے کیے کی چیندر و زمزا پائین اور کھر جنت میں جائین یا پر کوفیض ما ری آنگی دستگری کرے اور عفوا کہی ندروزہ عذاب سے بھی بچاہے ۔یہ سلے معقول ہوا ورکھے شک نہین کہ اگرائی جمقا یطان سے دست بر دستے محفوظ رہ گیا توانشا را سرحاعت کشیرکود امال حمت کہی ابين ظل عاطفت بين ليڪا اور تھوٹے کم نضيب جوبيا داس عل متبلاے عذاب (نغوذ بالدمنه) موجائين أنكوبهت جلدغيرت الهي قعربلاسسه نكال لاسك كي-

حديث

وَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدَرُوسَكُمْ اللهُ عَلَيْدَرُوسَكُمْ اللهُ عَلَيْدَرُوسَكُمْ الله الله ورزخ الله الله المنافرة والحكالة المنافرة المنافرة والمنافرة والمناف

(رواه البخاری) (رواه البخاری نی) (روایت کیابخاری نی) خلور البخاری) خلور البخاری نیابخاری نی خلی ضوالبط البخاری خلور البخاری نی خلی ضوالبط البخاری خلی البخاری البخاری خلی البخاری الب

امناسكامات جلاسام غابتدا أهورك

99

اجوساس برخلیج فارس کے واقع تھا تش برست شا ہان فارس کی حکومت روان تھی۔ بحرولزم کے کنا سے پرعیسائی با دشا بان صبش نے اپنی حکومت جالى تقى ليكن وسط عرب سبين تقدس شهر كمه بعي واقع بهراً زادى اورخو دمختاري كا دم بحرتا تفااورو ہان قبیلون کے سردا رحدو دمعینہ کے اندر لینے لینے قبیلے برزرگآ حکومت کرتے تھے۔ نزاعات قبائل کا تصفیہ کمترسرداران قبائل کے کوشل کرزتہ تضاور زیاده تر <u>ایسے ح</u>مگرون کا تصفیہ خون ریز ہتیا رون سے ہوجا تا تھ<u>ا</u>. ب اب اوربها اوربها الون سسے بھراتھا وہان کے سینے مسلے اکٹرخانہ بدوش م عمواً جنّاك جميتها سيله سرحدى حكومتون كواُسيرقبضه بيلينه كاريا ده لا إلى يانهين ہوااورا گروہ کبھی للجائین بھی توقبائ*ل عرب نے باہم متفق ہو سکے اُن کے حوصل*ے خاص عرب سے آزاد قبائل بھے سخت مزاج تھے اسلام نے اُنکے طیالعً مین کا فی سہولتین بیداکر دین عمر مُن انخطاب کے عہد تک توعام عرب کے انولاق حدّتقوات تک بیوسینے ہوے تھے لیکن اُسکے بعد خود غرضی کے شعلے خطائوب ین اُسٹ*ھنے شروع ہوسے ۔* اور پنی اُمیہ کی رزوال حکومت کے ساتھ دولت عرب كالجهى شيرازه فوث كياا وردفته رفته بعلمي اورافلاس سن يحكيك أفت كوتارك

لردیا-خدابرستی اورعقید هٔ توحید ب توسرزین عجا زبراسطرح قدم جائے ہیکی سکو بتک تغیرات زما زجنبش نه نیکسکه گرد گیرمعا لمات میں شهر دون کی مهت کبیت ہوئی

ورابل باديسك رهزني كواينا شعار كرليا جينا تخراب يزبت يهو بيخ كئي بركريبدوي کے قافلے بیدر دی سے لوٹنتے ہین اوراس معاملہ مین نرتو خدا۔ وقت کی تعزیراً می انروالتی ہی۔ان لوگون کی موجو د وسخت مزاجی دیکھ کے قبال لياجاسكتا ببحكة فبالإزاسلام حبكه أنئكه احدا دمعا دكااعتقا دنهين كتطقة سقط اعراب لی قسا وت قلبی کی کیاحالت رہی ہوگی۔ یہ وہی قوم ہی حبسیر عبیدائریت سنے بھرنے ورازائی لی تھی گرائسکی کوشششون کی ناکا می **قبطا حمی** کے کلام سے جواعواب متنصرہ کا ایک شاعرتهاظا هرېږ- وه فخربه کهتا سو-وَأَحْيًّا نَّا عَلَى سُكِرْ إَخِينَ إِذَا سَالَحُهُ بَجِكُ الْآ اَخَاسَا فهوراسلام سسع ببهلاجو يجفرقوم عرب كاطرز دندكاني تقانسكا فولؤرنا نهجابليت ك اشعار (جدیدون ہو گئے ہیں) ہماری آگھون کے سامنے بیش کرنستے ہیں اور کم شك باقی نهین ره حیا ً اکداُن لوگون سے قتل وغارت کوایٹا تفریحی شغل بنا لیاتھ قاربازی اُنکے خیال بین فیاضی کی نشانی اور برطے فخر کی حیز تھی۔ امروالقبیر اکمیہ شاهی خاندان مین پیدا بودا ورشعر له ے عرب مین وه اول درجه کا شاعرها ناجا آه رشکا قصيده انسات فضائدين جوديوا ركعبه يرلثهجاك كيئ تتقيمتنا زتفا مكريم دمكفته بین که وه لینداس قصیده بین رنا کاری بیرفخر کرنا هجا ورجوعیر جهذب سلوک اُسسنے زنان قبائل ورخود اسینے رشتہ دارعورت سسے کیا تھا اُسسکے اظہار مین *شرم نہی*ر کم ا ورکھبی قبیلائر کروج ہا را بھائی ہولوٹ بلتے میں بھیکہ ہمسواے لیٹے بھائی کے دوسر کو مطابط

اگران دنون د نا کاری ریا د ه میوب موتی توغیرمکن تفاکه ایسا سرمناک قصیر اختلات کے اُس جگھ رکھ دیا جا تاجو ہبت پاک اور محل نزول مرکات تسلیم کیجا تی تھی قلبى قساوت اس درجه برتر فى كرَّئى تقى كم بجون كوخفين لانعقل حيوان بهي بي تے ہیں بے تکلف لینے اسے الا کون سے ہلاک کرتے تھے اور ضرابی جانتا ہو نظهوراسلامست بيهك ان وحشيون سن كتني لراكيا ن بيوندخاك كردين- يرب بى بيهالت تفي كهاكتر عرب بت يريت تقط اوروه مُقريجت ابرانْليم نف بت ليدمنا يا تھابیت لصنم سکے شرک کا مرکن ہوگیا تھا اور فریزندان آسمعیل متون کے پوُجاری بن بیٹھے تھے جوجا بلا منعقیدت کے ساتھ خود اکمویو جنے ستھے اور و مسرون کوانکی وبجاكرات تحديد وشيءب توكيك كطابت يرست ادرمنكرمعا وتحليكوجساكن اوربیود یون کواہل کتاب ہونے کا دعوی تھا حیرت ہوکرا کمی حالت بھی ہے پر تنال سے زیادہ اچھی نہیں تھی جنا بخ مسطر جا ان دون بورس اپنی وسومه ا پالوجی فا رمحدٔ ایند قرآن مین بون تخربر کرستے ہیں · ایسی ایسی ا بیان اُن عبسائیون اور بہو دیون کے مذمب اورانطلاق مین بھی واقع ہو ڈکر تھین جو مرتہا ہے مدیدسے عرب بین قیام پذیر ستھے اوراُس ملک بین اقتدا اما ور اختیار رکھتے تھے ہیو دیون نے رومیون کے ظلم سے اُس ملکہ يناه لى تقى اورعيسانى بولسك طركرس فرقه كے ظلما ورقتل اورا برانيون مباحثها ورمناقشة سي محفوظ كبين كك كيك أس لمك مين بهاك أك تق

ر ، زما نرمن دین سیج انساخرابا و را نتر ہوگیا تھا کہ قابل میان نہیں ہو۔ كےاپشیااورا فرلقیرمین رائج تھے وہ سب آکیسمیر . باينت سيكفتي تنقي اننين بت ركفروزندقها ورعقا كدفاسده وج تضاور سمشهاسم متأ تے تھے ایرین کیسٹے رہے۔ پیا ن سب فرق عيساني مين نهايت تشتت وراختلات برط گيا تفاهلا سيعير انيبى عادات قبيحه ثتل شهوت يرشى اور كج خلقى اورجها لت اختيار كي تقدين دین سیحی بدنام ہوگیا تھاا ورعام عیسا ئیون کے اطوار واخلاق خراب ہوگئے تھے رب مین صحرات مبون سے بھرے ہوسے ستھے یہ را ہب کم عقل اور يقز جابل شقے اورائھون سے اپنی عمرین مہو دہ اور سبے سودخیا لات اور تصورات مین ضائع کی تھین اکٹرمسلح ہو کے شہرون میں گفس حاتے تھے اور لینے عقائدفاسدہ کوہز درشمشہ قبول کرائے تھے۔ جوط بقیہ عیادت جنا مسٹیج نے تقررفرا باتفاوه بالكل محوموكما ئقا اورائسكي جگومت بيرتني نے غصب كريي تقي شل بدِنا نیون ا وررومیون کے اُن لوگون نے بھی ایک کوہ **و اُمی**سر قائم یا تھا اورائسین لینے نمہب کے ولیون شہیدون اور فرشتون کوآبا دخیال کرتے تھے جبیا کہت پرست لینے دیوتا وُن سے **و امیس** رکوآبا دسمجھتے ہے اُس رمین تعجن عیسا نی زوجهٔ پوسمف (مریم) کوصفات اگر بهیت سیمتصف کمتے تقے اور جن لوگون کو حضرت عیسٹی لیے حکم دیا تھا کہ صرف ایک خدا کی عمادت کرو

تھون نے ترشی مہدنی اور چھیی مہوئی صور تون کی برستی خلوص عقیدے کے ختیار کی تھی۔اسکندریہ صلب اور دمشق مین بھی نیہب عیسوی کا بہی حال ہور لا تفاجب مصرميعوث مبوسے اُس زمانہ بین ان تمام لوگون نے مذہبی اصول کو رك كردما تفاا ورمياحثات اورمناقشات لاطائله بين شغول بستق سقف اخرالامردما لو*گ بھی آگا ہ ہو گئے کہ جس امر ضروری پر کل حقا ند* نہ ہبی کا مدار ہم یعضے جنا ب<sup>ا</sup>بری لى عبا دت *بصدق وخلوص نتي*ت وه امران كے مزمہب سے بالكل معدوم ہوگ*پ*ا اوراُنین اورکفار مین جو کشکے ہم عصر تھے کوئی فرق وا متیار ہا تی نر ہاکیونکہ جوعقا کہ بإطلها ورا و بإم فاسده كفارون مين را رئج تقے وہي اُن لوگون سے بھي اضتيار يُورب كےعيسا نُ بھي وحدا نيت كامقدسس دامن تھيو را ڪنو دسيح كو بخدا يا خدا كا بيراير كننے بريت ہوئے تھے اور مسئاد تثليث اُنكى منطق كا جولا نگاہ ان گیا تھا **مسلمر بررہ** ہاریخ روال سلطنت روم بین سکھتے ہیں۔ د مث پرستی کے فنا ہوجا لیے سے بعدعیسا نی لوگ تقوی کواینا شعار آردان کے رمببانیت پر قناعت کرتے مگر اُنین تخم نفاق بوگیا تھا اور اُنگوہی فکر رمةی تھی که اسپینے بیغیبر کی ماہمیت کو دریا فت کرین ندید ک<sup>و</sup>سیکے احکام بیم*ا کرین "* لمت سیحی بمقابلہ دیگریزا ہیب مشہورہ کے جدیدالعہدیتھاا ورحب اُسکی پیرجا لت ہورہی تھی تو دیگراہل مذاہب کی نسبت کب قیاس قائم ہوسکتا ہرک*کسی ہی جُوٹی*ئہ

مِنَ اللهِ - كي مِرايتون بِرَحَائُم رسبے ہون اورعقيدهُ وحدت الَّهي كومحفوظ ركھا ہو-دنیا پرجب اسطرح کی ماریمی چیا رہی تھی تو ہم پیلے یسوال کرتے ہیں کہ کیا خدا کی ت كاآ قتضا نه تفاكه لينے بندون كى خبرساے اور توحيد كا بھولا مواسبق الكومادولاك مين اميد كرتا مهون كه مرز ليقل اس سوال كاجواب انبات مين ديگا يشريعيت موسوي مین احکام ظاہری کی پابندی مپرزیا دہ رزور دیا گیا تھا اورانجیل کی تعلیم روحانی و اخلاقی مسُلہ تک محدود تھی۔ ان دونون طرح کی تعلیم کے نقالص دنیا 'پرطٹ اہر ہوسیکے تھے بیں اب دوسراسوال یہ ہرکدالیسی صورت مین کیا ضرورت وقت اعی نه تھی که نیا ذرہب درمیان د و بون ندمہون کے بین بین اورخیرالاموراوسطہا کا صداق مهر ٩- اس سوال كاجواب بهي بالتقين كوني الضاف يسندنفي مين نهین دبیکتا بیس اب به کو صرف به دیکهنا با قی ریا که اسلام کی تعلیم نے ایض فررتون د و راکردیا ہی یانہیں اوراگر دراکر دیا ہو تو بھرائسکی خوبی یا اُسکی اطاعت سے انکارکرنانوبهمچ<sub>ه</sub>لوکهضدای خدانی اوراسلام کی حقیتت پراضرار ًا مونزنهین هری **بلكه ليسيمنكركي آساكش معاديه مين خلل اندار بهر دَأُ لللهُ يَهْكِ يُّ مِنَّ يُتَّتُ ا**َعُ الحوراط متتقيم يدنياعا لم اسباب برا ورأسكا نظام ضراكي طرف مسيجي موافق مذاق

انسان ہوتا ہو حبطرے دنیا کے د نشمند با دشاہ اپنی رعایا کی افرانی سے شیم نوشی کے اور الله صبکوچا ہتا ہو سیدھے راستدکی راہ دکھا تا ہو ۱۲

يدكرستے ہين كەشا ئىرومىنبھىل جائىين ا درابنى نا فرما نى سىم يارة ئىين أ خدا وندعا لم بھبی ما وجو دعلم کا ک کی مالیکو ک اتمام حجت کے بیصان ان کوملت ديتاه برنا که وه خودا بني عقل <u>سسے نتيجه کار کو سوحين اور وه راسته ا</u> ضيار کرلين ج<u>انگ</u> . ذربعیٔ نجات ببولیکن حبب *مرکشی حدسے گذرجا* تی ہوتب و مرکو بی ریفا رمرموئرمن الله پیدا کرنا ہم جوابینے مواعظ ویندسسے انسانی اخلاق کے سُدھا اُنے کی مدہر<del>یں ر</del>کھا کارلا تا ہو۔ یہ انتظام حکیما نہ واطباے جا ذق ابتدا سے مرض بین طبیعیت کو موقع زوراً زما نی نسیتے ہیں اور حسے کو تدمیرون سے عاجر نسکتے ہیں تو اُسوقت قویط بعی لود وا وُن سسے بقدرمناسب مد دہیونچا تے ہیں ۔ کو بی مهر یا ن طبسب<sup>ا</sup>یسی *ضرو<del>ر</del>* کے وقت تدبیرعلاج سے پہلوتھی نہین کرتا اور نہ دنیا کےعقلند ہا دشاہ محالت شائع ہونے عام بداطواریون کے تدا ہراصلاح سے غفلت کرتے بیں حب توجہ کا طلع یون مار بک ہوگیا تھا اور دنیا مین براخلا قیون سنے اندھیرمجا دی تھی تو ایسے وقت بين خلأق عالم كى رحمت كايبى اقتفنا تھا اوراييا ہى مونا جا ہيے تھا كەمذىب اسلام کوجلوه گا خلهور مین لائے اوراہل عالم کومتنبہ کرے کہ وہ ورطع کمراہی من سکے ر وحانی دندگانی کوبر با وکریسیے مین چنا بخه کسنے **فی را ن (وا تع** سرزمین کم براینی نوراني بركتين ما زل كين جبساكه كوه ورير قبل استكيار ل رحيجا تھا۔ عرب کے بت برستون نے کوٹشٹین کین کہ شمع ہوایت کو مجھادیں اِ ا در زر متنتیون کو مختلف وجوه س*سے اسکے گل کرسے کی رغبت پید*ا ہونی گرخا کے ارا

يرليا ورضداكايه وعده يورا بوافي السلام المك مولك و كان يُطفِقُ انْحُورَالله نَوَاهِمْ وَيَابَ اللَّهُ كُلَّا أَنَّ يُتَرِيَّ نُوْرَةً وَلَوْكُرَةَ الْكَفْرُونَ هِ هُوَ الَّذِي آسَا ( يا رهُ ١٠ سوره المتوسركوع ٥ ) شيرما بسورتفراسمتهوابني كتاب لاجواب مخزا ميذمخرا ن تخرر فیرائے ہیں وو عرب کی زمین برووہر اربرس پی<u>سک</u>ے ایک شخص (م چ<sup>و ب</sup>نگل مین اینے باپ ( فا دران لا ) کی کمرمان حیار ہاتھا یہ سا د ہ مگر جونکا دیسنے وا لا بیغام آیا تفامین و ، ہون جومین ہون سن کے اسرائیل مالک خداا کیا ہی ہولیں جامین تیری ربان کے ساتھ ہون گا اور سکھا وُن گا منتھے جو محجلو کہنا جا ہیےان لفاظ کوشن کے یہ برگزیدہ قوم (بنی اسرائیل) افریقیہ سسے ایشیا بین حلی کئی غلام آزاد ننان ایک قوم بن گیا اسی عرب کی زمین پراب پیروسی آوازاکی ے کری جرانے فیالے ( محظمے ) کوائی اور لیسے اٹرسے ساتھا کی جوہلی آواز رکم ما عام طور بردنباکوفا<sup>ن</sup>ده بیونخاسن<sup>ی</sup>ین مرکزائس. را اگرچه به بات مشرکون کوناگوار جو ۱۷

علان کیا گیا ا ورایک ہی صدی کے اندراس اواز گائونج عد<del>ن ا</del>لفاکیة کم ورس سے سمر فند کے بھیل گئی اوراس تام ماک سے سکر کی تقیت کو مان لیا " نهب إسلام جواس مناسب وقت بيظا مرموا تعالىكى ال بنيا د قرآن يريجب كا ازیا ده حصه توحید باری تفالی شیتل ہوا وراسمین جقصص امم سابقہ کے بیان کیلے گئے مین اُن سے بیا ن کامقصو و تھی ہیں ہوکرمسُلہ توحید سنننے والون کے لوج ول بریضبر کے ساتھ نقش ہوجائے لسبلے آیات توحید کا قرآن سسے ٹھننا وراس مختصر من کھا حوالہ دنیا دشوار ہو۔ حق کے دھونڈ ھفے شانے قرآن ماک کو دکھولین اُسکے ہرا کہ سے نوا لین بهت سی آمین وات اورصفات باری تعالی کے متعلق یا نی جائینگی اوراگر قلب مین اه ه قابل موجود به تو کیونسک نهین که خداسک شاندار کلام معجز نظام کا اُسپر توی تریزیکا بيان نوحيدمين اسقدرامتها مركبون مواا ورانسي فصيهج ولمبنج كتاب بين كمرار مضمون كيكبون بروانهین کی کئی مسکامعقول اور داجب جراب پر سوکه ظهوراسلام کی اسم ضرورت بهی تھی ، وه شرك كومثا كة اورميدان توحيد كوبهطيج صاف وستحراكر شيء كنفس وخاشاك وم السك گرد بھی کیشکنے نیا کین بیغالجہ اسلام نے اعتقادی ضرور تون کوشکے اہتام سے پوراکیا اورعلیات کی تعلیم من بھی اُسکی جدت صحالفُ قدیمہ سے بردهگئی۔ خدامي انساني قالب مين فطرتًا بهت سيطبعي حدّ بأت پيدا سكيے بين اور ديني ودنیا وی تقلیم کا برانفص ہو کہ اُن جذبات کے مٹانے کی ہایت کرے کیونکہ اس تع **ا وِلَا** عام طور برکامیاب نہ ہوگی **تا میا** حکیمعلی لاطلاق سنے کو کسی صلحت سے

, دی ہواسیلے اُن صربات۔ بالحرنزكمة حينني كرنا هويس عمده قليم بكي نسبت خالق جذبات كي طرف موسكتی موصرت ميه که وه د بات برقراريين ليكن أنكاست**ن**ال اس شكل سيه نهو كه اخلاق -رون کی آسودگی بین خلل بیشے -مثلاًانسان **فطرتاً طلب ا**ل په کا جذبہ خلقت انیا نی میں اُسی قدرت نے ودبیت رکھا ہوجینے انسان کو سالکا ہر ہیں اگر کوئی تبانے والاہم لوگون سے پیسکے کٹھیا ل کو قطعًا ترک کرد و توائے وافق كاربند بوناعام طور ريغير تمكن هجا وراكرا بك لمحهسك ييصامئكا امكان فرض كرلها جاسے توشک نہین که اس مناعت کا نینتیجہ بیدا ہوگا کہ نظام عالم گرو جاسے اور حمارتدنی ر قبیات کاسته باب ہو۔ اعلی درجہ کی تعلیم عقل ودرات کے موافق ہورہی ہوکہ فطری صفرا الهجائز ذربعون كيحدودكرييجائين اورتام تركومنسش ويرالنداد باجائز درائع ينائخ اسلام ن بخفاظت فطرى جذبات كحالنان كوسيدسط سة برجيلايا ہجا وربيطرز ٱسكى تعليم كلسكے ديتا ہوكہ وہسچا مذہب ہجا ورخدا كے تفكم سے اسکی عالمیشان اور بهت مضبوط ها رت قائم مونی ہو۔ انجیل متی میں تھبوٹے اور سیھے دن کی *حلامتین بیان گرگئی بین ا* دراسلامی تعلیمرکی آرنا نیش حب مهمارشادسیجی ک<sup>ک</sup> لِرتے بن توائس سے عمرہ شہا دی حقیتِ اسلام کی حال ہوتی ہی۔ تے نبیون سے خبردار موج بھا کے یاس بھیڑون کے بھیسر

سے انخبرتو درستے ہیں 9 اُسی طرح ہرا کیا چھا درخت ایسے عیل لا ًا اوربُرا درخت بُسَه يحيل لا يا هيء اليحا د زحت بُسُه يعيل نهين لا سكتا نه بُرا درخت السيصح بچل لاسكتا + ہرا كيب درخت جوليتھ كيل نهين لا تا كا<sup>ه</sup>ا اور آگ مين ڈالاجا <sup>ت</sup>ا ہى +ىير <sup>اُم</sup> بكے سے تم اُنھین بھانو گے ۔ (منی باب یہ ورس ۱۵ لغایت ۲۰) ى پيراڭلى مقدس كتابون مين جو دايتين جدبات انسانى كى مثانيوالى خيال كيجانى مین کیا وه الهامی نبین ہین و (رہم ) یا اُنکے بیان مین کھر ترنفیٹ ہوئی یا پر کاوبان ان زما نه خاص کے بیلنے وجود بین لائے گئے تھےعام مصالح بیر زیادہ توجہ زتھی **جنائخ** مائيل بين حبب ظام ردارى اورفسا و تبليلي ورخيل ل كا ولوله بهت بره گيا تركيم سلاح مزاج کے پیلنے ظہورکیا ا ورصوفیا نہ زنگ میں دنیاسٹیفطاء کل ، ایتین کین حرف محرف اُسکی تعمیل توعام طورسسے غیرمکن تھی لیکن کھے افرا د تا رک الدم اېم <sub>ا</sub>و گئے <sup>من</sup>کی د کیھا د کھی د وسرون کی بداخلا قیا ن رہا دہ نہیں توکسیقدر کم مو<sup>ی</sup>ع ليكن سلام كامساك خاتم لنبيين كى ہايت سيے بريامو السيك شكى تعليمانسى اختيا، جوآ بنده تا قيام حالم طبالع إلى عالم سكموا فق موا ورهرونا نه كي ضرورت يراثسكا مكم - (سر ر)مثیرے نے بنی اسرائیل کو کیون انسی تعلیم دی سباکھا نهین کرسکتی تھین - (رج ) بنی اسائیل کی موجو د سختیون پر توجه کرسے جنا ب نے اولیا وُن اورانبیا وُن کے اصول اخلاق کوارشا د فرمایا اورغرض تھی کھٹنے گھ

لیسی تعلیم کا کیمه اثریا قی کہے گا اور کھروہ عالیہت رنبی حبیکا دین ابدی ہجرا ور بلدائن والأبهوايني برگرزيده تغليم سيدابل عالم كوبهره مندكر ف گاچنانخ إسلا نے اعمال کی تقسیم ختلف در حون میں کی ہوایات درجہ مل کا وہ ہوئیکا ترک کرنے والا ُوجب عداب ہود وسٹ ادرجہ یہ سوکہ تا رک عمل کوصرف چشمرنما نی کیجا سے گی ورمیتسرا درجهٔ علی کا وه هری بیسیکه ترک پرکسی قسم کامواخذ ه خدا کی طرف سسے نهوگالیکن چولوگ لینے جذبات کے ترک پر قدرت حال کرسکے اُن اعمال کو سرتین سے وہ قرائب لے کی اللہ کے درج بیرفائز مون گے اور اُن کے مراتب و مسرون سے متاز ہوتا يه درجها ولياا ورصديقين كاسح اورمسلك للمى صوفيان بإصفا كالسكن بفيرتوفق أتهى النان کی مجال نہیں ہو کہ سے۔ درجہ پر بہونے سکے۔ (سس) کیٹرسیحی تعلیم اسلامی تعلیم سے کیون اعلی درجہ کی شمجھی جا ئے ۔ ( ج ح ) اسیلے کرائسین عام طبا کعاور عام ضرور تون بیر لحاظ نهین کیا گیا ہوا ورائن کوشن سے حوسصلے نبیت ا و رہمتین مسست ہوجاتی ہیں۔ اسلام سے <u>اعلا ش</u>رج کی تعلیم کو ہرحنید مشروک نہین کیا ہو ا الرائسی کے ساتھ متوسط اعمال سراسیلیے زیادہ یزور دیا بہو کہ عامۂ خلا کئ اُمسس ' کار بند ہوسکین اورکسی شریعے مین نجات انٹر وی کا فائمہ ہاُن کو حاصل ہو۔ ام مین چند سلامی تعلیمون کولطور منو نزار خرواسے اس سلیے دکھا تا ہون تاکہ ظا ہر ہوجا سے کہ سس مذہب کے ہاتھون کیسی کیسی حکیما نہ ہوایتین اسسکے ع*تقدین کوملی ہین۔* 

خدال را دمین جیسے خلوق کوفائد و ہوجیجاڑیا

فلاكى راه برجس سيمخلوق كوفا كمره بوزرج واستطاما دمساكين اوربعض دكيرمصارت خيرك ايك معين رقمصبكا نام زكوة ہےالدارمسلانون کے ومیرگی گئی حرمواشی اور حلہال تخارتی ونیز سیم وطلاسے نکالی ا الحاتی ہوا ورا سبکے و سوب ورا داکے ضوا بط شرع اسلام میں تقریبیں۔ زکوۃ مواشی کے تر مختلف درسج ببن لیکن بیم وطلاا ورتجارتی ال مین وه نقدر بچالیسوین حصه کے سالا واجب الادابوتي ہير-يرايك معقول اوستقل خيراتي رقم ہرا ورقرآن مين كسكے اوك ىتعل*ى سخت ئاكىدىن گ*ەئئى بېن اور خودىبغىم جايدالسلام سەن جوتعربىي اسلام كى رشا د فرانئ ہوائسکاایکٹرکن زکوۃ بھی ہو۔ علاوہ راکوۃ کے لیسے عام صد تون کے دیپنے لى حبكوصدة نفل كتيمة بن اور جسكے عدم اداست كوئى شخص مستوجب عقاب عمّا ن موتا نهايت مؤثرط لقييس رغبت دلا نُرَكَني بهر- **قَال** ال**لّهُ نَعا ل** مَنْ التُنَّ نِقُرُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفُهُ لَهُ مَاكُهُ أَجُرُكُ رِيْنُ ﴿ لِي سورة الحديدركوع س بند دن کے پاس جو بچے ہو و دیا ہوا اُسی فا درطلق کا ہوجویون ارشاد کر تاا و زو د قرض ہے ،سود وبهبود کے لیے دمین کی ذمہ داری قبول فرما نا ہو۔ ایسے نفصت خیز معاملہ کا ل ایباکون بریجاند کوخوشش کی سے اُدھار شے اور دہ اُسکاد و ناقرض نینے شار ا ورمزید بران قرض د سنده کوعده اجر تعبی در

ما دق الایمان ہی جواپنا جیب م<sup>و</sup>طو لے اورائسکی بدولت اربا ب احتب لی ستگیری نهو۔ النان كومعمولاً بهيشه يه رغبت بوتى بوكم الجهى جيز لسيغ سين روك سكها وركم درج ن حیزین د ومسرون کو نے لیکن جب لمضاعف معا د صند سلنے کی امید دلائی گئی ہی توجولوگ ضاوندصادق الوعد سكيا قرار براعتما دكرسته بهن وه ضرور بهوكما هجمي حبيزون كاالمضاعف رنا زیا و ه نیپندکرین با اینهمها سلام سنے د وسرسے طور پریھی کوسٹ میں ولسطے رفع کرسلنے الله عَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ مُعَالًى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَال وَمَا لَيْفِقُ وَامِنَ فَهُمَّ فَإِنَّ إِللَّهُ مِيسٍ عَسَلَيْكُم (باره م سوره آل عمران ركوع ١٠) اللهُ تَعَالَىٰ يَابُّهُ ٓ الَّذِينَ امَنُواانَفِقُوامِنَ طَيَتِبْتِ مَا لَسَّتُنَدُ وَمِمَّا خُوجَنَالَكُوشِنُ لَهَ رَضِ وَلَائِمَةُ مُواللِّجَينَ مِنْ مُنْفِقُونَ وَلَسُنَّو الْخِنِيةِ الله المان تغيف وإنيه والمحران الله عَني عيد الله والده المورة المرورة وروع الله ىس بەلىت كاا تربىبت اىچھا يەلچىدا ئىين اندىن خىلىمسلىلان كى مالى حالىت بىت رايتهي وقت نزول أيمسبوق الذكرالوطلح الضارى سيغ ايناعده بأغ جوكسك عزيزترين بم خداکی دا ہیں اُن جیزون میں سیے خرج کروگے جو تکوعزیز ہیں نیکی سکے درجہ تک ہر گر نهریخ سکوگے اور جرمیز تمخریج کروا سداُ سکوما نتا ہی۔ ۱۲ لما نو خد اکی دا ه مین عمده حیز ون مین سیوخرچ کروجنگو تنینے کما یا ہویا سیمنے ربین سیے آگا بامواو ا لیسے خرچ کے بینے اکا رہ چیز بھیوسے کا ارا دیا کٹ کروکہ اگر حتیم یوشی ٹرونو خودانسی ٹاکارہ چیز لینے واسط ناوسگه او رجان لوکه پر ورد گا رسبه نیار دیسزا وار حدیسی به ۱۷

. سے مدیز مین واقع تھا صدقہ کردیا اسپطرح دوسرون سے بھی تفق مالکی اللہ ہے۔ ا شاکوصد قد دسیکے نیا زمندیان ظا ہرکین ۔ بعض ً دمی *صرف ناموری کے پلین خی*ات نستے ہبن اور حنبکی مدد کیچاہسے اُن پرایٹا تفوق اورا بیااحسان جنا تے ہن حبکی وجہسے مدحال نے <u>قبا</u>لے کور وحانی تکلیف ہوتی ہواسطرے کی براحلا قیون کی بھی مالغت پُرز ورالفاظ ہن بوئ، وَفَا اللهُ نَعَايَاتُهُا الَّذِينَ امْنُولُا نَبُطِئُواصَا قَتِكُو بِالْمَنّ وَأَلاَ ذِكْ الَهُ رِيَّاءَ النَّاسِ وَكَا يَؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْإِخْرِيفَتُنَالُهُ كَمَنَّ لِي صَفُوان عَلَنَ بِتُواَبُ فَاصَابَهُ وَابًا فَتَرَكَهُ صَلَلُ الْاَيَقْدِيمُ وَنَ عَلَيْهُ عِيسَمًا لَسَبُوا وَاللَّهُ كَا يَهَالِي الْقَوْمَ اللَّهِمِّينَ ﴿ يَارِه ١ سُورِه لِبَقْرَة رَكُوع ٢١١) دنیامین عمولاً ایک کود کچھ کے دوسرے کوحوصلہ کا م کا پیدا ہوتا ہواس صلحت اسلام نے اعلان صدقه کی (بشرطیکه وه خالصًا لوجه\مله بهو)مانخت نهین کی بولیکن ام لصَّلَ قَاتِ فَنعَا هِيَ عَوَانَ نَخُفُو مَلَ وَتُوعِ أَوْ مُرَّا يريجيوراديا مواسى طرح رايكا رون كوابين خيرات كاكوئي فأكمه وحال فوكل 距 اَکْرِخِرات کوخلا ہر دین دو تو بھی اجھی یا ت ہولیکن اگر چھیا کے صابحت مند دن کو دیا کروتو و ہرزیاد ہ بہتر ہو ۔ایساویٹا تفاك وريم يا ياده بستري اور محاكد كان بون كالفاره بوكا - اورة بوكي كرق بواسدا كوما

بارهٔ سرسورة البقرة ركوع عسر) خداکی نیا زمندی کا ولیه لکتهی انسان برخالب آجا تا هجا ور و ه قصد کرتا هو که اینا کاسموایه خدا کی را ہ مین دیہ ہے السی فیاصا نہ نیا زمندی ملینے خالق کے ساتھ صرور تحسیر ، رس لائق ہولیکن اُسی کے ساتھ پیخطرہ بھی موجہ دہوکہ دیگرحقوق ضروری تلف ہون ور نودانیبی **فیامنی**کرینے ولیا کو د وسرون سیے سوال کرسنے کی نومت کسئے ۔اِن خطرا نظرکرکے اسلام نے لینے گروہ کومُسَرْفا نہ نیار مندی سے روک دیا ہو**ی ﴿ اللّٰهُ ثُعُمْ** بَعُعَ إِبِدَاكَ مَعْدُولَةً إِلْ عُنُقِكَ وَكَاتَ بَسُطَهَا كُلَّ لَبِسَطِ فَتَقْعُلُ مَلُومًا عَنَيْتُورًا ﴿ يَارِهِ ١٥ سُورُهُ بَي اللَّهُ لِكُوعِ ٣) س ب<sub>ه</sub> مرکسی قدراجال هجا ورطا مهرنهین مواکه کهان مک با ته مچییلا نا جار پیگین دوسري آية مين تصريح مزيد كي كني بن في آل الله لك) المنطقة وَالْتُحَالُو مَا ذَا بِفِعُونَ الْأَلْاَ عُمَّوَكُ لَلْ اللَّهُ كَالْمُ لِللَّهُ لَكُمْ لِهِ لِللَّهُ لَكُمْ لِللَّهِ لَكُلَّا لَهُ اللَّهُ اللّ التَّ نَياداً أَلْمُ خَرَة و اللهِ اللهُ على اللهُ على اللهُ البقرة ركوع عمر) ب پرسوال بیدا مواکه خدا کی راه مین کسکو دمیاجا سبیے ۔اس سوال کا جواب جوقرآن ے حال ہو تا ہی میسبین نہاریت ہی معقول درجہ بندی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ستمكوصات صاحت استكام بتاتا هجما كرمعا لمات دنياا وراخرت دونون برغور كرويرا

اللهُ نع لَسَالُو وَأَنْ مَا ذَا يُتُقِفُونَ مُقُلِّ مَا أَنْفَقَتُ مُثِّرٍ خَبْرِفِلُوالِدَ وَأَهَا قُرَيْنِ وَالْيَتْمَى وَالْمَسَالِيْهِ فِي إِلَيْسِيلِ وَمَا تَفْعَكُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهِ بِمَعَلِيْمُ (ياره ٢ سورة البقرة ركوع ٢٦) ورایک دوسری آیرمین اسی سورہ کے بعب رابن سبیل کے سائلون کو دیٹا اور مرا وما ل غلامون كوآزاد كرانا بهي اصنا فه كيا گيا ہي۔ سائل مسئول البيه كي صالت كونيد بهط وداكثرا وقات عطاسے صدقہ کے سلے ایسا اصرار کرستے ہین کہ حلیم اً دمی کو بھی غضہ اُمِیا ا ہوگربےسمجھ بھوکون برعضه کرناانسانی رحم دلی۔سے بعید ہو۔لیسے مواقع بین کیا کرنا سب واسكى تعلىم دون موى برق آل الله تعالى وَلَمَّا تَعُوضَ عَنْهُمُ الْبَيْفَ عَامَ رَجَةٍ مِنْ لَأَبِكَ تُرْجُحُ هَا فَعُلْ لَهِ مُحْقَدُكُمٌ مَيْسُولًا لَهُ (بِاره ه اسورهُ بني أَبُل راسيطيح سورك ولضحى مين ساكون سے بخشونت ميش كنے كى مالغت مونى ہو وَإِمَّا السَّاكَاعِ أَوْلَا نَهُكُ لَهُ لَهُ لِيضِ ما لُل كُوحِوم كَي نه دور سائت ليم صبكا ذكر تح الذقران باك كياكيا كمل اور حكمت واخلاق ستعملو بورسمين بذبات انسا*ٔ نی بریوری توجه رکھی گئی ہوا ورانسی کوئی بات بتا بی نہیں گئی ہوسیش* باعا<sup>م</sup> ہے یو پیچھتے بین کہ خدا کی او میں کونشاخرج کرین اٹکو تبا و وکہ خیرات کے طور پر پروکھی دووہ تمجا کہ سته دارا ن قریب ا درممتا جون ا درمسافرون کاحق ہوا ورنمیسے کی کاجوکام تم کر*یشگ* و اگر به انتظار افضال آلهی جنگے تم امید وارموساً نلون سیمنھ پھینرا ناگزیرمو تربھی نرمی کےساتھ انکو سیمواڈد

نے سے ثابستطر *زندن کی رفتار ڈک جاہے۔* قرآ رہی ن ایسی موجر د بین جنبن امرا دمساکین اورانفاق فی سَبِینیل ملله ک*ی تقر*کیه بحسب بيرايدا ورمو ثراندازمين كى كئى بهجا ورخو دميغيبرعليهالسلام اوراكسك ساتھيوں تواس معامله مین جویطی قرلاً کها اورعملاً کرد کھا پاکسیے سان کے لیے د فترحیا ہے کیکن بىقداكھا گيا اُسكود نكھ سے ہردنشہ مندا ندارہ كرسكتا ہى كماسلام نے دىني اور ذيوى صالح پرکتنی گهری نظردالی اور کیسی ستقیم راسته بر سیلنے کی ہایت کی ہی۔ حضرت بيج منظيم منظيم اسخصوص مين دى بواسكاخلاصه يسوانجرا کااعلان صرف غیستنسن نهین ملکر نظعًا ناجا ئز ہو۔ آومی کے پاس جو مووہ دوسرون کو دیہے اور خدا پر توکل کرسے مثل حیوا نات ونیا <sup>ت</sup>ات سے کھا نے اور کیرشے کی فکرسے بھی بے پر وار ندگا نی کرے۔ ( دیکھیے انجیل متی کا باب ۲) یہ تعلیم کننے کے بلے متیمی ورسننے کے لیے خوشگوار ہولیکن سوال یہ ہوکہ کیا وہ دنیا مین عملاً سرسبز ہوسکتی ہواو لرسرسبز بوتوکیا اُسسکے ساتھ شالیستہ تمدن تھی برقرارر ہسکتا ہو 9 - مین امیدکرتا ہون ہرانضاف پسندذی ہوش بجواب اس سوال کے بہی کھے گاکہ سیحی تعلیم بہنالی بلندىر وازى بهت ہولىكن اگرائس طرح كى بے يروا دندگا نى اہل عالم كرسكتے ہوں اوركرين بھی تو دنیا جو گیون کا اکھا را ابنی ئے اور میدہرا بھراباغ حب کو قدرت سنے لگایا اور مدتون مین عقل کے ہاتھون سنے اُسکی روشس اور بٹری درست کی ہتو اراج خزان ہوسکے چىلىمىدان ياكانتون كاجنگل رسجاب-

ی پرورش کے واسطے پیدا کیے گئے ہن اور دھرم شاسترنے بھی اینے توالع کوا ثار اورانفاق پريهب كيجرائل كيا هوليكن يه فخرصرف اسلام كوحال وكركم سے پاک اوراُسکے مواعظ سادگی کے ساتھ حکیا نہیں۔ اسلام سے رقم زکو ہ کوسلمان مساکین کی برورٹ کے سیے علیٰدہ رکھا ہو گوفتر نفل کا دروا زه نویش و برگانه ملکه تامی جاندارون کے سیلے کھول دیا ہو توریت من کامهز<sup>ن</sup> ے پیے چند فاکمے اور دھرم شاسترمن بر میزن کے ولسطے نرٹے بیٹے فوائر مخصوں كئے ہن كيكن اسلام كى فياصنى نے كستى سم كى نسبى ترجيح عام صدقات بين نهين ی اورار پایس ہتھاق کے وہی مارچ معین کرئے جنگی سفار میں جناق کراہ کا نکی واجعبیت سے کوئی اہل ول انکارنمین کرسکتا۔ ( سر س) اگراسلام کی فیاضی کلکو سے پاک تھی توائسنے رقم زکو ہ کوائن مساکین کے واسطے کیون خاص کررکھا ہوجو ابع ہیں - (حے) زکوۃ ایسی رقم ہو جسکے اوا پر تمول سلمان محبور کیے سگئیں اسلے ے انصاف تھا کہ جن لوگون سسے وہ رقم لی گئی وہ اُنھین کی قومی اغراض مین رن کیجائے اور پھر لینے گروہ کے ارباب لھتیاج برخاص توجہ مبدول نکرنا ایک بے حمیتی تھی۔ بیں رقم زکرہ کرتخصیص منصفا نہرا وربرادر نوازی کا نہسا دبھی یے ہوسے ہواسیلے بچوالہ اس معقول تخصیص کے اسلام کی فیاصنی پر نگٹ لی کا الزم

ت مو*سوی مین سیدا وا را رضی مین دسوا* از لامی مشریعیت سنے الیسی بیدا وارکو بارز کو ۃ سسے کیون محفوظ رکھا ہی۔(رہم )ا اُ زمين خراجي نه مومة انسكي بيدا وارسسيه موافق شركعيت أسلاميه بهيي دسوان حصد البالغ ہنة ما اورمصارف نبیرین لایاجا اہم کیکن دخقیقت پر رقم محصول اراصنی کی متصور ہم اسکی *ن شرائط کی بایند نهین جوجو دیگر*اموال کی *دکوره سیم*ت وعشر كتحبين اوركبهي لفظار كوة سيرهمي أسكى تعبيركيحا نتي بهجهرجا الهرمجصول غُشْرِنامزدکرویا رکوهٔ کهولیکن و هجیی ایک ذریعیرنا ه عام کا قراریا یا بهجا وراسخ وی و شریعیت محرمی د و نون سیراه کامتر مجنس بن- (سر ))معالی خیرا بِيائيت كاجوا خريرة اسحوه خيالى نهين ہوملكراً ج تم خود ديكھ سسكتے ہوكہ كتف شفاخا ورکتنی درسگا ہیں عیسا بُیون نے قائم کی ہن بتیمیون ورسکینون کی پر<del>وٹر</del> ک شوق یا تھرک*ر کستے* ہن لا کھون لوسلے لنگرشے ایا ہج بندگان خدا کو اسکے إن لتى بن إن سب كامون كے سيلى سيستى تھرسے ضوالط مقرر بين اورا كن ركس ربا بهي- ( رجع) هرقوم كوخداسك جدا كانه دل اورجدا گانه د ماغ عطا کیے ہیں وہ قوم خو د اپنی امتیار سے بتبعیت قالون عقلی بہت کھیما خلاقی اور**ت**وزی کار ژائیا ن<u>ى ب</u>ې ئوندىمېنى تىلىم<u>ىسە</u> كونى تىلىن نەپىن بەرتا ـ مىتلا يورىپ كى قومون سىنے جوعىيىا كى ا<sub>می جا</sub>تی ہی<u>ن طرح طرح س</u>کے آتش فشان مشرر بارآ لات جنگ بنا سے حنگی ضوا بطاکی ترت دی اور آجاً تفین ضوالطا ورایجا دون کی حایت مین اُنکی حکومت کا نیمر سرایزی نشا و نیک

ے ریا ہو۔اکٹرالیٹ یا ٹیا ورا فریقی حکو نے یا مال کردیا ورحوبا تی ہین وہ بھی اُن اقبا لمندون کے میں جبین کم ینی بدقسمتی مجھ رہی ہین بس کیا یہ ماک گیری کے اُصول اُن لوگون سفرا ناجیل اربع م سے یکھ ہن یا یو ہا ڈھالینے اور ملاا نگیزاً لات بنالے کی ترکبیبن اُن لوگون کوسرچ ارتحا نے بتا ٹی ہیں ۽ نهین *ہر گز*نهین مسیح علیہ ام کی تعلیم توالیسی *کارر* وائیون سے لكل خلات تقبى وه لييغ مقوق كى حفاظت بين بعبي خون كاايك قطرور مين بركزالبينا بین فراتے تھے وا<u>سط</u>صنبطی حقوق غیر کے خون کا دریا بہانا اُکی تعلیمی طر<sup>ی</sup> کبسو<del>ب</del> بإحاكتا ہى۔ربل شلى گراٹ ليفون وغيرہ دغيرہ سزارون تعجب خيزصنا كئے كاطهو **فل** يوري كى بدولت ا ورائستكے فرزندون كى قوت عقليہ سكے سبب ہوا ہوا وراسى فلسف وراسی قوت عقلی نے انگو لینے معذور تہجنسون کی دستگیری پرآ ہا دہ کیا اورحسل نظام کا لیقه سکھا یا ہو۔ یہ لوگ اگرمت برست ہوتے یاا ورکونی مزمب سکھتے تو بھی انکی ترقیات وراخلاق کیالیسی ہی رفتار ہوتی - برٹری عمدہ دلیل ہماری اس کے یہ کو پیرکہ پورپ لے اکٹر بٹے بٹے عالم اور بہزمندلانہ بہر بن بیا تیک کہ خداکے وجود کا بھی عقیدہ نہین <u> گھتے ہااین بہہ دولت وا قبال اُسکے ہمر کاب ہواور دیگراخلات بھی شیسے ہی شاکستہین</u> <u>جیسے کہ پور</u>ین عیسائیون کے ہیں۔ ہند وستانی کرسچین دن رات الْوَتَ اور بُنوَتَ عصیغهٔ گر<u>شنته تسیت</u>یمن گرانگ اخلاق مهند گون ا ورسلما نون سسے لی<u>سے تسی</u>یم بین ج سيليداب كياشك بهوكين كمالات اورشس إخلاق كوسيد سطسا فسيضنزى عثيبه

ارت کھینچتے ہیں وہ زہبی تعلیم کے نتا کے نہیں ہیں ملکہ بیضدا کی اُس وہبی تعلیم۔ انارات ہیں جب کا فیصنا ان بھی کسی قرم برا ورکبھی دوسسری قوم کے دل ور د ماغ پر موما رمتها ہے۔ کبھی ایشیا یورپ کی اُستا دکھی اب یورپ سے ایشا کی اُستا دی کا درجہ حال لیا ہوا ورکباعجب ہوککسی وقت بین وحشی افرلقیران د و نون کا اُستا د بن سنیٹھے۔ قدرت الهي سكے نز ديك مبريمكن الوجو د كاموجود كر دينا آسان ہو۔ ابھى سكتے دن ہو۔ علوم الاسم امر كميروحشيون كارمنه كفا اوراب امر كيسك لسبيني فسابح ترقيات كےمبدل مین بورپ سے دنشمندون سے اگر شھے نہین تو شیکھے بھی نہین ہیں۔ جایان کیا تھا ورکتنی تیزی سے کیا ہوگیا ترقیات کے اس شہر بربھی ہوریخ کے اُسکی فتارترتی یز ہوتی جلی جاتی ہی ہے۔ چین کی قدیم سلطنت اب بھی اسقدر وسیع ہے کہ شکر کاٹ و پیما کتنے نتطے جایان کے برابزنکل سکتے ہیں گراد بارا ورا قبال کے کرمشہ دن يكصيحكه يدبو دهاغريب هرقدم بريظوكرين كهاتا هجا وركل كابجة صرف أسيكوا نكهين ن دکھا تا بلکہ پورپ کے سلاطین عظام بھی اُسٹے گہوا ر ہ کی عظمت کرتے ہیں للهُ تعالى وَتِلَكُ أَلَا يَامُنِكَ الوَلَهُ كَالْسُكَاسِ مُ (يارهٔ ٢ سورهٔ آلعران ركوع ١٨)

دنیا کی تاریخین ہمکوئٹے بڑے فیانے انقلاب کے سنا تی ہیں جن دا قبال کی بے نبانی ظاہراورخدا و ندعا لم کی بے نیازی آشکارا ہوتی ہو۔ **روس ا**م لهاتھى،ا وركيا ہوگئىاسلامىاقبال كاسپلاپ گيستان عرب سسے اُٹھا ا وراطات عالم ہر بھ لهان سوكھ گماس پطرچ سے شمار قومین اقبال کے عروج بربہو مخین اور پھرخاک د رگرکے ربزہ رسز ہ ہوگئین - اسپینے اقبال سکے رز ما نہین ہرایک قوم ہنرمندی ن طریق تدن مین سکین نوازی مین ممتاز تھی لیکن جب بڑے ا چیخ صلتین بگره گئین اورفضل و کمال کاسهره دوسرون کے سرسریا نیصا گیا۔ لغرض خيرات ومبرات كى افزونى نظم وانتظام كى خوبى يرسب ولوسك يوريين فطرت ه بن حبنکوائشکے فلسفہ سے اُبھاراا ورا قبالمندی نے اُسکی آب و تاپ کوجیکا و یا ہو۔ لمندسقط اوردنيا مين أنجه فضل وكمال كي نونت بجتى تقي گراس د بارکے دن میں اور تمام قوم کے و ماغ قوت عقلبہ اور انتظامیہ سے خالی موسکے میں س حال دارس بھی ذہبی تعلیم اینا کام کیے جاتی ہجا ورہرا کیے مسلمان اُسی کی تطاعت کچھ نے ایثار وانفاق کرتا ہی رہتا ہو۔ کچھ ثنگ نہیں ہو بانون كي خيرات مُطح يك حاكيجا سائة حبساكداس زمانه كي اقبا لمند قومون كا ل ہوتو<sup>ان</sup> نکامشن بھی وہی مب کا م کر د کھا ہے'جو پور بین وامریکن ک*ریس*ے ہیں گھ موس ا ورسخت ا فسوس پیه که خو دغرض واعظا ورلالچی بیرا *در میرز <sup>انسی</sup> ش*انون کی سے بڑی بڑی رقین اینٹھ سے جاستے ہین اور مسکینون کے حقوق کر بھار مان

پهو پنج نهین بات بهرجال مذهبی تعلیم کا مذهبی تقلیم سنداگر مقا مله کرت به و تو توی اور فطری خصائل کو مجث سے علنحد و رکھو کیؤ کمہ وہ تو درخلیقت د وسری جیز ہجا در مزریب اور ملت کے ساتھ میل جول رکھ سکتی ہی ک

## بری کے معاوضہ سے درگذر کرنا

بڑے سلوک کے معاوضہ مین ویسا ہی سلوک کُٹانڈانضاف کی معمولی کا رروا ئی میں زید در سے برانیز سریں ڈیٹا والس سے دہیمہ در سے میں ٹیسے ان کے کہان

ہولیکن ملیندخیا نی اور کر پر لہفنسی کا یہ اقتضا ہو کہ اسپیٹ ہمجینسون کی خطائین معاف کیجاً لا ایکہ ٹیزائی کرسے نے والون کے ساتھ کھی اچھا سلوک بھی عمل مین کئے۔

بدى دا بدى سهل باست رجز الله الرمَردى آخِينَ اللهِ مَنَ أَسَا

لیکن را ندموجوده مین لیسے بلندخیال کهان ہین اور لمجاظ فطرت انسانی قیاس کیاجا تا ہو کہ انگلے ردا ندمین بھی اسطرح سکے کرم لہفس معد و نسے حیند کسبے ہون گے۔ دنیا مین نیک میر

کا قدیم الایا مسسے ساتھ ہو حضرت آ دم سے صُلبی فرزندون میں بھی اعلی درج سے الرہیب بند اور پر سے درج سے جنگ جھ موجو دستھے لیں لیسے دارالعنیا دسے اگر باداش عل کا خوت

جا السبع توبد بعاشون کے حوصلے بلند ہون اور جو لوگ چھپ کے اندھیری رات مین

چوری کرستے ہین و ہ ر وزرونش مین علانیہ غازگری شروع کردین عقلمندون سے کہا ہی

کہ بدون کے ساتھ نیکی کر او حقیقت نیکون کے ساتھ بدی کرنا ہی۔

بكوئ با بدان كرون جنيان ست كه بدكرون بجاست نيكم وان

برى ك ساوضت ويونزكز

ن فتىذا گىيز ئېثىم يوشى سسەر يادە دلىر مون اور نياخ فحرفر رین اُتارلین اسی دوراندکشی سسے پورپ کی شالیسته گونمنلو یے معا فی خطا کا دائرہ تنگ کردیا ہو۔ دنیا کی موجودہ طا قبتون میں انگرمزی گوئینٹ بارم رحم دل وررعا يا پرور سي ليكن وه معيى سيندندين كرنى كه لمزان جرائم سنگير براسيم يور أين سے آسنے اپنے ضوابط قانونی میں ایسے جرائم کونا قابل راضی نامہ لکھدا ہوا ورمعا فی سزا کے اختیارات صرف بٹے نٹے عالیقدر سکا م کوشیئے ہیں جو اِ ن اختیارات *کوصلی کیےموقع پر*شاذ و نا درنا فذکرتے ہیں۔اسلامی *شریعی*ت م کے قانون سے زیا دہ ملائم اور ح کر بیب ندہ و اُسنے قاضیون اور با د شاہون کو اسیسے اضتیارات نہیں میے کداپنی مرضی سے اُن مجرمون کی خطائین معاف کرین حفون نے ببى دوسرسے بند ۂ خدا کو نا جا ئز ضرر بہ پینے یا ہولیک شخص تضربه یا اُسسکے وار تُون کومجا ز ردیا ہرکہ باخذ معا وصنہ الی یا محض خداکی خوشنوری کے لیے بعض مجرمون کو سزاے قانونی سے بچالین یعضے شرطًا اکفر جرائم سنگین بھی راضی نامہ کے لائق قرار تہے گئے ہیں۔ (معر ر) حبب معا فی خطا جرم کا سوصله د لاسنے والی متصنور ہی تواسلام سنے اُسکو كيون جائزركها بهر- (ج )اسلام سين معافى كولازم نهين كيا براسيلية خفض ركا. جرم كااراده ركهتا مواسكواطينان نهين *بوسكتاكها بفروُر مكومعا في سطے گی يا صر*ف فدير سزا<u>سسے بچے نک</u>لے گاا ورہرگا ہ معانی اور فدیہ لیننے کا اختیار شخص*ت خرکو حا*ل <sub>ک</sub>اسیلیے قربن قیاس ہیں ہو کہ دہ ائس شخص کومو قع سہولت نہ دیگاجو *جرائم کاعا*دی ج

لى دات سيح آينده اعاد وجرم كا ندنيثه غالب يا ياجا نا هر – جرک<sub>چه</sub> میان کیا گیا وه عدالتانه کارروا نی کاضا بطه تفاا وراخلاقی تعلیم پون ہوئی لم بيروان اسلام بميشه عفوا وررتم كو كام مين لائين ا ورخطا كارون كي خطاسي حسبةً ينها ەرگەز ركىيەت رىبىن لىكىن اگرانكالفىش معا فى خطا كانتحل نەكرسىكى توكىمى يا دىېشىن مىن دىر سے کئے نہ بڑھین جنا بخہضا و نہ عالم نبی کریم کو خاطب کر کے ارشاد فرما ّا ہی۔ الْعَفُووَأُمُّوْيِالْعُرُونِ وَآعُرِضِ عَنَ الْجَاهِلِ لِيْنَ هِ ( لِارهُ 9 ِدُفَعُ مِالَّتِي هِي حَسَّنَ السَّيِّسُةُ لَهُ طَخَفَ اعَكُوبِهِ دُفَعُ مِالَّتِي هِي حَسَّنَ السَّيِّسُةُ لَهُ طَخَفَ اعَكُوبِهِ سورة المومنون ركوع 4) یکن عام آدمی اُن محاسن اخلاق سے ہمرہ مندیبیا نہین کیے گئے <u>جنسے</u> قدرت نے ینےا نبازُن کوآ راسته و بیراسته کیا تھاا ورضا و ندعا لم کی پیشان معدلت ہم کہ وہ لینے لوالييا تتكم صبحا تتحل أبمى طاقت سسه بالهرمونهين دبيآ اسبيليران لوگون كوفروتر بے اصول اخلاق سکھاسٹے سگئے ہیں ۔ اگرگونی تعمال ساتھ بدی کرے قرق اُسکا دفعیہ ایسے سلوک سے کر دیوبہت اسچھا ہوا در یہ لوگرہ کے انگریکے۔ و جوم بردا وق كرية على السيروليسي بي زياد في كروا ورايسير

المداون وجون كاساتحى برجواً سست درستهين ١١

وَاتَّقُوااللَّهُ وَاعْلَمُواآنٌ اللهُ مَعَ أَلْمُتَّقِبِينَ ﴿ إِيارُهُ مُ سورة لِبَقْرُه ركوع من وَإِنَّ عَا قَبَدُونِعَا قِبُوا بِيثُ لِمَا عُوقِهِ مُرْبِهِ مِوَكِ بْنُ صَبَّرُتُ مُ لِمُؤْخَدِيٌّ لِلْصَّابِرِيْنَ ٤ (باره ١٨ المورة النحل ركوع ١١) يمراسي ركوع مين ارشا د ہوا ہى۔ إِنَّ اللهُ رَسِّعَ الَّذِينَ إِنَّاقَتُوا وَّاكْ إِنِّ إِنَّ هُمَّه مُعِينُونَ هِ **قَالَ لِلْهُ نَعَالِ** وَالْآنِيُّ يَجْتِنِبُونَ . لْفَوَ آجِيتُ فَيَأَوُ أَفَا غَضِبُوا هُمْ مَلِيَغِفِرُونَ ثُمْ ﴿ بِارِهِ هِ ٢ سورة الشوري لوع مَ ا و وآئيون كے بعدار شاد ہوا ہو و جَوَا وَسُيَّنَة فِيسَيِّمَةٌ عِيْثَالُهَا ﴿ فَرَجَعَفَا وَاصْلِيْ فَأَجْوَهُ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّهُ كَمَا يَعِيبُ النَّالِكِينَ لَهُ يَعِرْ اخْرِمِن سَي كُوءِ كَ فرايا بِوا وَلَهِي صَلِرُوعَهُمُ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَنَّ مِلْ مُصَّوِّينِ هِ دنیاکے تاریک کرہ برتدرت نے دوقسم کے دائرے ہدایت کے بنا لئے سرجنگی رشنی سے تمام عالم اقتباس بذر کرریا ہے ہڑا دائرہ ہاہے تقلی کا ہوا در اُسی کے اندر حیمہ وٹا مگا ك اگرنم لوگسختى كرو توبھى ويسى ہى سختى كروجىيسى تھا اسے ساقىر كى گئى اوراگرصبركرو توبيصبراُن لوگون عق مين وصبركرين بهتريح ١١ الله انتان لوگون کا سائقی ہی جو بر بریز گاری کرتے ہیں اور دمردن کے ساتھ اسپھا سلوک کرتے ہیں ۱۲ ا ورضداکا اجراُن لوگون کے لیے ہی چوٹری ٹیزی گٹا ہون سے بیچتے ا ورہیائی کی باتون سے کٹارہ کرتے ہن اورجب اُنکوغصہ اَ جا تا ہو تو بھی دوسرون کی خطاستے درگذر کرتے ہن ۱۲ من برانی کا بدلہ دسیں میں تُرا ئی ہری پیرجومعات کرشے ا درصلح کرنے قرامسکا فراب اسدکے ذمہ ہوا ور بنيك وه ظلم كرس والون كوسيند نهيين كرتابور البنة حصبركرسه اورخطاكو بخبشدت تزبشيك يسمت سك كامون سعه ايك كام بولا

د <u>، حکیلا دا کرہ ب</u>رایت تعلیمی کا کھینےا گیا ہوجبکی تعبیر شریعیت البی کے ساتھ کیجا وگ کہتے ہین کہ ہدایت تعلیمی کا دائرہ یا اُسکا کو ٹی جزوعقلی دائر ہ سسے ہاہر ہو وہ جھتیہ خلاق عقول پرتمت لگاتے ہین کہ لینے بند ون کو پرعقلی کی ماتین سکھا تا ہو**گھا (اللّٰامِ** عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَيْبُ مِنَّا مِايت تعليمي كے، وائرايك برايك كھينے گئے ہن أنو نستضے زیادہ دسیع میں بعضے تھوٹے اور بیضے متوسط اسیطرے <sup>و</sup>نکی تینور کی شعاعیں بگتین وراگرصاف نفظون میر، کهاجاے توانکی برکتین مختلف درجه کی بین مذام بشهوره ن سب ست تشیط شریعیت! سلامی کا دا نره کھینچا گیا ہجا ورعر تعلیم دربار ہم عنوا ور درگذر كئي ببكرشسبين برمي خوبي يه موكه سا قدحفا ظنت ولواؤطبيعي سيح محاسن لبخلاق كوصاف ات الفاظ بین سکھاتی ہوا ورمصالح دین و دنیا اُسسکے احاطہ میں گھرے موے مین دنیا بین قتل کاجرم تهیت مگین ہوا ورائسکی بوری یا داش نہی ہوکہ قاتل کی جان لیجا الیکن انسی کے ساٹھ بیخیال کھی ناگز بر سرکہ اس طرح کی یا دانش ہر حند انتظت ا | عالم مین موُ تر ہولیکن اُسکی وجہسسے الات نفس انسانی کی نعدا دبڑھ جاتی ہجینانج اسی خیال سے حال مین بورپ کی بعض گورنمنٹون سے لینے قا نزن سے ایسی زاکوحس سسے مجرمون کی جان لی جاتی تھی خار ج کر دیا ہی۔اسلام نے دوذن کے جوروسٹس اختیار کی وہ بہت عاقلانہ ہو۔ لارمَاأَيُّهُمَّا الكِنْ مِنَ امْتُواكِمِيّ

すられながん

طَ اَحْرُهُ الْمِرِّوْ الْعَبِيلُ بِالْعِيلُ وَلَهُ مِنْفِيلًا مِنْ مِنْ عِصْرًا مُعْ الْمُؤْمِدُ ا نَ آخِيهِ شَكٌّ عُالِيُّهَا كُونُهِ الْعُرُونِ وَادَاءُ الدِّيهِ بِالْحَسَانِ و ذَلِكَ يَخِفَيُفُ حتموَى حُدِيثُةُ طِفَنَ اعْتَدَلَى بِعُلَاذَ لِكَ فَلَهُ عَلَا الْبُ لِيُدُّةَ وَلَكُونِ الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ سِّا أُوكِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمُّ يَتَقَوُّ نِيْ ا (ياره ۲-سورة البقرة ركوع ۲۲) چندا لفاظ مین مکته تصکمت اور شان رحمت کاسا تقدام کام کے بتا دینامت یہ ہو کہ بلاغت قرانی كاحصه ببيء قصاص بطا هرا تلاعت نفس كاا ثرركهنا برليكن بفظ هياسيم كم تعبار سلئه فرمائي له يبلسلهُ قيام امن وه معصيات انساني هرحه و دنشمندا ندمعا وصنه جان كاجان هركسيكن مت محرٌ بیر برخدا کی مهرما بی تھی که استے ور ثا ہے مقتول کوا ختیار دیا کہ خوشہا لے کے قاتل كى جان بجائين كيرد يكهي كاسرات في لقتل كى روك متعدد طريقون سي بضمه احکام ہوئی ہی۔ **و لا** قصاص اُس صورت مین لیاجاسکتا ہوجبکہ قائل اور مقتول دونون ایک نیس ا در ایک ہی حیثیت صفر ترکیے تینی آلفٹرا ایٹ کے ہون اور تصورت دیکر صرف معام ا بی حبکو **وسیت** کیتے ہین شرعًا ولا یاجا تا ہو۔ یہ تومو ٹی بات ہوکہ عورت اورمرد ازاد مله من مكوحان كے بسلے جان كا حكم إما أبه \_ أزا دمكے مدلے آزاد خلام كے شاخلام بيعورت يجيرهب قال كواسكا بهائئ بجيمه عاف كرشے أدوارث مقتول دم لگی کے ساتھ دیوے یہ آسانی اور ہرائی تھا اسے پرورد کار کی طرفتے ہو ۔ پھر اسکے بعد جوزیا وی کرسے یے عذاب دردناک ہو بی قلمندو قصاص مین تھاری دندگی ہوا در شہکا فائرہ پر ہوکرتم لوگ خوٹریزی سے با زومِ ق

درفلام ہراکیب کواپنی جان بدرجہ سیا ویء بیز ہم لیکن اس سٹرط کے لگانے مین یہ رکھی گئی ہوکہ کچھ تعدا وا ملاف نفنس کی گھٹ جاسے اور کہنے کے سیلے پر حجت بھی سوج<sup>و ایس</sup> یمجا وضهٔ ا دنن کے اعلیٰ کا ہلاک کردیناغیرواجب ہیں۔اعلیٰا ورا دنیٰ کی تفریق موافی خیال ائس زما نەکے کی گئی حبیین اِسلام نے خلہور کیا تھاا ور قا نون کی خوبی یہ بھی ہوکہ جہا نتاک ' ٹے سلحت ہوا حکام مین خیالات توا بع کی رعامیت کرسے ۔ رزما نہ سجا ہلمیت ۔ حوب اميرون كوبهمعا وصنه غربا اورشر لفيون كومقا بلؤار زال بلاك نهين كرسق تنقها وراكر معالمہ العکس ہوتا توا یک کے بیسے قاتل اور *اُسکے گھرلنے سکے* اور لوگون کوبھی مار ڈ<u>الی</u>ے گراسلامی معدلت سے الیسی بے الضافیون کوروک دیا اور دولتمندی خوا ہمالی ىنىبى كى كونئ تفريق باقى نهين ھيورشى كىيونكە اگران مواقع مين آبلاف نفوس كالمحنظ ا ياجا تا توبزعم دولتمندى امراغر بابرا ورنترفا ائس فرقه بريع وأسيكه خيال مين ذلسي غضب ڈھائے اور بامنی کی بلائین کشیرالو قرع ہوجا تین - (سس) شریعت کے اسکام خدا نئ اسکام بین رن ومرد آرا د وغلام کے حق مین خیالات تخلوق کا اُن برکیون ا تربیرا- ( ح )اسیلیے کہ وہ احکام لائق عمل ہوجائین اور بوجہ ناسا زگاری طبا کئع ابل عالم ہدامنی کی آفت بریا ہنو حیا کیے خو دسیح علیہ السلام سے فرایا ہم کہ موسکی سے برجہ خت دلی بنی اسرائیل کے بہ سکم دیا تھا کہ طلاق نامہ لکھ کے مردعورت کو طلاق پسیکتا ہو (مرتس کی انجنیل اب ۱۰ ورسس ۲)۔ گیس ظا هر پوکه اگلی شریعیت مین طبا لغ توا بع کی رها بیت کی جا تی تھی اور ہم خود کی<u>قتے</u> میز

ونباوى قانون مين حهان تك موقع لمنا بهوخيالات رعايا كالحاظ كياجا تا ين جولحا ظايينے توابع كى طبائع كاكيا ہوأسياعة اص بيجا ہو-نیا بذریعیخونبها هبت سے مقدات مین قاتل کی حان بچے حائیگی۔خونہا لیکے ہ ن کی جان اکشرو ہی خاندان بجانالیسند کر بگاجو ننگٹ ست ہوا سیلیے خوینہا کی تو یون بھی عمدہ ہوکہ سے بمبرولت ارباب صنیاج کوایک رقم معقول ملجاتی ہوجو کالت ن ورثاً سے مقتول اخذ دیت پرمجبور کیے گئے ہیں گرا سے بعید ہم (رمج ) قرآن مین توانسی کوئی تفریق نہیں ہو ملک کیسکے احکام ہرمذمب اورملت کے افرادسے کیسا ن تعلق ہیں ہان بعض کھا دیث میں ىسى تفرىق كابيان موجود ہى- اگرو ەحدىيە <u>ص</u>يح م**بولۇغالبًا د**جەتقىن رىق ي<sub>ە</sub>يم موگى نظہوراسلام کے زبا نہیں د *وسری قرمین مسل*انون کو دین و دنیا کا دشمن *حر*لی ا رکے اُن کے ساتھ انصاف بین کے لئے ہمین رتی تھیں اور نہ کمل معاہدہ میں قرام ج تھا اسیسلیےاسلام سے بھی عمل طور برقومی رعایت کو مدنظرر کھالیکن ا ب تو 🛮 ملکسب شالیستہ گورنمنٹون کے احکام تعزیری ہر زمب اورملت۔ ت كسكفته بين اسيليا اسلامي كورننشين بهي ان معاملات مين سلما ورغيرسلم كي ریق نهین کرتین ا ورجوانسی تفرنتی اب بھی کرتی ہون انکوایا طرز عمل به ان كابدله حسان ايك براير مغزمسكل اسلام كابهو (سس) زنك مقداتين

بالمعدزنا كيون ناقطابل راصي المهرين

نے کیون راضی نامہ یا فدیرستا نئ کوجائز نہین رکھا او**ر**فتل <u>سسے بھی رن</u>ا دہ <sup>ہ</sup> اہر- (جے) ہا*ن خداارشا دفریا تاہ*ر اَلزَّانِیَنُهُ وَالزَّانِیَ فَاجْلِدُ فَالْکُلُّ المِيْهُمَا مِائِلَةَ جَلْلَ يُوْ وَكَاتَاخُلَ اللهِ عَلَى اللهِ كُنْتُدُتُومِينُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِيرِةِ وَلَيْتُهُ لَا عَذَا بَهُمَا كَالُفُهُ مِينَ المَوْمِنِينِ ٥ ( پاره ١٥ النورر كوع ١) یٹیون کی پرتغلبم ہرکہ بیاہے مردا وربیا ہی عور مین جوآن ا د ہون اگرز ناکرین تُوہُو سنگهارکر د و به توریت سنے بون تعلیم دی ہر <sup>در</sup> جو کوئی اُس عورت سسے جولونڈی اورکسی شخص ئی منگیتر ہوا ور نہ فدیر دیگیئی ہوا ور نہ آزاد کی گئی ہو تم بیستر ہوا کو کو رہے یا سے عائین۔ مے مارڈ للے نجائین اسیلے کموہ عورت آرا دنہ تھی ، (کتاب احبار باب 19 ورس ۲۰) ‹‹ ۱ وروہ شخص جو دوسرے کی جورو کے ساتھ یا لینے بیڑوسی کی جوروسے ز اکرے وہ رناکرے والااورد ناکرے والی دونون قتل کیے جائین <sup>ی</sup> (کتاب احبار باب ۲۰ ورس ۱۰) « اوراگرکسی کامبن کی مبٹی فاحشہ بن کے آپ کو بے حرمت کرسے وہ طبینے باپ کو ك عورتا ودمردز ناكرين تومرا يك كوان ونون بين سونسك ماروا وراگرانده ورروز أخرت كايقين سكت بولود اکمی دین انی اورزاینه پرترس مت کروا در بیا بیدی گه کلی سزا کے وقت مسلما نون کی ایک جاعت موجود کسید ۱۲

الركرتي جوده اكبين جلائي جاك " (كتاب احبار باب ١١ ورس ٩) يسح عليهالسلام سلغ تمام احتكام قوريت كومنظور فرمايا هجاوريون ارشا دكيابهو واليسرعج دئیان حکمون بین *سے مب* سے حجیوسے گوٹال دبوسے اور **ولیا ہی آ** دمیون کو مان کی با د شاہت مین سب سے جھوٹا کہلانے گا ﷺ (انجیل متی إن اسنا دسسے ظام رپو کر منصرف اسلام سے بلکہ اگلی شریعیتون سے بھی ز اکو ہو آلین جرم خيال كيا ہرا وردنيا وى قانون جرا سكز خفيف اور لائق راضى نامة فرار شيقي ہين وه خدا و ندى تعليم كے خلاف بين -للام سئے رناکے رو کنے مین اسیلے شدت گوارا کی ہوکہ و دسخت تخرب اخلاق ہواور ونیا کی بدامنی من سروا شرر کھتا ہو عیا نیزان و اون تھی زیا وہ چھکڑے اسی کی بدولت را ہوستے ہیں اوراکٹرضرب شدیدا ورقتل کی بذہت اُجا تی ہوسا وجو دسختی سزاکے سلام سے شہادت رناکا پله بھا ری کردیا ہو قال ملله نکا لا والَّآنِ مِنْ کُومُ لَحُصِنْتِ ثُمَّ لَحَيَا تُوايا رُبَعَتُوسُ هَكَ أَعَاجُلِكَ وَهُ مُرْغَيْنِينَ جَلَكَ اللَّهُ وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَيَّا دَةً آبَ لَاهَ وَالْوَلَاكُ هُمُ ٱلْفَيِيقُونَ لَ ( باره ۸ اسورة النوررکوم ۱) ردنبتمندسم پرسکتا ہوکہاسلام سے کیسی دورا ندیشی کے ساتھ سرزاکوسنگین اور تبوت کو 🗗 ا و رجو نوگ مبديد نير تهم سكا مُدن ورها ركوا هيش كريريم أن نوگو كوانش أيت ما روا و كرمي كي گوانجي از كرو- بدلوگنوو م

للحصول قرار دیا ہجا وربڑی خوبی کے ساتھ نتیوع فواحش کوبھی رو کا اور کیڑت نوس اور سجابتمیتون کا دروا ره بھی بند کیا ہی۔ ابنی عور تون کی رنا کا ری سے تیخض چشم پوشی کرسے وہ سخت بیجیا ہجا ورجواُ سکا معا وضہ لینا پیند کرسے وہ سےا شنتیاہ دبوث ہر اور ہیں وجہ ہرکہ با وجو داپنی رحمد لی کے غیوراسلام سے معانی کو ہا احذ فذیہ کو ملات رزامین جائز نهبین رکھا ہوکیونکہ اسلام کے عمدہ اصول میں ایک یہ بھی ہو۔ عُصِنَا أَلَاثِهَمَا ين- ا*ورعرب-كوايك شاعرت كياخوب كها ب*يم-فَلَاوَ آبِيكَ مَا فِي الْعِيْشِ خَيْرٌ وَكَمَا النَّانْيَا إِذَا ذَهَبَ لَكِيّاعُ بَعِيْشُ الْمُزَءُ مَا السَّخَيْدِ مِنَ يَرِي وَيَكَفَى الْعُوْدُ مَا السِّقِ اللَّمَاءُ عا وضه ا ورعفو کے نسبت شریعیت موسوی کے یہ احکام ہیں ﴿ تُواپنی قوم کے سے بدلہمت سے اور نہ اُنکی طرف سے کیبنہ رکھ ملکہ تواسینے بھا ٹئ کو یسے اندبیارکر " (کتاب اصارباب ۱۹ ورس ۱۸) <sup>و</sup> تورٹے سے بیسے تورٹ ناا نکھ کے پیسلے انکھ دانت کے بیسے دانت یصیباکوئی سی کانقصان کرسے اُس سسے ولیہا ہی کیاجا سئے ۱ ورجیحیوان کو ہارڈ ایلے ے۔ وہ جوانشان کوہارڈ اسے جان سے ماراجا فیے۔ تھاری نربعیت ہوجواجنبی سکے حق مین ہ<sub>و وہ</sub>ی تھاکسے دیس ولیے کے ۔ یا نندگا نی اور دنیا مین کو نی لطف نہیں ہواگر صابح ای سبے ۔حب بک اومی میرجہا والجيى دندكان كراجوا ورلكوى كي بقا أسيوقت كب بحرام مسكا بيحدكا محفوظ موموا

ق مین مو ی ( کتاب احبار باب م ۲ ورس ۲۰ لفایت ۲۲) بخیل کی تعلیم یہ ہی «تم سُن چکے ہو کہ کہا گیا آ کھ کے بیلے آنکھ اور دانت کے بیلے انت - پرمین تمصین که تا هون که ظالم کامقا ملهٔ نکرنا - ملکه جوتبرے و لسنے گال برطامخیہ اسے د وسرابھی اُسکی طرف بھیر سے ۔ اوراگر کوئی جا سنے کہ جھیز الش کر کے تیری قبا۔ کے رکھے کو بھی کے سے بیلنے نے ۔اورجو کوئی تجھکوایک کوس بربگارلیجا ہے۔ اُس ساته د وکوس حلاحات ( انجیل متی باب ۵ ورس ۴۸ نغامیت ۲۱) المخیل مین فروتنی کی بربرسی او کی تعلیم ہر گائیسے عسیرالعل ہوسنے کا یہ کا فی نبوت ہو کہ سم**عون بتیر**س سے جوحوار ایون بن بہت ممتا رستھ خورسیکے سے رو برو س تعلیم کے خلاف عمل کیا چنا نخی انجیل بیرخنا بین تحریر ہو د تب شمعون تیرس سے لوارجوائي كياس تقمي هينيجي أ<del>ورم كا</del> د**ېنا كان أرا ديك (يوخا باب ۱۰ ورس ۱۰**) ورحب لمتنغ بشبه مقدس مزرگ لمينے غصه كوروك نرستكے تو كوركسي عيسا نئ كسى شپ یالار ڈبشپ کی نسبت کیونکر قیاس کیاجا ہے کہ و ہاس رایت پرعل کرتے ابين باكرسسكتے بين۔ مخضرطور بربين سن مناسب مقام مرسه مقدس كتابون كي تعليم كاتذكره لكعدما اوتان وركرا بون كديسب يستحاكب بى درباس نكا ورسب ضرورت وقت الكون نے تشنہ لبان عالم کوسیراب کیاا ورسب سے شیکھلے میں جو ٹھنڈ ک اورغد و بت ہج اسکاانداره هرابل مزاق خود کرسکتا هو گرمیرا ذا تی خیال تویه هو\_

آنا قهاگردیده ام هربتان ورزیده م بسیارخوبان دیده ام میکنی چزید از د واج اور زوجین کابایمی سلوک

مردورن کے باہمی تعلقات محض عبیش بسیندی اوراطفا سے جوسش نفسانی کے بین بین ملکه اُنھین تعلقات برمارتر قی اور تقاسے نشل کسانی کا بھی ہوکا رگا ہ عالم بر غوركرسف والاجب دنشمندانه نظروالتا هوتوامكو مرامك نظام مين سلسار تحكمت وكهانئ وبنا ہواوربے ساختہ اُسکی زبان سے پہ زا نہ تقدیس بلند ہوجا کا ہو کہ بنکا ماکھ کھے ک هن آباً طِلاً ہے ہائے پرور دگار توسے اسکو بیا کہ ہیدا نہیں کیا۔چنا بخہ توالد د ناسل کےسلسلہ مین رزن ومر دکی شرکت اوراُنین مختلف جدنیات کی تقسیم ا<u>سسل</u>م هونی به کهایک وسرسه کامده کار موا ورا ولا دکی میه ورس اور میرداخت مین دقت نه بشے۔ تورمیت (باب ۷ کتاب میدا میش) سیے معلوم ہوتا ہو کہ آوم کی وحشت تہنا دئی د ور ریے کوانھین کی ایک بسیلی سے عوا کا ڈھانچہ ضدانے نیا یا اور آ دعم نے کہاکہ ہرگاہ بیور مبری میری اورگوشت سے بنی ہواسیلے مرد ابینے مان باپ کو بھوڑ نیگاا ورجور وسسے لار مبیگا -انجیل مین تحربر پیو " سوشے (زن وشو) اب و وتن نهین من ملکه ایک تن ا ہیں۔ بیس بیسے خدا نے بحورہ ہوا دمی جدا کمرسے ۔ اور گھر بین اُسکے شاگر دون نے اُس سے اسبات سکے بابت یو چھا ۔اُسٹے اُنھین کہا جو کو بی جور و کو چھورشے اور د وسری سے بیاہ کریسے تواسکی نسبت رناکر ہا ہی۔ ا ورجور واگر سلینے شوم رکو چیوشے

دوسرے سے ساہی جاسے تو وہ بھی زنا کرتی ہو۔" (مرقس باٹ ورس ملفایت ب مناسبت سے که انین ایک دوسرے کاراز دارا وربرده دارسجار شار ہواہر هُنَّ لِبَا سُ لَكُرُّواً مَنْهُ كِلِمَا شَى لَهُ فِن<sup>َ ال</sup>َّعِورَ بِن تھارى اور تم<sup>ا</sup> كے لياس ا در کھرا کی دوسرے موقع سرا سوجہسے کہ عور تون کے رحم میں النانی بہج جتا اور ږورىن يا تا *چوفرا يا چونستاغ كور خونش* گانورتمارىءور بىن تھارى ھيتا نان اولاد کوہرانسان ٹمرہُ رزندگا نی خیال کرتا ہو سیر حیب کھیت سسے پیٹوشگوارٹر مصل ہو تا ہو وہ کتنا عزیر:اورکیسا کچھ لائت قدر ہو گا - بلاغت قرآنی معجز ، ٹومحیری ہ<sub>وا</sub> س<u>سلیہ</u> جولطف ان شبیهات بین مهروه د وسری حکم کب ملنے لگالیکن دنیا کے تام مذاہب ا در تام اسیانی صحالف اس تعلق کے قوا م کو گاڑ ھا سکتے ہیں عقل بھی اُسکوخروری تباتی ہواورت<u>حرب</u>ی شا برہوکہ پیقلق اسقدر دلید پر ہوکہ حضرت عثق ا*نسی کے ب*ھیس بین لتر تکلیف ظهور گوارا فرات بین ـ لوليدك نتائج أكرجها زاوا ذلقلق سيديمبي حامل موسيكته بهن كميشر لعتون ے اُسکومعا ہدہ اور حینہ مصلحت آگین شرا لُط سسے اسیلیے یا بندکر دیا ہو کہ نسلیں ختلاط سے پاک رہین ۔ بیرورش اولا داورسلسلہ خِلشینی مین خلل شیٹے ۔ نظام عالم خوشر اسلوبی سسے قائم ہو۔ اور زن وشوایک دوسرے کے رینج و راحت مین اُسی طرح نزاکہ

اسلوبی سسے قائم ہو۔ اور دن وشوایک دوسرے کے رینج وراحت بین اسی طرح ترکیر رہین جسیا کہاغ عدن بین ا دم وحواعلیما السلام کی باہمی موانست تھی اور دنیا کے دارالمحن بین بھی دونون کا نیا زمندا ندساتھ نبھ گیا۔

عام طور برعور تون کی وفا دا ری جان شاری لائی تحسین ہولیکن انھین کی بر ولت مرد ون کونسا ا وقات مصیبتون کی کڑی منزلین طرکرنی پڑتی مردانه فرض اخلاق نهيى ہوكدان ملائم خصال مخلوق كے ساتھ أُسكے خاوند بربلا مُت بيش كُين ۔ ورائلی خطا وُن سے بہاتیا ع سنت بدری درگذر کرین کیونکہ انسان کے ابوالا یا رعہ رت کے یسوسہ میں بڑے باغ عدن سے نکا لے سکئے بخوداً نکوطرح طرح کی صیبتیں جھبلنی ٹرین وربېم لوگ جوانکی او لا د سسے ېن اُسی وسوسه کاخميا لاه ا تيک پيمگت سُبيم بن ليکوم, رامې ركے صلم وراُن كى مروت كوميكھيے كەھورت كى طرف سسے تيورېرىل نهين آيا اوريكو عالعُت سے یہ بھی ابت نہین ہوتا کہ اتنے بٹے اہم معالمہین دوسا زکلمات کابیت بھی دنیان برلانے ہون۔اپ اُس خطاسے بڑھ کے دوسری کون الیسی خطب مکتی ہوکہ آدیم کے بیٹے اُسکی یا داش میں حالی بیٹیون کوستائین - قرآنی ہدایتون کا ان ہیں منشا ہو کہ عور تون کے ساتھ نیک سلوک برتا جا ہے ۔ فال اللہ **لگا کھا ل**ا ا وَعَا شَرِي وَهُنَّ مِا لَمُحَرُّونِ مِهِ كَا نَكُرِهُ مُّهُوهُنَّ فَصَلَحَانَ تَكُوهُوا شَيًّا وَيُحَكِمَا الله فِيهِ خَيْرًا وَ رِيارُهُ مِ سورة النسار كوع ٣)

وَّتَقَوُّ اَفَاتُ اللَّهُ كَا نَ بِهِ مَا تَعُمِلُونَ خِمَايُرًا هِ (باره هسورة الناركوع ١٩) اب بین جند صدیثون کونتم مین میش کرا مون که ینم برطبیه السلام مے مسلانون کوئرزہ الفاظ میں رغبت ولائی ہم کہ عور تون کے ساتھ نیک سلوک کرین اوراً تکی کج ادائی سے جشم بوشی کرجائین -

## حرسري

قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْدُوسَلَمُ فِل الله صلى الته الديمان الله عليه وسلم في السنوصوا بالنسأء خيرا فأنهن خلق الضلع من ضليع وان اعوج شي في الضلع الله في حصنيا ده كم موتا بهو الرق فأن ذَهَبَت تُقيمه كسرته بالاف حصنيا ده كم موتا بهو الرق ما كرو المراكزة السكور ها والمناء (رواه البخاري وسلم) الميشر في النساء (رواه البخاري وسلم) الميشر في النساء (رواه البخاري وسلم) الميشر في النساء (رواه البخاري وسلم)

قَالَ سُوْلُ اللهِ صَلَّا اللهُ عُكِيْهِ وَسَلَّمُ فَرا يَارِسُول السَّلَى السَّعْلِيهِ وَلَمْ فَ كُمْمِينِ خيرِكَمْ خِيرِكُمْ خِيرِكُمْ لا هُلَهُ وَأَنَا خير كَمْ الْجِيادِ مِهِ وَلِينَا إِلَى سَاتِمَا بِهِمَا الْوَرْ الإهليه (رواه ابن اجز) تم لوگوت برُّه كا بِجَمَّا سُولُ بِنَا إِلَى سَاكُمْ ابْنِ

اسی وجست اکثر عورتین زبان درازموتی بین ۱۲

## مرس

تَهَالِ لَدَ مِنْ فُكُلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا إِسُولُ النَّصِلَى السَّفِلِيهِ وَالْمُ خَسلَما نون اكمل المؤمنين إيئماً نأاً حَسنهم خلف أين *يكا ايا نداروه بهرجو خلق حُسن ست ز*ياده عورتون كساته مهية اجها سلوك كمقتابو

(مثكرة لمصابيج)

بعد ملاحظه ان اسنا دکے کوئی انصاف بیٹ زنہین کرسکتا کہ اسلام سے عور تون کی نسبت لین ابعین کو بهدردی کی تعلیم نهین دی به کان اسلام سے عور تون کو لینے شوم فرن کافرمان پذیر قرار دیا ہم ا وراس فران پذیری کے عوض مین وہ اجرحزیل کی امید دار لُكُني بِن - قَالَ اللهُ لَعَالِ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ 

عَالَ رَسِولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّايِ رسولَ بيرسلى الدعليه ولم سفر كرحيص رت المرَّيِّ إِذَا صَلَّتُ مُسَمَّا وَصَامَت فَهُمَ هَا إِنْ إِي وَتَ كُلُّ زِرْهِي ورومفال رور يك او اِلْحَسَنَةُ فَدُجُهَا وَالْمَا عَتْ بَعَلَهُ ۚ إِنَّارِ عَيْ الْبِيْحَالِيادِ الْبِينِ وَكُولُولُولُ م دحاكم بي رقن ريا سيليمكه خدا نه مزد كم عورتون يضلقه فضيلت بي بواد اسليكم دعور تون برايا النجيح كريوين

فلیه خلمن ای بواب الجند شاء نه مجار به کرمس دروار هست چاہے جنت (روا ه ابونعیم فی الحلبہ)

حديث

قالَ كَيْسُولُ الله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ | فرايار سول الدصلي الدعليه والم في جو إيما اموء تع مَانتُ و زُومِجَهَاعنها راضٍ اعورت وفات كرك ورشومِرُسكا أسَّ دَخُلَت الْجِنْ عَلَيْ قُهِ (روه ابن ماتِهُ) راضي موو چورت جنت بين جائيگي۔ قوریت (کتاب پیدانیش باب ۳ ورس ۱۹) بین بھی خدا و ندعا لم کایہ ارشا دموجود مراسط (خدا وندخدانے) عورت سے کہاکہیں تیرے حل میں تیرے درد کوہت بڑھا کوں گا ا ور در د سے تولژ کے بیتنے گی اورا پینے خصیم کی طرف تیرانشوق ہو گا اور وہ تجھ پیکومت ر گیا " عیسائیون کے مزہبی مجانس میں بولوس کی برسی وقعت ہے وہ قرنتیون کے ب*صلحط* باب ۱۱ مین *قریر فر*لتے ہین ک*دم دعورت کا سر ہو*ا ور بتاکید ہوایت کرتے ہین کہ عورتین کینے سرون کوا ور معنی سے چھیا سئے رکھین اوراسی خط کے باپ چودہ (ورس ۱۳۴ نفایت ۱۳۹ مین) مسنسرما یا هرکه نوشین کلیسیا مین بهی میمکلام مهمو ن بكدج كجير يوحينا موكفرون مين لينے شوہرسسے پوهين عور تون كوجا ہيے كذرانردام رمین-اب اگر کونی توم عورت ومرد دونون کویم رتبه کرنا اور آزا در که ناچا مهتی به تو دوس الفاظين مم كم سكت بن كدوه حكم خدا سع تجاور كرتى بو -

عورت کی دات کا ما بع حکومت منتو ہری رکھتا ہرایک و ورا ندستر سمجے سکتا له شرمناک حوادث کے انسدا د کا ذریعه ہوا وراسلامی شریعیت سے صرف اتنی ہی حکومت کافائدہ شوہرون کوعطاکیا ہولیکن شرعًا اپنی اللاک اورا پینے حقوق پر بعد نکاح کے بھی عور نون کومنل مرد ون سکے آزا دانہ اضتیارات حال سہتے ہین ۔عیسائیون کے ندسب نے عور بون کونشارت دی ہوک<sup>و</sup>شاینے شو**ہ** رکی جز بنجانی ہن لیکن ملکی قانون نے اسی بشارت کی بنیا دیر الی آر ا دی حمین لی برکیونکه بعدا زنکاح زوجهکے املاک کافرقیتا شوبهرالك بنجاتا هجاو رسكين عورتةن كواتنا بهي اختيارتهين رمتناكه كورئ معاهره ليغ نام سے کرسسکے ۔اب انصاف سے دیکھنا جا سپیے کی سلمان عور تون کی حالت اچھی ہو إعسائئ عورتون كى حبّحاجو ہروجو د كہنے كے سايے مٹ گيا گرائيكے مالى حقوق درحقيقت طوفان ازدواج مين بربا دموسكة عيسائيون كااعتراص اسلام براكب يربعي بهوكه أتسفيطلاق كوجائز ركها بهجاور

عیسائیون کا اعتراص اسلام پرایک پرهی پری آسنے طلاق کو جائز رکھا ہی ور مرقس کے انھین فقرات کو جنھیں ہے نے قبل اسکے نقل کردیا ہی اس سند میں بیش کرستے ہین کہ مذہب عیسائی نے بہت بڑی رحد لی عور تون کے ساتھ برتی ہوبلکہ بعض شنری تو پر بھی کہتے ہیں کہ مسلا طلاق اور تعد داند واج اشاعت اسلام کا ذرایعہ ہوا ہو کیکن اگر پیمشنری حق بسیند ہیں تو یون کیون نہیں کتنے کہ اسی اتناع طلاق اور تو صوار دواہے موون بن میں گرمور تون کی ساوہ داجا عیت بن عیسائی سے ساتھ زیاوہ کچیبی بیدا کی ہی بہر حال اس موقع میں خاص ضرورت ہو کہ این اعمال کی نسبت تشریح کیجا نے کو انگواسلام سے ناس موقع میں خاص ضرورت ہو کہ این اعمال کی نسبت تشریح کیجا نے کو انگواسلام سے ناس موقع میں خاص ضرورت ہو کہ این اعمال کی نسبت تشریح کیجا نے کو انگواسلام سے ناس موقع میں خاص ضرورت ہو کہ این اعمال کی نسبت تشریح کیجا سے کو انگواسلام سے ناس موقع میں خاص ضرورت ہو کہ این اعمال کی نسبت تشریح کیجا سے کو انگواسلام سے ناس موقع میں خاص ضرورت ہو کہ این اعمال

طاق كاجتيف

تک جائز رکھا ہوا وراُنین کتنے مصالح دینی و دنیوی مضمرین ۔ أرشوم رزانيه زوج كومىزادلانا حامتنا هوتواُسكوجا رگوا چېشىم دىدىيىش كرناچا سېيىھ اوراگە محض تفریق مقصود ہو**تو اُسکوا کی** خاص طریقہ پرچسکو **لیعا ن س**کتے ہی قسم کھانے کی ضرورت ہولیکو اگرغسرت مندا ومی ایسی شیعة کی شہرت ایسندکر ام رد اُسکے لیے بھی بتربر ہونی چاہیے۔ رہانہ حال کے مهد جیٹلمیں جب مقدات طلات ن *حاضرعدا*لت ہوتے ہن توحبیہ ایجھ اُنکا خاکہ اُڑ ایاجا تا ہوائسکو کئے دن ہم لوگ لغبارون مین دیکھتے ہیں اورحیرت ہوتی ہو کہ شریفیا نظبیعتین اسطرے کے اعلان تو ہیں کو کیونکر پرشت عالمات مین شرفاے عرب بخت غیر مند تصحیفا یخه سعیر بن عبارٌ وجن کا مرداران انضارا وررسول التلرك فرمان بردار مققدون مين شاركياجا آاسح الكس حليسة من و ش غیرت کوضبط نکرسکے اور عرض کیا که اگر مین اپنی زوجه کورز اکرستے دیکھون تو کیا تقدر صبرکرون گاکداس واقعه کے جارگواہ فراہم ہون ؟ قسم ہوائس خدا کی ہےنے پ کوسچانبی بنا یا ہواگرمن ایسا واقعہ دیکھون تو تلوارسسے اُسکا جارہ کارکرون۔ خيريه تواشتعا ل طبع كي ايك على من بديكي عاقلانه ورسلم طريقي سيم كه برنام كرنيوالي کا پتون کا تذکرہ نہ کئے اور طلاق نیکے شو ہراپنی گلوخلاصی کریے ۔ اسکے علاوہ رض کر وکرمردنے حہانتک نسان سے مکن ہوجا بیخ کے کسی عورت سے کا ہے کا وہ غیب کاجا ننے والا توتھا نہین آیند ہ چل کے وہ نیک بخت دوسرا کڑکیا ڈئی شوم رکو مان باپ کوا ولا د کوخوا ه پرهٔ وسیون کواُسکی کج ۱ دانځ سنے ناگوا رتحلیفین ہو بنج رہی ہیں ایسی صورت بین نیک خوشو ہر حوبہ طرف سے نشانہ ملامت بُن گیا ہو اگر قطع تعلق ندکرے توکیا اس صیلبت کی آگ بین جیکا جلتا سے -

رن بردر سب مرونکو هم درین عالم ست د وزخ ا و

یرب خطات دوراندیش اسلام کے میش نظرتھے جسکی بنیا دبرلٹسنے عیسا نی تعلیم کو | نابیند کیا طلاق کی اجارت دی گرایسی اخلاقی قیدین نگا دین بنکا شریعیت موسوی فی جوزتھا

## حريث

عَنَّ مُعَاذِ . ثِنَ جَهِلِ قَالَ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَّ مُعَاذِ . ثِنَ جَهِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

# مريث

عَن ابن عَمَرُ عِنَ النَّبِي صِلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ابن عَمُشِيهِ مِنْ النِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الله وسلّم قال الغِصُّلُ كَحَلال اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا الطلاق - (رواه البوداوُد) طلاق رزياده تا ليند ہو-

# حديث

تَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَكُسَّلُّمُ اللَّهِ وَالإرسولِ الدَّصلِي الدعليهِ وسلم ين إياامرء يوساكت زوجها طلاقتا اكهوعورت كالت غيرضروري ليغشوه فِي غيرِماً بأس خُرَاهُ عليك للصنح السين عرب تكارطلاق مواسير مبنت رایجهٔ البحنگهٔ (رواه الترندی) کی بوے خوس حرام ہو۔ بیس ظاہر ہوکہ اسلام نے بمحبوری نماص حالتون میں طلاق کوجائز رکھا اور مسکا مضيار صلحة عوالهامتياز عقلى شوهرون كرديا بهريعور تون يرامسكامهت برااحسان ہوکہ طلاق کے بیرد ہین وہ السی برنامیون سسے بیج جاتی ہیں جنگی وجبسسے دوسہ غیرِننا کی خواستگاری نهیدن کررسکتا -ابعور تون کایر کام هر که وه لینے تیکن ایسی برکزاری ین مبتلا نکرین که با بند شریعیت شوهرون کوطلات شینے کی ضرورت داعی ہو یو لوگ *خلاف شربعیت عیش لیندی کے سیلے طلاق شیتے ہون اُکی بداخلاقی کا اسلام ذم*نزا نهین برحبیها کهنبی اسرائیل کی گور الهریستی کی ذمه داری مشریعیت موسوی ریوا برنهین موسکتی اور نه بعض عیسا کیون کی بداخلا قیدن کی عیسوی تعلیم حبراب د ہ<sub>ی</sub>ج۔ یم فخرنے ساتھ يربهى كتفيهين كمشرفاسدابل اسلام مين طلاق عملًا مشروك بهى و وركيون جا وُخود مبند وستان كود كيھ لوكه شركف خاندا نون مين طلاق كا ذكر سنانهين جا آا وراگر كمين كھي کیا تووہ ایساشا ذونا در ہرجوش*نا رکے لائق نہی*ن۔

ین جور وامیت کی اُسکے روسے طلاق عمر یا ناجا کر بیوگیالیکن ين المشكل لم قى حيمورس بوكن كغيل ماب ه ورس اس و ١٣ مين لكها به و ٠٠ يهي لكها ئىاكەچۇ دىئىاينى جور وكوچھور*ر قىپ لىسى* طلاق نامەلك*ھەرسے - بر*ىين تھھىن كهتا ہون ا المجوکو نئ اپنی جور وکو زناکے سواکسٹی درسبب سسے چھوڑ دیوسے اس سسے زناکر**وآ**یا ہے اور جوکو نی اس جھیوڑی ہوئی سے بیاہ کرے ز اگر تا ہی ۔ ترحمبون كوصيحيح اورالفاظ كوئتح لعيث ما بعدست تبرى ان لومگراسى سكے ساتھ ان ونوث مقبس کے مضمون میں اتحا دکیوکر سدا کرو گے اور با وجود اُس اضا فہ کے جوشی لیا پر کسط پر کرسکو گئے کہ اُ سنے اُن تمام ضرور تون کو جبکا ہم مذکرہ کر آئے ہیں رفع کر دہاہ ت متی کے اضافہ پریشبر پیدا ہوتا ہوکہ توریت کے احکام کی سیحعلیالسلام نے عموماً تونتین کی ہو۔ ‹‹ یخیال مت کروکہ مین توریت یا نبیون کی کتاب منسوخ کرسنے کو <sub>آی</sub>ا۔ ین منسوخ کرینے کونہیں ملکہ یو ری کرنے کوآیا ہون ۔کیونکہ بین تمسے سپے کہتا ہو ن کہ سمان وزمین مل منه جائین ایک نقطه ایک شویشه قدریت کا هرگز نه ملیکاصلا ب کھر پورانہو۔ (متی باب ۵ ورس ۱۷و۸) لیس زناکیصورت مین بحکم توریت شو ہروا رعورت ماک عدم کو بھی*ے دیجا سلے گی۔* طلاق ں برخت کو دیجائیگی۔میرے خیال بین غالبًامقصودیہ ہوکدا گرشو ہرعدالت وا نئ سسے بحیا جا ہو توجا ئز ہو کہ اندرخا نہ طلاق دیدے گرعیسانی شوہرو کے لیے و مرتسل ورستى دو تون يوزيية راض عالمرسوما البوكر يدوطلا في عام ميم جو سندريج توريت بوكميون منسوخ كردياليا ١٢

اسلام سے کبھی نہین کہا کہ وہ کتب قدیمیہ کے احکام مین دست ندازی نہین کریا سيليها گرائسنه انجيل خواه توريث كے الحكام سے اختلاف كيا موتو محض ربنا ہم ہس اختلاف کے الزام دینا ہے ہی۔ ہان اگراُسکے احکا معقل والضاف یامصالح دینی و دنيوى كے نطلات ہون توالىبتەائىكے مرسل من اللەم وسىنے پریشبەکرنامعقول ہولیکن با تو به مواکداس معامله مین استکے احکام عاقلانه اور نهایت معتدل بین (سر) مرد ون کو اسلام سے اُزا دی دی ہو کہ بلامرضی ر<sup>د</sup>و ج سکے طلاق دین کیکن عور تون کوکیو ل کییا ہجر الیا ہوکہ بلااسترضا سے شوہ رکاے کونسخ نہیں کرسکتین ( ج ) مردی اس معاہدہ کا ج<sub>وعور</sub>ت کی طرف سے موامعا وضه نقدی (**حمر**) دیا ہوا ورعطاے نفقه میر بھی بریاری تھا ئے ہوا سیلے بلارصامندی ایسے فرنق کے عورت ستحق نعین ہوکہ معاہر ،کون<u>قط</u>ے فر*ض کروکد روید بیسنے خال دی زین بلاقید میعا دایک معین رقم زر دیسکے کرا یہ کاور* خودا **بینے تئین کسی شرط کا یا بندنهین رکھا ا**لیسی صورت مین **رژ بدا**لضافاً اور قانو<sup>ن</sup>ا مجاز بركها ينانقصان گواراكرسداورزمين كوي ورشك ليكن خما لدكوتويه اختيار نهين بركه وه ا مرضی **روسی**ے اپنی زمین جھوڑ اسے ۔ یہ مثال ہر بہلیوسیے مسئلہ طلاق کے ساتھ جیسا ہی بیں جو تفریق اس مثال میں واجبی کہی جاتی ہی وہی تفریق رن وشو کے معالمة ین کہون رین انصاف شہجی جاہے ۔ (سس)عیسانی زن ومرد و ونون کیسان عهد دائی

تے بین اسلے اُنہٰ و طلاق کی ماخلت کیون جائز ہو۔ (رمج ) دیگر مذاہب سے برائش نهين كرتاكه سئلة طلاق كولينة قانون مين داخل كربن بهارى غرض توصرف اسقدر پرکداسلام سے بیوا جازت طلاق کی مسلما بزن کودی ہر وہ قرین صلحت ہراور <sub>و</sub>ر زیو کے حق مین ھنج انصافی نبین ہی (سر )مسلمان شل عیسا ٹیون کے معاہدہ آل بون نهین کرتے با پر کرعورت اس *شرط کوکیو*ن معابد ہ نکاح مین داخل نہین کرسکتی کر وه بلااسترصاً سے مشوہرترک تعلق کی محاز ہوگی۔ ( رہے ) الضا ف سے حب موار نہ کیا ہے توبمقابله مرد كے عورت صنعیف لعقل ہواویہ کا نبوت یہ کو کا دھم جبتاک تہنا تھے ٹمراشے نے کی اُنکورغبت نہین مو بی مُرَحَوَّا الها کئین ا ور لینے تئین اُدراسینے ساتھ شوہرکڑھی بلامین بیمنیا یا اسیلیےاسلام سے ہوایت کی ہوکہ معا ہد ُہ ٹکاح مین مرد فریق غالب ہواور دخیا پیغ خاوندگی تا بع مرضی پینضے محکوم سہے۔ د نیوی قا وٰن سے ہمکور یا دہ مجث نہیں ہج ليكن النجيل متى كيجوفقرسے نقل سيكير سكي التين صرف شو مركوا حازت ہوكہ زا نړيورت يقطع تعلق كريب مگرز وجه كي نسبت الفاظ موجو د هسسيه نهيين نحلتها كه و هجيي را بي شوهركو حچھوڑ سکتی ہوا در یہ بھی ایک دلیل ماہت اس دعوی کی ہوکہ نمداسنے اختیارات کے عطا نے مین مرد ون کوعور تو ن بر فوقیت دی ہی۔ازر وسے شریعیت اسلامی مرد و ایک<sub>ا ا</sub>نج دقت مین جندعور تون سے تعلق از دواج قائم رکھنا جا کرنہوعیسا بیکون کوافسیکے جواز ہر تخت اعتراض ہمرا سیلے تعددازدواج کے حسن وقبے برسم ایک مخفرگفتگو کرنا فروری خیال کرتے ہیں۔ ہمنے قبل اسکے ایت کیا ہو کہ تعلیا کہی دائر عقلی سے خارج نہیں ہو

يدوارد وارج كئ مفترتين

اسیلے ہمکوسب سے پہلے حضرت عقل سے پوجینا جاسپے کہ تعددازدواج میں کتنے فائنگا اورکتنی مضترین خطنوں ہیں اور کھراک دو نون کامواز نہ کرکے یے عقلی فیصلہ ہا کسانی ہوسکے گا اگرکس مہاو کا اختیار کرنا قرین صواب ہی ۔ کر

تعددازدواج كمضرمين

ا و لاً رن وشو کے تعلقات بین جبک شخصیص کارنگ بیدانه ہواُسوقت نک ناُ فکا اخلاص حد کمال کو پہونچ سکتا اور نہ تدن مین اعلیٰ خو بیان نمایان ہوسکتین۔ نائیل تجربہ شاہد ہو کہ بجالت تعددار دولج سکئے دن خانگی تھبگر شے کھڑسے تو تیمن

ورمردی آسائش ملباُسی عافیت بھی معرض خطرین بروجاتی ہی۔

ن**ا لثا** زن ومرد دونون ایک ہی طیح کے ذمی روح اورصاحب ایتار ہیں اس سیلے بے الضافی کی بات ہو کہ مردعورت کی آرا دی جھین سے اورخو دابنی آردا دی کو در بدر

انچھالتا پیرے۔

را **دیگا** اکثراً دا دحیوانات ایک هبی ا ده پرقناعت رسکفتیه بن اسیلینظام ربوناه که آنوا فطرت وصدت از دواج کاسفارشی هجاوراس تعدس قانه نکی سفارشونمین کینه کیرکه ترکیم سفیم مها آنجا

تعددازد واج كمنافع

ا **ولاً** حيض ونفاس عور تون كخصائص سعيهين اوران دونوج التون بي

فترصحت ورباعث كراست طبعي بهرير يرمرت حل وراياه مین اگرعل مقار میسکسل قائم کسبے تو بچون کی تندرست*ی مح*فوظ نهین رمتهی-ایک حانب معذوريون كى بيحالت اور دوسرسے جانب مرد ون كاجوش لفنيا نى مختلف الكيىڧىيت ہوںں اگرمر دمجبورسیکے جائین کہ ایک ہی عورت بیرقنا عت کرین تو گمان غالب ہوکرائے اكثر بإنعض افرا ذاجا كز تعلقات يرمجبور مون-**ش**اعورت محل ورمرد ذربعیهٔ تولید مهواسیلی اگرتعد دار د واج حاکز نه رکھا جا وْضرور ہوکہ ترقی نسل کی رفتا ردھیمی راجا سے حالانکہ ملکی یا قومی صرور تدکی ہوئم فتصنع **ېرنى ب**ىن كەتدا بىرترقى كووسعت دىجا-**ئ) لثا** خوشرنصییبی کاحسن لفاق ہوکہ دنیاان د**ن**ون لیسےامن عام کااستفادہ کرہی ہر جوجیندصدی سیلے مفقو دیھا لیکن آیندہ اسسکے قیام کا کیا بھروسہ ہو۔ لڑائیؤین مردون کی حانین للف ہو تی ہیں ۔ رہزن اورقر اق بھی آنھین کی جان کے دشمن ہی اون<sup>ه</sup> بی نباناا ورزوجمیت مین داخل کرلینا د وسری بات هولیکن ظلم نسینه طبیعتین بھی عورتون کا ہلاک کرنا کمترگوا را کرتی ہیں اسیلیے اگر تعددا زد واج قطعًا ناجا ئز کر دیا ہے ۔ نونمن ہوکہ کبھی مرد ون کی نقدا دگھٹ جا سے اورعور تون کی ایک جاعت بے شوہرز اکسی د وسری شرمناک بدکرداری مین مبتلا مو۔ **را ویکا** فرض کروکه عورت با شخهٔ ابت بونی با وه کسی نفرت انگیزعار وانسكر بأقتضاس مهدر دى حيورا دينا پسند نهين كرتا اليسى صورت يرع

149

اگرمرد مجبور کیاجا سے کدانسکو گھرست کال نے اور مرد پر ظلم ہواگروہ دوسرسے ارد واج سے قانو تُا روکا جا ہے۔

فيصائفتني

حجتين جوسنى گئين سلينے سلينے موقع بين با وقعت بين ا

فيصلاعني

ہوکہ مرد کوا بکب ہی زوجہ بیر فناعت کرنی چاہیے لیکن اگر مجبوری آن بیٹے ب ى موتو تعدوا زو واج كالضيّار كرنا حرب قرين صلحت نهين مكرّ بعض م إق مېن ضروري بھي ہيء . يشربعتون كونسيكهي خرقى ايل نبي كىكتاب باب معرى مين خدا وندلقا لى نتيانه كوخاوند **ېولىيەسىمرون**ا در**ا مولىيەر ولم**روخىقى بېن درخدا كى زوج قرار ،ان د و نون شهرون کی به کا ریان بیان کی بن کیچششین کر چیرف ایک تثیلی بیا بسكين اگر بقد داز واج مرضى خدا كے خلات ہوّا توعقل ما ورنہين كر تى كەخلافە دخلا سکے سرایی پین اینے اُن تعلقات کوجواُن دونون شہرون کے ساتھ تھے بیا فرماً ا وربت مین اسرائیل (معقوب) کوخدا کا فردندا کبرنامز دکباگیا به جیانخ جب خدلت موتگ دسفارت پرمامورکیا توانجویون تعلیم فرمانی - ۰۰ تب توفرعون کوبور که پُرکه خدا وند نے یون فرایا ہو *کہ اسرای (* بیقوب) سرا بیٹا بلک*ومی* اپوٹھا ہو سوین مجھیے ہتا ہون کہمیرے بیٹے کوجائے نے اکہ وہ میری عبادت کرے۔ اوراگر تو

ے جانے نہین د تا ہو تودیکھ میں تبرسے كتاب خروج إب م ورس ٢٢ و٣٧) رائيل کي چارزوج بيان گنگئ بين ل**يا ه- رآل** م- **بلها ه- ژلفه-**وا واحقیقی بهندن اور دو تحقیلی <sup>ای</sup>ن د و اون کی لوندیان تعین ( دیش<del>ک</del>ھیے کتا ب پالیش ہیں حبی فعل کو لیسے مقدس مزرگ سے کیا ہو وہ کیو کمرغر مہذب یا نیک خوٹی کے اخلاف مسمحها حإ **ا بررُّها هم ا**گرچیفدا یا خدا کے فرد ندنہیں کھے گئے لیکن خدا سے م<sup>م</sup>کی شان ہن يه ارشاد فرما يا مينه ا ور توايك بركت موگا-ا وراُ نكوجو مبتھے بركت نسبتے من ركت دون گاا وراُ نکوجو تھیں لِعنت کریتے ہیں جنتی کرونگا " (کتاب سالیش مایا ور<sup>س و</sup>س یسے عالی قدر مقدس کی زوحبیت سسے مسری ا ور پاچیر 🛭 دونوں شرف اندوخ عین بکر قبو رہ ایک تبسری عورت سے بھی انس طرح کا تعلق تھا ۔ لمیا رقی اور **و انو**ع و عام عبسائیون سے زیادہ لیاقت اضلاقی قا ندن کے <u> بمجھنے کی بے گھتے ستھے</u> لیکن اُن لوگون سے حب خو د لیننے پیلے ا رواج کومحد و ڈہنین لیا تھااور تواریخ کی کتاب ول باب میں بھی سات زوج کے نام میکھین چھے سولے اور بھی زوجا و بھر میں تھین ۱۲

زواج كوصرف جائز هى نهين بلكه غيرمحدو دبھي رڪھا تھا۔اباسلام ئىتنىمىغىدلىخوىزى بو**قال الله نگالا** كون خەنگە الكِيتُهُ فَانِكِي امَا كَابَ لَكُرُصَ النِّسَاءَ مَنْنَى وَثَلْثَ وَدُنْعَ عَلَىٰ الاَتْعَابِ لُوَا فَوَاحِكَ ثُمَّا أَوْمَا مَلَكُتُ اَئِسَا ثَكَوُّ إِلَّاكَ إَدَّكَ أَلَا نَعُولُ فواه لارهٔ مه سور توالنسار کوع ای بظا ہراس حکمسے دائرۂ تعددار دواج بہت ننگ ہوگیا بلکة قرب بزوال ہو بج گیا تھا یونکه فطرت انسانی کے پینے شکل ہو کہ وہ ما مین لا زواج ہرطرچ کی مسا وات برت سے لیکن بأسوقت كمسلانون يروشريت كيسيحيا بديت يحكمران كذراتوبهالي عينه حكم عدالت مين سهولت بيداكي كئي يا يدكرا يه مذكور مين وتفيقيمة مود تھي جوانسان کرسکتا ہوا <del>ور آ</del>يکڻ شريح د وسري آيه بين ہوئي **چال الله لڪال** لِنَّ السَّيِّطِيعُوااَتْ تَعَلَى مُؤَابَينَ النِّسَآءَ وَلَوْحَرَّ مَنْمُ فَالَاقِيَنُو ۚ كُلَّ الْمِي فَتَكَ ثُرُوْهَا كَمَا لُمُّ لَقَ تَحِدُوكِ نَ تُصَلِّحُوا وَتَنَّقَّوُا فَانَّ اللَّهَ كَا نَ غَفُورًا لَيْحِيمً يارهُ هسورة النساركوع و ١) ک پیراگر نمواند میشه موکمتیم از کمیون کے حق مین انضاف ذکر کے توموا فق اپنی مرضی کے دو دوا ورتمین تمین اور من کل کرلولیکن اُگراندلیشہ ہوکہ برابری کا برآ اور کرسکو گے توایک ہی عورت کے نکاح پر این لیڈیا

رقناهت کرویة ورئ سلحت مرسیاس بات کی ہوکرتم صصحتجا و زنگرو ۱۱ رقناهت کرویة ورئی سلحت مرسیاس بات کی ہوکرتم صصحتجا و زنگرو ۱۱ المحال و راگرتم بیا اموجی تویا امرتحها ری طاقت سے باہر ہوکہ امین زواج ہرطرح کی برابری کرسکوس کی کرن بالکار طرح فات برط و کد دوسری گویا ادھڑین لٹک ہی ہم اوراگرموا نقت کرفوا ورزیا تی سے پرمبز کرو توانسر مجتشف والا جہان ہم ا

به کارر وا نیٔ اسلام کی که اُستے خلاف شرا نع سابقه از دواج کوحا رسیه وه عدو دکر دیا ور درمیان اسکے عدالت کرسنے کی متوسرون کو ہدایت کی نیٹے شکر یہ سکے مائق ہو گردنیاایسی ناشکر سوکھ وہ <mark>اُس</mark>ٹے اُسی برالزام لگاتی ہی۔ ( **سر** ) ازواج کی بقداڈ ملام سنغ محدود كرديا بهح ليكن لوندلون كى تندا د كوغير محدو د حجيور ديا بهج اسليم لواعتراض کا ابھی محفوظ ہو۔ (ر**ج** ) دلشمندی پڑت یہ تھی کہ ہرفرقہ کی حالت مانه ظهوراسلام مین ابتر تقی شدهاری جائے۔ کم نصیب عورتین جنگی آزادی چین کئی تھی لائ*ن رحم تھی*ن اور سجالت لیسے تعلق کے جو دحقیقت مثل تعلقات ن شرا کے ہوگان غالب تھاکہ اُنکے آقالونڈیون کے ساتھ رنیا دہ اچھا سلوک کرین گیس . نظرترهم نه نغرض عدیش بسیندی لونڈیون کی نقدا دغیرمحدو و حیمور می کئی۔ اورمین آیندہ بیان کرون گاکه لونشی اورغلام کے مسُله بین اسلام کس قدررحم دل اورانضا ہے۔ دو ہو۔ (سرے) بخاری اورسلم دولون سے ابن عباسٌ سے روایت کی ہو کہ پنج السلام سے وقت اپنی و فات کے نوعورتین تھیورٹسی تقین اسپیلیے براااعتراض میں ج عورتون سيحكيون تعلق ركها اورخداسك للتكحس ليحاليبي وسعت دنبا لمصلحت سے بیندکیا تھا (ج ) سورۃ الاحزاب سورۃ النشاستے ہیں کے نا رن ہوئی مو<sub>یا</sub> شینچھے لیکن اسی سورۃ الاحزاب بین حیندا تینین الیسی موجود میں کی نیمیر لیبل<mark>ا</mark> كااختياركهي مثل د وسرون كے نسبت حيمور شينے اند واج سے محفوظ تھا بااين ہم بخروقت مك حضورمدوح لے اپنا تعلق نوعورتون سے برقرار ر كھا يہ وچور پنجينيز

ぶんからしのか

ستقدارتعلق سے بعد رابت نار ل موئی تھی **گال للگانھ**ا لِنْسَأَ عَمِنُ بَعُلُ وَلَا أَنْ تَبَلَّا لَي مِنْ مِنْ اَذُواجٍ وَكُواعَيُكُ مُسْمُهُ مَنْ لاَمَامَلَكَ يَمِينُكَ مَوْكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْحٍ سَيْعِ سَيْعِ مَنْ فِيسَابًا ه ( ياره ٢٢ اسورة الاحزاب ركوع 4) میں یہ واقعہ لائق انکارنہیں ہوکہ آپ کے تعلقات پسبت عام سلما نون کے زیادہ وسيع كيه كئه تنفى گرائمين بهت سيمصالح تقي جنكوسم بيان كرين سكے ليكن يهك ان واقعات كوزمين تشين كرله ناجا جيسے كرميلان كاح آپ نے حب عورت ٔ خدیجة الکبری ؓ سے کیا آئی عرشو ہر کی عمرسے بندرہ سال زیا دوتھی کیر دوسرے ے عقدون کی نوبت لیسے وقت مین آئی *جبکہ عمر شریف بچاس سال سے تھ*اور ر حکی تھی۔ حبلہ از واج مین ایک ہی ہی ہی (عائشہ صدیعیت ) کنواری تھیں ورباقی ببوها ورغمررسيده - مالك حاره مين ولولهٔ شياب بيندرهوين سال پارسسے ھے پھ<sup>و</sup>ک اکھتا ہولیکن حضور سے بچیس برس و نقو سے تیس برس مک مجردا نہ زندگا نی کی اوربعداز نکاح چومبس برس حیند میننے یعنے باحیات زوج<sup>ا</sup> اولی <del>دور</del>م عقد کا ارا ده بھی طا ہرنہین فرایا ۔بعدو فات اُن حوش تصیب بی بی سکے جومرانے واج نبى عليه السلام من فضل شعار كى گئى ہين ايسى دونتيز و كوعزت ار دواج حاسل مونئ الے بیٹیم اور میں بعدہ وسری عور میں کرنا تھا سے یا جوائر نہیں ہوا ور نہ ہوا کر ہو کہ موحود میں بون کا مل کے دوسری کرلواگرجیا تھا حسن تھیں جیا لگے گرلونٹ اون کا مضالفہ نہیں ہوا و اسر سرچی کا نگران ہوں ا

ع مرسرف چھ سال سان کی گئی ہوا سیلیے ظاہر ہوکہ پتعلق ہےندر ام تفاا ورغالبًا اس تعلق كي تعبل بين بيا فالده ضم تفاكر ينوسيم ا وربينو فراس دی واسطے مفاظت اہل سلام کے خال کی جاسے ۔ ان دونون کے علاوہ ہزمانہ لمبيغم يبليلسلام سينصرف سوده بنت يزمعه سسين كاح كرليا تها ببوا كمب مع بو ه تھین ہان بعد ہجرت مکرجبکہ میری کا دور آگیا تھا دوسری عور مین بھی ام المومنین ، سے مشرف ہوئیں جنکے ہزکرے تفصیل کے ساتھ کتب سیربین سان کیے گئے ہین بے پیر انصاف بیسندا وی جب ان حالات پرغور کرے تروہ ہی نتیجہ اضر رسكتا ہوكدان تعلقات كاحوصلىعيش ليندى سے پيدانہيں ہوا بكدا كنسے كھوا ورمصالح مقصودبالذات تنصے ـ کھریہ وا قعہ بھی لائق تسلیم ہوکہ بے احتیاط نفنس برست دمی بند نکاح کیون موسنے لگا اُسکی سے احتیاطی تویون ہی جیستان عیش کو اُسکے سا ر دیتی ہوا ورصبھے وشام زنگارنگ بھیولون کا تا شا دکھاتی رمہتی ہے۔مسّار نکاح ب وصرف وہی آ دمی توجہ رکھسکتا ہرجومتقی و پرمبیز گا رہوا و رخداسکے حکمت تجا وز لى حِرأت نه ركه تنام و كسبى ولى يانبى رثين خصر نهين سرجواً دمى عقد نكاح كا واله وشيدا هوائسکے نسبت عاقلانہ قیاس میں قائم ہو گا کہ وہ ممنوعات شرعیہ سے نفرت کرتا ورناجا سُرعياتسي ست دور بها كتا مور

ك بېسلاقبىلىرى ئاندان بەرى سىندا دردىسىرا خاندان ما درى سىندا م المۇسىين، عائشة چىسىدىق بىغىلىق ركھىت اتھىلا ١٢

**ا ولا** دنیامین بهت آدمی لیسے بن که دن میں لینے تمین ن ښب مين اندرون خا نرا کې روش بالعکس مو تي مېږ . س ذات یاک کی مخالفت پر جسنے كفرستان عرب بین لو لے توحید لبند كیا تھا تصحاورا ككئ خصومت اورعنا دسسے اتنی تو قع بھی نرتھی کہ حجو بھی تهمتون سے درگدر کریں سے بیرون خانز بروتقوی اور مغیری اطلاق کامتابه و تودوست و تین وبغن كرسكته تتقے ليكن ديوارخا نهكےا وٹ مين كون فيكھنے والاتھا كہنجوات ما کے مزے اُڑا تے ہن بارات کی رات سوز وگداز مین گذرجا تی ہو۔ دوا بک عور تون كا گانشھ لینااوراینا ہم خیال بنانا د شوارنہیں ہوبان مختلف قوام کی کیپ جاعت كاسطيح بمواركرلينيا كهوه نادم قرگ راز كوجھياسئے سكھے عاد تًا غيرمكن ہوا سيليے خاص *ضرورت تھی کہ پنج*میوللیالسلام کا تعلق مختلف قبائل کی عور تون سے قائم کما<del>ما</del> ب دوسرون کوآپ کی خانگی رندگانی اور نیم شبی تضریح وزاری سسے جرشمیشه خداکے سامنے کرتے تھے لائق اطبیان اور قابل ونوق خبرین دین اوراُ نکی رہتی ور استبازى كى روايتين حد تواتر كب بيون جائين - يهم كيطية بين كمان از واج بين

ہورت فرقہ ہیو د کی تھی تھی جواسلام کے ساتھ سخت خصومتون کا اظہا رکڑا تھاً محدمه كأسنه بهمي كسى ليسه كروا رقبيج كي خبزنهين دى جونتان نهوت كے خلاف ہو۔ **ا نیا** عربون کی طبیعت<sub>یا</sub> سخت اوراً نکے مزاج درشت تھے جا ہلانہ تعصیب جوش مین کلمه حق کاسن لینایسی اُن کو ناگوا رتھا ان وصلتون کا کمسے کم برا تربیط که وہ لوگ ساعت كلمة ي كم طرن راغب بعيرة اوررفية رفية قومي عنا دكاغيارا ورجهالت كي كدورت ان تعلقات كى بدولت دورمونى -خ**الثا**بغيه على السلام صاعب شريعت تصفيح أنكى بعثت كايمقصو دتھاكه زك مرد دويو فرقون كوحسن خلاق ورحسن تدن كي تعليم دين - مستحصفه والصمجر سنكتي بدي بعفز باتين عوريةن كے ساتھ خصوصیت رکھتی ہن جبکا اظہار تیجنس کی زبان سے نیادہ مناسب برا سیلیے خاص ضرورت موجودتھی کدا ز واج بیغمیر کی تعدا دکھیرزیا دہ ہواگ ر**ا بيعًا** مرد ون كوييشرف حال مواكد**خا تم المنبيدر •** الأكل جاعبة ے ضا وندعا لم عور نترن کا بھی خالق ہو است کے بینے نضا ہے صرف ایاف نهين مكيعور نؤن كيامك جاعت كواثم المومنين كحنطاب سيمنزن لدوزسعاق کے کھنے کی اجارات دی۔ سَّلُ مسلى نذن كوانتها درجه جيارعور تون كے ساتھ عدالتا نه بريا وُ كا حكم مو

راُن کو یعلم سٹ ال دکھا ٹی گئی کرچا رسسے زیادہ عور تون کے ساتھا گرکوئی تھ رے توعدا لتا نہ برتا وُ رکھ سکتا ہو۔ **ما دسًا** انجبلیون مین میمکایت موجود میرکدایک عورت آ ده سیرعطرخیا ما سی حبیکی قیمت مین سود نیارخیال کیجاتی تی تی عا حزلائی مرقس کہتے ہین کہائس عطر کومیٹے کے ر مرية الاا وربيه حنا فرطنتے ہين كه يا نؤن برملا شاگر دون كوييا سراف باگوارگذراكنوني أكى یا دین میں سودیا رسے بہت محتاجون کی امادی معقول ہوسکتی تھی لیکن مسیم دی ارشادكياكه عورت كوكبون كليف فيتع مواسن ميرے ساتھ نيك سلوك كيا ہے تا ج توتھا کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے گرمین تھا کے ساتھ ہمیشہ نہ رہون گا اور پھریھی فرمایا که ونیا مین جهان انجیل کی منا دی موگی و بإن اس عورت کی نیا زمندی کا تذکر دیجی بطور السيكيا وكارك بواكبي كار س حکایت سسے میں نتیجے بیدا ہوتے ہیں۔ (1)عور تون میں جوش نیاز مت دی سے معمولاً زیا وہ ہوتا ہو۔ ( مو) برگرزیدگان خدانیا زمندیون کوخوشد بی کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ (معل ) دنیامین ذکرخر کا باقی رہنااً دی کے بیلے پڑی گوش تصیببی کی بات ہم ِ ۔مسلمان عورت ومرد ہما *سے میغمبر کے ج*ان نثار ستھے ۔اکٹرا عورتون کی نیا زمندانه ارز وتھی کہ لینے ہا دی کی زوجہت کا شرف حال کریں ہلفتہ م المومنین قبامت کک میکانا م اعزاز کے ساتھ لیاجا سے ۔ خدا وزرعالم اُن کی تمنا كؤن اورنيا زمنديون كاعليم ودانا تقامسن براقتضاس رحمت أكرليين بغيركو اجازت دی که عام سلمانون سے از واج مطهرات کی تقدا دبر هالین تو کا رخانه ٔ قدرت مین کیاخلل وا تع بلاا ورسنجی برطه پالسلام سے اگر حنید زائد عور تون سے جالز تعلق رکھا ترونیا کی تهذیب برکونشا کوه الم ٹوٹ بیڑا۔

مسیح علیہ السلام برپربدگانی نهین کیجا تی کہ اُنفون نے اپنی تفریح طبعے کے لیے ہبت سے محتاجون کی می تلفی روا رکھی کھیر محرصلی استعلیہ وسلم برانجیل کے برط ھنے والے کیوں ہمت لگاتے ہین کہ اُنفون نے نفنیا نی سرور کے لیے کشرت از واج کو گواں افٹ ما یا تھا۔

### . جمر کی حرمت

یقل کی حراحت تقوی کی وشمن مقدس بزرگون کی بھی مرتون بہتین رہنی و اسمین ان محتود اسمین ان محتود اسمین ان محتود اسمین ان محتود کی برکت سے کوئی خوبی بیدانهیں ہوئی گروہ ہمیشہ دوسرون کے دامن تهذیب پر دست درازی کرتی آئی اور کبھی کبھی تو السنے شیو او انسانیت کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ بین کیو کرکون کہ اسمی شوخیان دانشمند ون کی نگا ہ سسے جمبی تھین لیکن مخلوق مدا کھون سے ساختر کی مخلوق مدا کے دام اور شیدا بن گئی تھی کہ ایک کا تھون سے ساختر کیا جھون سے ساختر کی مخلوق کی کہ بین اینا کام اسکی محتود بی کا جھون کے درجہ کی کہ بین اینا کلام اسکی محتود بی کا الون گا۔ ( کی بیت رکھا تھا جسکی نسبت موسمی کوخبرد گئی تھی کہ بین اینا کلام اسکی محتود بی الون گا۔ ( کی بیت ایس کا بیت موسمی کوخبرد گئی تھی کہ بین اینا کلام اسکی محتود بی الون گا۔ ( کی ب شفت نا باب ۱۹ ورس ۱۹)

Sper

وكيح حرأت بيدا هونئ تب بإديان ملت كوحكما ويشابان عصركواخلا ا ه غیرمحدود کے بیلے ہدایت ہوئی که اس موسش ربا کو منحد نہ لگائیں ۔ و عصا وہ فے خطاب کرکے ہارون کوفرا یا کرجب تم جاعت کے بیسے بین داخل ہو تو تم مراکونی ييز بونشه كرسك والى مونه پيجبونه تواور نرتيرس بينية تا نهوكه نم مرجا وُ- اورية هما ك ليے وقرنون مين بهيثية كك قانون بهوتا كتم حلال اورحرام اورياك ورناياك مينمتر و-اور آکہ تم سالے احکام حنکوخدالے موسی کے وسیلے سے مکوفرایا ہی تاریل لوسكهلا وُ" (كتاب احبارياب ١٠ ورس ٨ نغايت ١١) پچرلموایل با د شاه کوانسکی مان سفنجوالهامی باتین نیائین <sup>ا</sup>ئین ایک یاهی تھی <sup>در</sup> لیا لوایل با د شاهون کومیخوری زیبا نهین - اور سنتے والی چیزین شاهزاد ون کے لائق بين ـ تاكه نه ہوسنے كەشبے بيوس ا ورىشرىعيت كو يُصْلا ئىين اومِنطلومون مرجب كا نضاف كرت موس بعثك جائين " (امثال سليمان باب المورس موه) ہے من لیاکہ ہا اس تیفیق اسلام کوعیش دوست سکتے ہین لکین نشہ نعصب سے ماک ہوسکے مہرا بی کرین اور ذرا دیکھ تولین کہ اسلام سے اس مخرب خلاق زہریلے دخرت طرح جراست كھود كراديا ہجا ور تعرانصاف كالبيلويل الوئے فرائين كك برست منهب بھی ایساگر اگرم جام سرور تورسے محلس کا زنگ بھیکا اور رُوبِ مِي مِن كرسكتا بير و **فَا ﴿ أَلْمُ لَعُمَّا إِلَى ا**لْهِ مُعَالِكُ مِنْ الْحَ

بُرُمِنَ نَفِيعِهِ لِلْمُ مَا لِمُ إِلَى إِنَّ مُ اسورة البقرة ركوع ٢٠) اللهُ تَعَالَى يَاتُهُا الَّهُ يُنَ أَمْنُوالْهُمَّا الْخَمْرُوالْمُيَسِدُ وَأَلَا نَصَابُ يُم يَجُسُّ مِّنَّ عَمِلِ الشَّيَطُرِ فَاجْتِبُوهُ لَا لَكُلُّكُ مُعْلِّحُونَ ﴿ إِنَّا كَيْرِيْكُ لشَّيْطِنُ أَنْ يُوْفِعُ بَيْنَكُوالْعَكَ أَوْهُ وَالْبُغَضَاءَ فِي الْحِيُّ وَالْمَيْسِووَيَصُلَّ كُمُّعَنَّ وَكِمَ اللهِ وَعِينِ الصَّلْوَقِ فَلَ النَّهُمُّ النَّهُمُّ النَّهُمُّ وَنَ ٥ (ياره عسورة المائده ركوع ١٢)

تَعَالَ مِنْهُ أَلِ مِللَّهِ صَلَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِسَلِّمَ كُلُّ صَيْلِهِ إِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ مِنْهُ أَلِ مِللَّهِ صَلَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِسَلَّمَ كُلُّ صَيْلِهِ إِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال خمرير ملومت كرماتها توائس شخص كوسخرستين شراب (طهور) كايبيالضيت ہوگا۔

مُورُّوكا مُسَكِر حَوَامٌ ومَن يُزيدِ النِيل | وهنم يواور سرنشالانبوالي جبر حرام يوكيووكو كونيا في الدَّنْهَا خاصُ بِينَ مِنْهَا لمدينِهِ لم يشورُها ۚ إين *ُسكوبِيعا وربغيرِّو البيخالت بن مرجا كز*ر في الأخوّة-

عن ابن عمل ن رسول الله حكيًّا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ﴿ ابن عَمْرُ اللهِ مِن الرَّاسِ وَالرَّسِيرُ فالمير ا الدينغېرلوگ تم سے دربارهٔ شراب و روي عربافت كرية بين فركوكه ان دونون مين بواگناه به اوراد ميون بيري في أرب تعبى بين ليكن أيكاكناه فالمره سيع برطها موا بهرا 🖈 مسلا و شروب، ورتجوا ورتبها ورانسه ا باکشیطانی کامون سے بین اُس سے بیچنے رمو اکرتمعا ری محبلا نی ہو۔

میطان چامبتا سوکر بزراییهٔ شراب ورخوب کے بخوالیے درمیان عدا دت ورسیش سیدا کرسے اوراند کے ذکرا ور نماز<del>ے</del> وك شي سي كمياتم ان كامون سيع إلا أوسك ١٢

كرتين طرح كحادميون بربرورد كالمنضجنت كوحرام مكامِنَ المخرج العَاقَ والسدِّيْقِ فِي الربابرايِ فِيضَحْرِ شِهِ عَرِيدا وسَكُومِ وَيِمرا الذي يفرُّ في اهله الخبيث إجران بي آرارديتا موسير وتوية عملين ال عیال مین لمپیری (زنا) کوروا رکھے۔

قال تلتة قلحوهم الله عليم مراكجت (روا ەالىنائى)

أسكاقليل لفي حرام برو-

ع جابران رسول الله صلى الله عليه المرابر اليت كرت بين كفرايا رمول المد وسلم قال السكركتُنرة فَقِليُكُمُ حَوام صلى الدعليه وسلم من كرمبكا تشريشه لاتا مو ( رواه الترمذي )

ساكَ النبيصل الله عليه وسلوعن لنم ارسول سرلى سعليه ولم سع مال خركاد ريافت كيا فنهأه فقال انسأ اصنعها للدواء أسط لسكت تعالئ مانعت بمطارق نيوطن فقال نه ليس بدواء لكنه داء كيم الوص بطوروك تياركرت بي سي فرايا

كخردوانهين بوبكب بأري بو

قرآن باک مین شراب خواری اور قرار بازی دونون کے مشترک تنامج بیان موسے ہیں

المن والل الحضرهي أنَّ طارف بن سويل الم وألا صفري سے روايت بركطارق بن سويك

ان بالحضو*ص شراب هواری بهت سی بد*اخلا قی**ون ک**ی ح<sup>بر</sup> سویکا لبدانسانی میر صروع ما ہی جینے بنی اوم کود گرحیوانات سے ممتار کیا ہی۔خارخوا ينے دوران عل مين اس جو سرلطيف كو كاسته دماغ سيے يا سركر ديتى ہو كير توانسان جيوانون کا ہم خیال بن کے وہ وہ حرکتین کرگذرتا ہم جوسلک انسانیت سے کوسون دورا ور سے منزلون تئے ہوتی ہیں۔ابتدامین ضرور کی فائمے محسوس ہوتے ہیں لیکین رستى يرمراا نربيرتا هوا ورنكثيرشراب كوتوجيثيم ديدوا قعات ثابت كرسته بين كأعمومًا ب یامورٹ امراض مهلکہ ہے۔ یورپ کے منہبی فانون نے (جسمین حوار یون کھلیم لوهبی شامل کرشیمیے) شرامجیاری کی مام مانغت نہین کی ہولیکن ویان کی آب وہوا قدر گا فانون عقلى كےموافق مزاج ہجا وراب اقتضا ہے قانون عقلی بامسلیا نون کےمیا ہجہ ل سے اُن ممالک کے دورا ندلیش د نشمند مدار موسلے ہیں اور کومنٹ ش کرتے مدکی اپنی قوم *کوچونشوق شراب بین ڈو بی مونئ ہو ورطۂ بلاسسے تکا*ل لین ۔اتک ان *کوٹ* شاو مين كامياني نهين مونئ اورآينده كے بيا يعيى ميدان اميدا سيليے بيره و تاري نظر تاہو كہ شراب کوجواز مذہبی کے دائرہ مین بنا و مل گئی ہواور اخلاقی دست **مرہ ہو**کا اتنی توت كااظها ركرسكتة بين كداُسكودا نُرهُ مذكورست با هر كيينج لائين - بهرحال تام مذام شبع وث ن *صرف اسلام کویفز حال به کواگسنے* با دہ خواران عرب کی جوہنت لعنب کے شیدائی تھے کچھرپر واندکی اوربلاکسی استثناکے لینے تابعین کوائسکے استعال سے روک دما۔ ر) قلیل شرایعقل کوراگل نهین کرتی اور نه اسسے وہ مفاسد جعلت ح

144

ئے پیدا ہوتے ہیں بیس کیا وجہ پر کیسٹ کی مقدا رفلیل بھی جائرونہ ی (روح ) شراب کی چاٹ جیپاکرسب جانتے ہیں بہت بُری ہواسیلیس تعال طیل سے گمان قوی تفاککٹیرکی نومت کئے اور دفعہ نسہی رفتہ رفتہ وہی مفاسد پیدا ہون دمقصودتها (سنري) بطورد والجبي استعال شراب كي اجازت زوينا صول ا في خلاف ہر ( رم ح) علىاسے اسلام مين ايك فريق اگر جي لطور و والے بھي ىتعال شاب كوناجا ئىزكەتيا ہوگرد دسرے فرنق نے فتونى ديابور اگرطيب بيب حا ذ ق ں مساے ہوکہ سوسلے منزاب کے دوسراعلاج نہین ہوتواہیسی حالت بین اُسکام بتعا اجام مِوجا تابِي اوربيائسي قسم كااجتها دى فتوى ہوجبيا كەپولوس مقدس سيخمسلا طلاق ین دیا ہوکداگریے دین عورت یامرد اسپنے دیندا رشوہر پار وجسسے مجدا کی اختیا ، ے تو دیندار فریق بھی معاہرہ نکاح کا یا بندنہین رمہتا (فرنتیون کانہیں۔لاخط

كبرا ورنخوت كى مانغت

حب صفت سے آدمی عاری ہوا ور حجوث موٹ اس صفت کے مقالی اپنے تئین تصف کے مقالی اپنے تئین تصف کے مقالی البینے تاہدی ہو جا اپنے تھر میں تاہدی ہو جا اپنے تھر میں تاہدی ہو جا اپنے تھر میں تاہدی ہو کے معلوم ہوتا ہو کہ عالم البیا تا ایک دی تاہدی تعلق میں تعلق میں تاہدی تعلق میں تاہدی تعلق میں تاہدی تعلق میں تعلق میں تاہدی تعلق میں تعلق میں تاہدی تعلق میں تعلق م

ماورتخوت كى ممانوت

مكركرمين تؤكوني مضائفته كي بات نهين بهوملكه ايسا بيان حسنات بين داخل وتحال لله نعكا وَأَمَّا مِنْعَنَهُ لَرِبِّكَ فَلَرَّتْ اينے يرور دگاركے احسانات كائذكر وكرت رمو ربینی ہرہ مندی برنا زمن کرسے <u>فیا</u>لے خدا کی بے نیا زی سے غافل ہن اور حیرت توبیه بوکه دنیا کے تغیرات کو نیکھتے ہیں اور تفریقی بیرحکیما ندخیال اُسٹکے ذہبین ہیں نہیں 'آتا إِنَّ ٱلْفَقْرَبُرَجِي لَهُ صِنَ الْغِنَا وَإِنَّ الْفِنَا يُخِفِيٰ عَلَيْهِ مِنِ الْفَقْرِ لسله نظام عالم كي ضرور مي قتضى بين كه بني نوع السان يريد رجه بختلف نغاسي الهي نقسیم م*وقق رہی نمین یہ* توضروری نہین ہوکہ کوئی خاص آ دھی یاخاص جاعت کسی د ولت سسے بہرہ مند ہوا ورد وسرے افرا دیا اُنکی جاعت محروم رکھی ہے<sup>ا</sup>۔ بہرہ منڈ شکرگذار ہوٹا جا ہیںے کہ خدا وندعا لم نے محض لینے فضل سیے اُنکو دوسے رون پر رجیج دی ہجا ورائسی کے ساتھ اگر دہشمند ہون تو یہ بھی با ورکرین کہ فریق محروم بھی ضداہی کے مبندسے ہین اوراُ کتا وست التجا اُسی کے درد ولت بریھیلا ہوا ہومکن ہو یشطرنج کے مهرے اُکٹ جا کین اور کامیا بی کی مسندیر دوسرا بٹھا دیاجا ہے۔الغر*ض* ے حالت موحودہ کا نتات انسان کے اختیار مین نہین ہو توموجہ دہ کا میا بی ہی ا رس گرنا د ورا ندلیشی سے خلاف ہجا ورخدا کی بر کات سے ہمرہ مند ہوئے بندگا ہے كاول د كھاڻا درتقيقت كفران نغمت ہي۔ اسدكيجاني بوكه فقود يتمندى سعبد الجائد كن لتمديج يليديا ندليثه موحود وكدا

غورصرف نمها واخلاقا غیرمحمود نهین هر بلکه اسکی بنیا دیر مغرور ون کے تعدن مین هی په خوابیان دیجهی جا تی ہی اور خوابیان دیجهی جاتی ہین ۔ (1) نشه غور بین اصتیاط ضروری سے غفلت کیجاتی ہم اور الیسی غفلت کہ جمی زوال نعمت کا نیتجہ پیداکرتی ہی۔ ( سو) محرومون کی جاعت کا شعاؤ مد دیادہ بحرط کہ جاتا ہم اور کہ بھی کہ بھی انکی معاندانہ تر بسرین کا میاب ہو سکے چشم مغرور کوروز بر کے عبرت انگیز تماشتے دکھا دیتی ہین ( سو) مغرورے عامہ خلائی کو نفرت بیدا ہوجاتی ہم اسیلے اُسکو بہرہ مندی کی عزت خاطر خواہ اسپنے ابنا سے جنس بین حال نہیں ہوتی۔

## حدسيث

عن عُن قال وهو على المنبريا ابها النصلى الله المرائدة والمؤرن المرائدة المنبرية الم

(HU) تام مذامب غرورا ورنخوت كونا پسنديره كتيرين گرمرا يك كاطرزميان جدا گانه يه ميشح یزیون فرمایا همو «د شاگر دلینے اُستا دستے برا انہین نه لز کرسلینے خا و ندستے بس مہم ک شاگردلینے اُستاد کے اور نوکر لینے خاوند کے انند ہو یہ (متی باب ۱۰ ورس ۲۹۷) وس مرز ورتقربر کو بھی سینے حبکواسلام نے دنیا کوسنا یا ہو فال الله تعالی الْمَشِ فِي لَم رَضِ مَرَكًا مِ إِنَّكَ لِي يَخُرِيُّ لَمْ رَضَ وَلَنَ بَبُكُعَ إِلَيْمَا لَمُورًا. كُلُّذُ إِلَى كَانَ سَيِّتُهُ عِنْ لَا رَبِّكَ مَكُرُّوُهَا ٥ ( إره ١٥) مورهٔ بنی سالیل رکوع مهر) **عَالَ اللهُ تعالى مُعَمَّادُ الْمِتَنِ الَّذِينَ مَيْشُونَ عَلَى لَمَا زَضِ هُونًا وَلَذَا** الْجِيهِ لُوْنَ قَالُواسَلُمُنَا ٥ (ياره ١٩ سورة الغرقان ركوع ٧) للُّهُ تِعَالَىٰ أَنْ فَاللَّا مُ لَهُ خُرَةً كُنَّا لِلَّهُ بَنَ كَا مُرْبِينًا وَنَ عُلُطًّا فِي أَلَا دَضِ وَكَا فَسَادًا مَا قَالَ الْعَالَةِ بِيهُ كِلْمُتَّقِينُ وَبِيرِهِ بِمِسورة لِفَصِ كَوعِ فِي للهُ تَعَالَ أَنَّهُ اللَّهُ بِيَ أَمَنُوْكُمْ يَتَعَكِّرُوْمُ مِنْ فَكُومِ عَكِيمَ 🚨 اورز مین مین اکوسے نہ جپلا کر کو کمانسیسی روش سے قرز مین کو پھارشہ سکینگاا ور زبیا ڑون کی کمر 🕹 ان کو یخ سکے گان سب باتون کی برائیان پروردگار کے منز دیک نالیند ہیں موا و کا خاص بندے وہ ہیں جور میں برفروتنی کے ساتھ جلتے ہیں اور جب کُسنے جاہل لوگ ہائیں کرتے

ہین توسلام کرکے الگ ہوجاتے ہین ا والمنافية والمرعيف أولون كيله بنايا بهجودنيا كين طيح كالبزف وكرنا بن عابرًا والمجام يخرر ميز كاروك ليربرًا

ای دورخلامون کے مستاتھ سکوک

تجربے نابت کرد کھایا کہ صرورت تدن سے غلامی کو کی تعلق نہیں ہو تو پھر آ<sup>و ہ</sup> ا وراخلاق سے بعد ہو کہ ایک،انسان د وسرے کی آنزادی چھین سے اورا پنے بھائیون کے ساتھ وہ سلوک کیسے جولائیقل حیوا نات کے ساتھ کیا ہاتا اہر ( سر ) اگرا کیا نسانٹ وسرے کا شرکی فیالنوع ہو تو آخرد گیرحوا نات بھی ا نشان کے شرکی فی<sup>لےنس</sup> ہیں بیں جوسلوک فروزندان آ دم ان حیوا لون سے کرتے ہین جنبی ہمدر دی کے خلاف کیونن پن مجھاجاتا ( رہج )اسلام ہے جہانتک گنجائٹن تھی حیوانات کے ساتھ بھی سلوک نیک بی ہدا*یت کی ہولیکن اسلام سے بلکہ قربیب قربیب ت*ام دنیاسے اُن حیوا نات کی ذات اور المسلك كوشت وبورست سسه بهمي فائده النظانا جائز رطها برحبكم مقول علت يربوكم يعيوانا دولت ادراک سے محروم ہین اور نیکی کے معاوضہ بن اُکنے پھلا ک کی تو قع نہین ہوسکتی وذی حیوا نات کو ہم ہلاک مکرین کیکن وہ اس رعایت کی قدر نکرین گئے بلکەزیا دہ لیر ہو کا نون مین سانب صحن خانه مین تصیر بیاے اور میدا نون مین ختلف قسم کے درند سے ہارے متاع حیات کو ہوی حوصلہ مندی کے ساتھ غارت کرنا شروع کرین سگے۔ ان موذبون کے سوا سے بطنے حیوا نات دنیا مین موجود ہیں سب کے سب انسانی عافیت کے رقبیبا ورانیان کے سا مان ارزا ق کے دشمن ہیں بھیے ون اور کمون لى جاعت بطا سرشا بيته اورنىك مزاج ديكهي جانئ ہو گريهُ انكى نيك خصالي صرف سوحهرستے ہم کہ قدرت نے گزند ون کے سبے دانت اور درند ون کے ایسے ناخن عطانهین کیے ہیں بااین ہمہاگرانکی جاعت بڑھ پہلے تو کھیتیا ن بربا د ہون ا ور

جاعت انسانی اپنی محنت کے تمرہ سے محروم ہو کے بھوکون مرمثے اسیلے جوس ان حيوانات كے ساتھ جائزر كھاگيا ہوا ورجيكى بولت انكى تعداد برسفة نهين ياتى حِقیقت عاقلانه ا درعا دلانه ہوا ورلضرورت تیرن انسان ا بیسے سلوک کرینے اسككے زمانہ مین رسم غلامی کومبرا كيت قوم سے جا ترز ركھا تھا اورکسی نہ بہب نے اُسکے شاسنے کی جرأت نہین کی بلکہ سواے بیغمہ جلیالسلام کے نابت نہین ہوتا کوکسی فامِر نے برنصیب غلامون اور اوند یون کی صیبت کسی حقول صدیک کم کرادی لوکن رفته رفته دنیا وی شالیشگی سے نرقی کی قانو بچقلی سے انگلش قوم کے جوش ہمدردی کوانجا راا ورششاعیدوی بین انسدا دخلامی کی تقریک شرع مونی - استغیر کیانے رواج کالوٹ دیٹاآسان نہ تھا گر باہے معقول تقی اور نیک بیتی سے کہی گئی تھی <sub>ا</sub>س لیے أستكه اثركوتمام مهذب دنياسة قبول كرلياا ورآزا دى كاسلب كرناآ خركار قانوني جرم قرار دیا گیا گرافسوس ہرکداب بھی بعیض قربین جنگوجها لت نے گھیررکھا ہراس رسم کی ا حایت کرتی جاتی ہیں بااینهمهٔ رشن غیری کی روزا فزون ترقیان امید دلارہی ہیں کہ اب وودانه دورنهین ہوکہ یہ بداخلاقی دنیا سے قطعًا اگھ جائے۔ ا س مو قع بین یرسوال پیدا ہوتا ہو کہ دنیا مین موافق روایت غالب کے ایک لاکھ چوبیس مزار بنی گذشے ہیں جن میں تین سو پندرہ درجہ رسالت برکھی فائز ہوے تھے بیں اگرغلا می اصول اخلاق سے خلاف بھی توخدا کے ان برگزیدہ بندون نے کُسے

بے کی کیون کوٹ ش نہین کی حواب اس سوال کا یہ ہو کد زما نہ کی حالت مختلف کی ہی ن بهت با تین حوان د نون آسان معلوم موتی بین انگلے زما نه مین اس فت دشوارتھین کے ملاغیرمکن مجھی جاتی تھیں۔انبایے مرسل کا یہ فرض ضرور تقا کہ دنیا کو ن اخلاق كى تعلىم دىن كى بعض اخلاق حسن بريز وردينا اسيليخ البينديد وتقاكه منے نظری الت موجودہ دوسری شکین خرابیون کے پیدا ہونے کاصریح خطرہ پر تو مکن نهین ہر کہ ان روش ضمیر در سی صفات برزرگون سے غلامون ورلونڈیو پر تو مکن نہیں ہرکہ ان روشن ضمیر در سی صفات برزرگون سے غلامون ورلونڈیو مصیبت کا ندازه نه کیا هوا وراییا اندازه کرکے اُنکا دل در دمند نهوا بولیکن ما تو وسري ضرورى اشغال سيئاس طرف كومشت شركى فرصت ندى يايركه حالت أمانه نے اجازت ندی ہوکہ اس خصوص بین زور دیکرد وسری خرابیون کا پیدا کرنا گوارا فرائین-بعدیان اس معقول معذرت کے بین اُس بنیا وکوسان کرتا ہون صیر سے مین رسم غلامی کی ایجا د کی اور حبکی بدولت اتنے د نون کک بغیر کسی مزاحمت کے وہ برقرار رہی اخلاقًا جائز مويا ثاجا ئر ليكن قديم الايام سيے بنى نوع انسان مين يہ فطرتی ولولہ موجود جلا آبا ہوکہ اینے سکین بالادست اور دوسرون کوانیا زیر دست سکھے ۔ پیرزما نہ تہذیب اور اعلیم ایا ہوکہ ایسے سکین بالادست اور دوسرون کوانیا زیر دست سکھے ۔ پیرزما نہ تہذیب اور اعلیم كاكهاجا أبركيكن لبند حصلها قوام بين بضكه قوالي طبعي كوشعارا طاعت مضمحانهين بهجيي اسطيح كاجوش موجود وهوبان تهذيب كى بدولت يدفرق بيدا موكيا بهوكذانا موجوده بین کوئی الرام لگا کے یا اخلاقی حیان کال سے میدان رزم آراستہ کیا جا گاہم

ورا گلے زمانے ساوہ دل صاحب اقتدار بغیر کسی تمہید ا دراسطيج آتش حنگ نوشتعل كرشينة كديميروه شبكل مجيبسكتي أنن نونغون جنگ سے حنكي إيجا دبورب كم بهنرمندون سن كى ہى د نيامحض لاعلم تھى ا ورعمه ماگنرت جاعت پرفتخ وظف كے ليے بجروسه كما حاتا تھا۔ سامان جنگ ايساسادہ اورسہل لحصول تھا كەنسكى فرايم بي زیادہ دقت نہیں میڑتی اور حبگل کی لکڑیان اور پیاڑون کے سنگ ربیز سے بھی کیجے نہ کچھ كام نے ہی نیتے ستھے ۔ اریخون میں الیبی بہت مثالین موجود ہیں کہ چند صدی پیلے ئونیٰمفلساورگذام جاعت حببین جنگ جھا فراد کی تعدا دمعقول تھی اُٹھ کھڑی ہوئی او ایسی جاعتون کوخهین د ولت مندی پرنازا ورنام آوری برففرتها دم کی دم مین لوث لے بریا دکردیا۔ بڑی بڑی گورنمنٹون کی حالت بھی اسطرے کے ناگہا نی حملون سیے محفوظ نتقى اورحاكم كامحكوم اورمحكوم كاحاكم بنجانا آسئے دن كامعمولى تا ثنا تقاا سيليے ليسے رأشوب زمانه مين هرقوم كى بهي خوامهش تقى كدا بني جاعت كوبره هائي ورجها نتاك کن *ہوسرصدی* قومون کے افراد کوجس سے اندیشہ ضا دتھا گھٹا تی کہے۔غالباً سی خوامهش سنےغلامی کی بنیا د طوالی حبکی بدولت د وسری قوم کی جاعت بین کمی ورخود ہنی مین نایان ترقی مونی مکر تھی۔ یہ تواصل بنیا دتھی اور بھرار باب اقتدار سے سکے بعداورڈریعے بھی سلب آزادی کے بحا نے جنکا مقصود تومی ماذا عث کا بڑھانا تھا۔ یہ لونڈیان اورغلام اور زیادہ تراُسکے نیکے اسطرح سدھائے جاتے کہ لب آزادی کی برسلو کی کوفراموس کردستے اوراسیے آتا کی حابیت مین وہی ج<sub>و</sub>م

بجوسكما ہوكہ ایسے زما ندین شكل تفاكه كوئي قوم رسم غلامي کے ترك كرسے كا حوصله كرتى ببكى بدولت خودائسكى عافىيت كاخطرونمين ريزحا نامتو قع تقا بإن اگرسب قويين متفق ہوے اس سم کو اٹھا ویتین توخطرہ کا مہلوبا لضرور کمزور موجا تالیکن کن د نون کرانشی كاماده عام قلوب مين ناياب تقاا ورآكيه عين طفي لماسك كسامان تقبي حواتفا ق يدا ، يقير اسيليم اسطيح كااتفاق خوكث فرم كانه مين كرا دينا رفا رمرون اورديگر إب اقتدار كي طاقت سے باہر تھا۔ اگر کسی قوم كى رحم د لى كم و مبشي تھرک ہوتی توجمی و، گوارانهین کرسکتی تھی که اسطور برتر تی جاعت کا دروازہ بندکر کے اینے وتمنون کا شكار بنجائية الضاف كي بات يه وكداكر زمانه حال أنفين بند شون مين سبتلا مؤتمنين ا گلازا نه انجها تها تواب بھی کوئی قوم ابطال غلامی کا فتوی نمے سکتی کیکن خوش نصیبی سے ما نہیے دوسری روش اختیار کی اور لحاظ اس روش کے رسم خلامی کا برقرار رکھنا یر خروری اور در حقیقت داخل سخت بداخلا قی کے ہی - ارباب شرا کئے رحم دل تھے وررحمولي كي تعليم أن بزرگون من عمو كالمين توا بع كودي بحاور جيباكه ين سن قبل اسكيبيان كياا ورآينده بيان كرون كااسلام كا درجه رحم ولى كي قليم بين بهيشا ويجا برطيع نے گروہ انسانی کواس رسم کے قیام پر مجبور کرر کھاتھا باتی نہ ہج نواب اصول رحم دلی کاحسکی تعلیم بریکی ہی ہی قصفا ہوکہ ہلوگ غلامی کو محصل کی کاروائی بے در دی کی مجھین اور اُسکونہ صرف قانو ٹا ملکہ اخلاقا بھی ممنوع یا ورکریں۔ دنیا مین

القلاب ببواا ورسم غلامى لمجا ظرحالت موجر ده كيون لائق البطال ببوڭئى أ یری- د وتین صدی کا عرصه گذرا که طریقه حنگ بدل گیا آتش <sup>با</sup>ر مبتیار ون کی بیاد ب اورضوالطِ جنگ علمی طریقیہ سے مرتب کیے گئے ۔اب ایک قلیل قاعدہ دان فوج جو یهتیارون سیمسل<sub>م</sub> هوایینے س*یریجا*س گونه زیا ده دشمنون پر آسانی غلبه حال بکتی ہو۔ کبھی تنگیزخانی ترکون کی جاعت نے لینے نیزون کی عبنش سے کرواز باتفالیکن اب اگرامیسی جاعت مُربط نه بهتیار ون سینسلح بوسکے میدان جنّا ین کفری بونو پورپ کی حمیو بی سے حمیو نی سلطنت دم کو دم مین اسکوشکست<sup>د</sup> سیسے لغرض كثرت افرا ديرز مانه حال بين فتح وشكست كامدار نر إلمبكه كمسك يليه اليهام تي سأما در کا رہر حسکوسواے با اقتدارا ور دہنے مندگور نمنٹون کے دوسرا مہیا نہیں کرسکتا ہ سيليه اسبا فرادمكے برصلنے اور گھٹا نے كى اليسى ضرورت باقى نرہى كەغلام بنانيكى بیدر دی صلحته گواراکیجائے۔جمہورعلاکی یہ رسامے پرکداسلام نے مثل دگیر ذاہب لے رسم غلامی کو برقرار رکھا تھا اورا گرامھی په رسلے بیچے نسلیم کیجاسے توہبی اس معاملہ بین اسلام سنے بنی نوع انسان سکے ساتھ الیسی رحم دلی برتی ہی جب کامو قع کسٹنہ میں ریاکسی رفارمرکواس سے پہلے حال نہین ہوا تھا۔ **و لَأ**- قديم الا يام بين متعد دطريق سلب ً زادي كے ما بين الا قوام را بُرُسَطِ كبھى يح مفلس يا أسبكه شيط خريد سے جات اور کیھی چوری ور مهرنی سے بالغ دنا با لغرزن ومرد د *وسرے ملکون سسے مکر ش*تے دشمنون کے گروہ کا آ دمی جو

ایک طریقه جونظر مجالت ضرورت قائم رکھا گیا اُسٹکے قائم کی محقول وجہ منتق قبل سیسکے بیان کردی ہی-

**تَانْیَا** ۔ اسلام نے ہرحنبرایک گروہ کی آزادی کاسلب کرلیناضرور ؓ اگواراکیا لیکن ان صیببت زدون کے لیے تدن مین دہی آسانیا ن پیدا کردین جوان کو لینے گھر پین ضیب تھین ۔

# حاريث

قال سول العصلى الدعليه واسلم المتعلقة والمتعلقة والمتعل

فليعِننه عَلَيْه (رواه لبخاري وسلم) فاللَّج الرُّاليك كام يُ كليف توود الله الله الماليك المال

عن ابی ایوب فال سمعت رسول الله | ابرایشی روایت برکافقون که اکست روانیه

صك الله عليه وسلم بقول من فرَّقَ بين الصلى سعليه ولم كوير فرات سنا بركز بتوخص درسا والدية وولد ها فَرْقُ الله بين في الله ورأسك بيك بيرك بالأسكوفياسك

بين احبته يوم المقيامة (روالاتزري) دن خدالمسكه دوستون سه صداكريكا

ا النام الشارة وي كے بيات توابع كواليسى رغبت دلائى ہوكدا كرم بير عمل كما جائے ا

توسلب آزادی کی براے نام صیبت بھی کسی بضیب کوہیت 'نون کا جھیلینی نہر پر

ىناىخە قبىل اسىكە ايك ھەرىت ىذكرۇطلاق يىن نشان دى گئى بىر جىسكامطلىب يەسى كە

چوچیزین امدسنے دنیا مین پیدا کی ہن اُن بن سب سسے زیا دہ بیندید ہ اُسکے نزدیک لوندى ورغلامون كاآر اوكرنا ہم - حدیث مندرجهٔ ذیل سین تابت ہوتا ہم که آزا وکرنا

ایک طرف سفارش آرا دی بھی اعلیٰ درجہ کی نیکیون میں شار کی گئی ہو۔

قال رسول المد صلى الله عليه وسَلِم | فرايا رسول الدسلى الترسلي التعليم في

ا المسال المسالة المستقاعة بها تفك المستوسط برسط ومفارش بحبكي لير

الرَّفْبُ فَ (روالهبهقی فی علامان) کوئی گردن آردا دکیجا سے اسناه متد کره بالاست ظا مروی که مرحیداسلام ن رسم غلامی کوایک حدیک جائزدها لیکن منشا اُسکایهی تھا کہ سلب اَزادی کا اثر صرف جندر درا ورو بھی لیسے سلکے زا*گ* مین قائم سیم کیم کردگان آزا دی لینے تئین آقا کے عزیزون میں شب مارکرین اور لیف فی سلوک انکوصدمہ نہونچائے۔ جهورهلاك خلاف سرسيداحدفان دلبوى سن ايك ساله نامزوت ابدية توسلام عن شاين المآمّة والغُلاهِ يحرر فِرا يا بهوا و رضاصهُ أنتحى تقرير كا يسركه لهوراسلام سے پہلے عرب مین غلامی کا رواج موجو دتھا اوراسلام سنے بھی اُس رواج سے چند پھرصہ مک مزاحمت نہین کی گرمنستے کم سکے بعد میآئیر کرمیہ 'ابزام ہوئی فال الله تعالى فَاذَ الْفَيْهُ تُمُوالَّكَ مِنَ كَفُرُوا فَصَرِّبَ الرِّفَابِ مَصَفِّ إِذَا أَعْتَمُونُهُ نَشُلُّهُ وَالْوَنَاقَ لاَفَا مِثَا مَثَلًا بِعُلُ وَإِمَّا فِلَ آغَ حَتَّ نَضَعَ الْحَدْوبُ او ذاركها ( ياره ٢٧ سوره محدر كوع ١) ورائسوقت ست كارر وانئ سلب كرية آرادى كي اندوي نص مريح قطعًا نا جائز قرار بإلى ہوجیالنچە مینمیبر حلیه السلام سے بعد نزول اس آیسکسی تحص کی زادی کو زا درملوکو کچ وصریت فرنے تھے اسلیے قباس کراجا سکتا ہو کوشفہ وکرتبور وشہبا مسائل خلام کم و پرجيا فرون سه مقابر بوتواني گرونين مارويهانيک كرب محا زور و را و کان کان ماين که ان كردياه يراد أأ كدار الى ايني بتيار ركدس ينضفتم بورو

ملپ نہین کیا بان جولوگ قبل نزول اس حکم کے نقدازاد تھا پنی حالت پررہ سکئے اورمعا ملہ رقبت کے متعلق سطنے مذکر سے قرآن ورمیت مین موجو د بین وهسب انهمین لوگون اورانگی اولا د سیمتعلق بین ـ روسش ضمر پیدسے معقول دلیلون سے لینے دع*وی ک*ۋابت کرد کھا یا ہولیکن با وجو دا فرار قوت ستدلالبدك يبشيرد لمبين كلتكتا موكه أكرأ فكحى تعسير سيج مبوتواس آير بريمات بغير عالسلا اوراُسکے خلفارا شدین کے متدلال کی کیو ن نوبت نہین آئی اورا گریھی ایسی نیت آئی ہوتواُسکی ر وایت کو حلہ فرق اسلامیہ کے را ویون نے کس طرح کافٹ لم متروکاد با وجودتمامی ا دب کے جسکا شخفاق علما سے سلف کو حال ہویہ خیال بھی نا واجب نهين ہوکہ تھی اُن پر ہاقتصنا سے فطرت انسانی معاملات اقوام خیرین تعصیب ہی اِلم أحا تا تفایا ا توام مذکورکے سلوک کی طبیعتون بین ہشتعال پیداکر ٹیتے تھے اوراً مقت أشكه اجتهادي مسائل اس قرآنی تعلیم کے دائرے سے یا ہڑ کل جا۔ شَنَاكُ قَوْمِ أَنْ صَنَّهُ وَلَمْ عِنَ الْمُسْجِيلًا لَحَرَامِ أَنْ تَعْتَكُمُ وَاقْتُعَا وَتُواعَلَى الْ وَالنَّقُوى مَ وَكُمْ تَعَا وَنُواعَكُ لُمْ يَعْدِوَ لَمُ كُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ شَلِ مُن الْعِقَا مبي- ٥ ( يارهُ ٢ سورهُ ما يُده ركوع ١) لهذااس زالن مین که سرقوم کے ندمہی تصبات بریا نی بروگیا ہو وہ مسائل فقری حبیا 🛕 ا وردشمنی ائس قوم کی جینے تکوسج دحرام سے روکا تھا آ اوہ نیرے کہ تم لوگ زیاد نی کر وایک وسرے کی مدو تیجی اور يرميز كارى بين كروگناه اور زيادتي مين ايك وسرسه كي مدونه كروا وراندست درو مبينك الدكاهذاب خت برور ر تعلق دوسری قومون سسے ہی الجفوص لائتی اسکے ہیں کہ عاقلانہ طور رجانچے جائین اور قرآن اور حدیث صحیح سے آئی سنڈ ھونڈھی جائے اور کیرشر بویا ہے سالا کا واقعی سلم وہی تمجھا جائے ہے کے ایسی سند موجود موا ورجب کا اقتباس انزروں تعبیر سے اُن اسنا دکے بغیر تقریر کینٹ تعال طبع ہوتا ہو۔ اب میں تنویر الابصار اورائسکی شرح درخیار سے دومسئلے نقل کرتا ہون جن سسے ثابت ہوگا کہ وہ ریمارک جوہس خصوص من کیا گیا ہے نہیں ہی ۔

### ملا

حربی دشمنون کے گھرمین اگرسانپ اور بھیچوملین توان کے دانت اور ڈنک تع ٹرٹیے ہے ائین اور ہلاک نہ سکیے جائین تاکہ خالفون کی ایذار سانیٰ کوائٹمی انسل کا سلسلہ جاری سُرہے۔

### مسئله

حربی دشمنون کی عورتین اور بچون کا بکرطلانا اگر د شوار مہو تو و ه لوگندین ا مین بچپور دسیے جائین که بھوک اور پایس سسے ہلاک مہون کیکن چزنکہ اس گروہ سکے قتل کی مانغت ہجواسیلیے مسلمانون کوائھا مار ڈالنا جا گرزنہیں ہج ۔

يهط مسئله كي معكوس د وراندنشي لائق مضحكها ورد دسرست مستليسك نادري خيالة

حیرت انگیز ہیں۔ تعجب ہوکہ حبس بزرگ سے ان خیالات کوظا ہرکیا وہ یہ نہ سیجھکہ سانپون کے دانت اُکھیٹر سے بین خودمسلما نون کی جان کاکس قدر خطرہ ہوا ورعور تون اور بچون کا ویران مقام میں چھوڑ نا توقتل سسے بھی زیا دہ سخت ہو۔

ہور بیوں کریوں کے ایں جیور ہوں سے ہی ربیرہ سے ہر۔ بیغمبر جلید السلام سنے حیوا نون کا بھو کا اور بیاسا مارنا ناجا کرز فرمایا ہوا نسان کا اسطور پر ہلاک کرنا 'نکی مقدس شریعیت کب روار کھ سکتی ہو۔

### مرث

قال دسول الله صلى لله عليه وسلمه | فرايارسول مصلى للدعليه وكلم نه ايكريت كير مانت من الجوعز فلم يكن تطعمها ولا تريطا كن روك كها تهابها نتاك وه وم كزين عربي فتأكل من نَحَشْأَيْنُ الأحْفِ ررواه ملم النودكلاتي تقلي ورنسُ كوحية في تقرير واليام كالتي ہے ہجھ مقلداس طرح سے احتہا دکی جو کھڑنا خوانی کرین وہ اُنکی خوش احتقا ہی ہولین مقدس اسلام خويش وسكاينكي دنهش مندانه مجالس بين كان برباته وهرا به وكميري وات یاک الیسی بیدر دیون سے بری ہی- (س) بنجیبراسلام کے عمد مین جدید سلحه کی ایجا دنهمین موئی تھی اسیسلے بموجہ دگی اس صرورت کے جوا و پر بیان کی تئی ہوا بقول سرسیدابطال خلامی کے احکام کیون صاور ہوئے۔ (رجے) قاموس بین ظریر پیج حَصَّا ذَا آنْحَنَّنْهُ وَهُمْ أَى عَلَبْتُمُوهُمْ قَالَانْفِيمُ الْجَرَّا مُ يَسْتَحْنَمُومُ

مضیه بهن که نم لوگ اُن برغالب مبوا ورانهی جاعت مین جراحت کی کثرت م<sub>و</sub> . اما فخرالدین رازی ارشا د فرماتے ہیں کہ انتخان سے اس طرح کا اکثار قتل مراد ہو کہ کا فرون کے دلمین رعب بیٹھ جا ہے اورسلما نون سے اراسے کی جرأت كرسكين يس جب وتمن كى اليسى حالت كردى كئى توجير ظام بريك لوندى ورغلام باسن لی پالسی غیرضروری رہ گئی۔ بھرخدانے بیروان اسلام کے دلمین اسطرح کا بیٹ <sub>س</sub> غیر عمولی میداکردیا تھاکدلڑائیون مین انکو دشمنون کی کنترت کی بیرواہ نہ تھی اور ہی جوش اُن کا لڑائیون بی<del>ن ا</del>لحدجدیده اورا حبل کے فنون حرب سے زیا دہ کا راکہ تھا اسیلیے ضرورت نہ تھی کہ بامید فتح وظفر جاعت اسلامی بیدر دی کی تدبیرون سیے فائدہ اُٹھا *نے۔(معن) اگرسلب آزا دی ایک کارر*وائی بیدر دی کی مجھی کئی توهیروه سب لوزیری ا ورغلام حبکی گردن مین بیر ملے سسے طوق رقبیت برط گیا تھا کبون زاد نهین کیے گئے - (ج )اُن آقاؤن پر جھون سے برا دلے زرتن خریار اِن ن تھین پالینے ملوکون کی پرورس میں بارمصارت کو بر داشت کیا تھا ایسا *حکام*ت ران ہونا سیلے اُن لوگون کے بیلے صرف ہی شوق دلا نامناسب خیال کیا گیا کہ أنكه آقا برامية حصول تواب خودابني رضا ورغبت احتاق كى كارر واني عل من لائين-زبان کائری باتون سسے روکز

ر لکا یا جائے کیونکر شبطرح تم عیب لگاتے ہو اُسیطرچ تمیر بھی عیب لگا یاجائے گا اور س یمانے سے تم نایتے ہوائسی سے تھا اسے واسطے نا یا حائیگا، (متی بانک ویس اور) پھرارشا د ہوا ہج دو جوچیز منھر میں جاتی ہوآ دمی کونایاک نہیں کرتی ملکہ ومُنھ سے طلتی ہو وہ آ دمی کونا یاک کرتی ہو» (متی باب ۱۵ ورس ۱۱) س ہدایت کا بیطلب نہین ہوکہ دنیا کی ایک ونا ایک جیز بیے امتبازی کے ستھے کھالینا ر وا ہربلکہ مقصور یہ ہرکہ بہت برمی نا یا کی جو دل کک سرایت کرجا تی ہرکلات لفرا ورغيبت اور نيزان بانون سيع جوفسا ديھيلائين پيدا ہوتى ہى ۔ اسلام نے ہ ون كوبهت نفصيل كي ساتھ بيان كيا ہو۔ فال اللہ تعالی بَاتُهُا الَّذِينَ عِن مَنُوا إِجْنِبُوا كِنْ إِلَّ مِنَ اللِّنِّ إِنَّا بِعُضَ الطَّيِّ النَّهُ وَكُورًا تُجَسَّلُ سُوا وَك يَعْتَبْ يَعِضُكُمُ يَعِضًا مِ أَيْحِبُ إَحَالُكُمُ أَنَ يَاكُمُ كُمُ إِنْ الْكُمْ لِحَمْلِيًّا فَكُوهِمُوهُ وَالْقُواللهُ لَا اللهُ تَوْابُ سَي حِيْدُ إِيهِ ٢٧سورة الحِرات ركوع ١) *حدیث شرلف* مین آیا هم که دلمین وه بات حاکزین نهین م<sub>و</sub>نی گرزبان سے موافق رضاہے اتہی کل جاتی ہی جسکی وجہ سے مرتبے بلند ہو ستے ہیں اسیطرے جو بات ضدا وناپیند هراگرچه و ه داننشین نهورزبان <u>سین نکلتی ه</u>را ورآ دمی کو د و زخ مین لیجاتی <sub>تو</sub>ا ہوکہ صبح کے وقت تمام عضا عجز کے ساتھ رہان سے

ارش کرنے ہن کہ خداسے ڈرہم سب تجھرسے وابستہ ہن اگر توسیدھی رہی ت سيدسط بين اورا گركروى اختيارى قوم سب كي معبيك ابو ذر كت بين كمين رسول الله لى المدعليه وسلم كى خدمت تشركفي مين حاضر بوراا و رعرض كيا كه مجفكه ويحر تصبيحت ليجيم فرما یا خداستے ڈرو ناکہتھا کے سب کا م احجبی طرح سے شدھرجائین ۔ مین نے عرض باكه كجيرا ورارشا دموفرا ياقرأن يرمهوا وراسدكا ذكركرسته رمبو اكهآسان برتمها راذكه ہوا ورز بین برتھالیے سیلے نور مو۔ بین سنے عرض کیا کہ کچھ ا ورارشا دیے کیجے فرایا دِر ب چیپ رم وکیونکو سکوت کے سبب سے شیطان بھا گتا ہوا وریسکوت تھا کے د منیسه امور کامصین هرحه مین سنے عرض کیا کہ کھھ اورا رشا دہو فرما یار یا دہ نیم نسوکہ پوکم بىپ لىسكە دل مردە ہونا ہوا ورمن<u>غە كى رۇ</u>نى دائل ہوجا تى ہو- مين سے عرض كيا ، کچھا ورارشا دہوفرا یا کہ سیحی بات کہواگر حیے کڑ و*ی جو۔* مین نے عرض کیا کہ کھھ اور فر<u>ط</u>ئیے . ارشاد ہواکہ خدلکے کام مین ملامت کرسے نصالے کی ملامت کا خوف مکرو۔ بین سے عرض کیا کرکھھ اورارشاد ہوفرایا کہ جوعیب خودتم مین موجود ہی دوسرون کی نسبت کیا نذكره كرسنے سے باز رمو۔ بہقی سے روایت کی ہوکہ رسول الدصلی المدعلیہ وسلم سے ىسى بوجىكاكىكامومن حيوا موسكتا موحضو شفيواب وياكنهين-



ق كر الله صلى الله عليه وسلم الزوايا رسول السصلي السعليه والمسن

بوزرا وراگسين وبات نهو ترتيني مبتان لڪايا۔

اتدر ون ماالغيبة قالوا الله ق اخاك بعلاً يكوه قبل افرأيت إنْ المركم طي يركزاك المنام كتن عف كالمرارك كان في اخبي ها اقدِل فال إن كا في إلى الله أنه الميانية في الشيور وبوروس كمتا موفي ما إكراكيمة مانقوافقد اغتبته وان كميزف مانقول بالئين تصارى كهي مونى بات موجود مرتونييت

يتم كے مضح لفت مين لفراد سكے ہين اور ميتم كالفظ انسى سسے نكلا ہوادراس مراد و تبخص لیاحا<sup>۳</sup> ا ہو <del>جسکے سرس</del>ے موت سے باپ کے د*سکت*فقت کو ہٹا دیا ہولینت مین وکو کی شخصیص عمر کے واسطے صا دی کے اس لفظ کے نہیں کی گئی ہولیکن عرف مین و المرت الله الغون كے ساتھ الكيام الله الله الله عنك باب مرسك مون - برورش اطفال مين سرحيد مان بشرر شغيق موليكن دنياكي عام حالت بهي مهركة تربيت يافي رمعاملا مالی مین با پ کی مد د اُستکے لڑ کون کے حق مین زیا وہ ترمفیدا ورکاراً مرخیال کیجا تی ہو اسيليراسيس كمنصيبون كى حالت برجوفطرتي ذربعيا مدا دسسيم محروم موسكتُ مون سلام نے توجہ خاص مبددول کی ہر جیا نچہ (سورۃ الدنیا یا رہ م) مین نگدداشت اموال تیامی ورانکی خیرطلبی کے متعلق کا فی ہایتین موجہ دہیں۔ چونکہ نا بالغون کے ولی اُن سکے

اموال کے محافظ اور کاربرداز بھی موستے ہیں اسیلے شکل ہم کہ بعدا بینے بلوغ کے ابالغان اُکی ناجا کر کارروائیوں کا بیا لگائیں اور دارلفضنا میں شرعی نتبوت بیش کرسکیں لہذا پر وردگارہا لم سنے جوالنان کے دلی خیالات کا جانے والا ہم بعد تہا خطابی تیا می کے میختصر گر سڑی جامع تنبیہ اُنکے اولیا وُن کوفڑ اِن ہم تو کھے کارروائی دنیا میں کرنا جا ہوکر لو گراد مرحسر کار حصیب بیت میں جو کھی کارروائی دنیا میں کرنا جا ہوکر لو گراد مرحسر کار محصاب کا روائیوں کی جزااور بنیتی کی جزااور بنیتی کی جزااور بنیتی کی جزااور بنیتی کی سرزالی جائے گی ۔

### وريث

قال كاسُول الله عَكَدُ الله عَكَدَرُومُ مُّمَ الله عَلَيْرُومُ مُّ فَاللهُ عَلَيْرُومُ مُّ فَاللهُ عَلَيْرُومُ اللهُ عَلَيْرُومُ اللهُ عَلَيْرُومُ اللهُ عَلَيْرُومُ اللهُ عَلَيْرُومُ اللهُ ال

ال حساب كرائ كي الدكافي الرا

ایک کودوسرے کے ساتھ قربت ہی

(رواه احمروالترمذي)

قال رسُّول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهُ و | فرما يارسول مصلى مدعِله ولم نـ كرسلوان فے المسلمین اے کا زمین مکان جھا ہج

لمهن مبيئة فيه يتيم يُساعم اليُّهِ اور رُباكُروه برجسمين بتيم كے ساتو جواُس كُم مین برسلوک بدبرتاجا نا بدر

يُضْفِيدِينَهُ مُنْجُعُسَنَ ليدونْ مُربَدِيتٍ | جومكان ذكورمِين بتا بوزيك لوك كياجا (رواه ابن ماجه)

## پڑوسیون کے ساتھ مجیب

عیسائیون مین یولوس سے تقدس کی بڑی غطمت کیجاتی ہے وہ لینے ایک خط (گلتیون کے نام باب ۵ ورس ۱۲) مین تحریر فرطتے بین ۱۰۰ سیلیے کوساری شريعيت اسى ايك بات بين ختم بركه توسليني يردوسي كوالساميا ركرصساكه آب كو،، لام افراطا ورتفرلط دونون سنسه يأك بهوامسن تمام خربعيت كاتوا بساخلاصه اخذ نہین کیالیکن بڑوسیون کے ساتھ محبت رکھنے کی برایت معقول ناکیدون سکے ساته كى ہى- قال الله تعالىٰ قَ اعُبُكُ واللهُ وَكَمَا نَسَتُ رِكْوَا بِهِ شَيْمًا

وَإِلْوَالِالَانِينِ اِحْسَانًا وَبِنِى الْفَهُ لِ وَلَيْتَمْ وَالْمَسْلِينِ وَالْجَارِذِي الْعَهُ لِمُ وَالْمَسْلِينِ وَالْجَارِذِي الْعَهُ لِمُ وَالْمِينِ وَالْمَسْلِينِ وَالْمَسْلِينِ وَالْمَسْلِينِ وَالْمَسْلِينِ وَالْمَسْلِينِ وَالْمَسْلِينِ وَالْمَسْلِينَ وَاللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

دوستو تعصب کو محبورهٔ والضاف سے منعه نهمورهٔ واور دیکھوکه اس خداساز بدایت کا پرداز سکتنے محاسن اخلاق برجیط ہجا ورائسین ارباب ہتھاق کی درجبندی کیسے مود ون طریقے پر ہوئی ہی –

اور محتاج ن اورصاحب قرابت برطوسیدن اوراج نبی برگوشر کید ندگروا و را ن باب اور قراب والون اور تیمیون اور محتاج ن اور صاحب قرابت برطوسیدن اور باس کے نیشوسنی والون اور مسافرون اور ان اور مسافرون اور ان اور مسافرون اور ان اور مسافرون اور ان کوروت کوروت کے ساتھ جو تھا کرے تبعیل میں ہون احسان کرو کھی شنگ نہیں کہ اسمان لوگون کوروت نہیں رکھتا جو انتراتے اور ابنی برط افی کرستے ہیں ایسے لوگ کر نو محجم ان کود فی ہو چھیا تے ہیں اور اور میں اور اسینے فضل سے احد سے جو کھوائن کود فی ہو چھیا تے ہیں ۔ چو لوگ ہاری اسٹ کری کرین ان کے لیے ذکت کا عذاب ہے تینے ممیا کرد ہو ہو آن کورت برلیقین نہین کا ہی جوشرے اموال لوگون کے دکھانے کے لیے کرستے ہیں اور العد برا ور آخرت برلیقین نہین کا ہی جوشرے اموال لوگون ساتھی ہو وہ بڑا اساتھی رکھتا ہی ہا

عزعبد الوحمل بوابيةُ ولداتَّ النبيَّة | عبدالرحمن بنابي فرادروايت كرتبين إلي صِكَ اللهُ عُكَيَّهُ وسَلَمَ تَوَضَّا أَيُومًا فِعُواَ أَنِي اللهِ اللهِ وَهُورِتِ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ يَتُمُسَّحُونِ بِوَضُولِهُ فَقَالَ مُحَوِلِنَبِيَّ الْمُورِلِينِ بِن بِي مِنَا شَرْعِ كَا مِصْرِ فِي وَعِلَا تم لوك يون بساكرت مولوكوني عض يكرانساور المسكيسول كمعسيج تبضرا يانبي الجاميد محبوبن اخوش علوم بوأسكوط بيسه كرجب بات كري سيج لبيط ورجب بين بناياحائ توامان كم ا داكرساورىمسانىكى ما تونكى رستد

صلحالله عكيه وسلمائي ككوك فانا قالوُحبا لله ويرسوله نقال لنشيج عط الله عليه وسلم سَنِيًّ ع إن يُحتاله الله المرف كومبكوالدر رمواكا ورست كهنا يام كا ويسوله افريجيه الله ورسول فليصال عَنْ أَذَا حُلَّ ولِيوْ إما منذاذاً يُنْهُ وَلِيعِ حَوَا لِهِ من جاديمالا ررواه البهقي في عليان

تهيته محفكومهسا يسكحقوق كي الضيحة كريت نبيح نا أنكه تجفكو كمان مواكة عنقرب ہمسایوکووارٹ ممسایة واردین گے۔

تْ اللَّهِي صِلَّا لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ەزالجىرىئى<u>ك</u> ئۆصىىنى باكجاس من المُنتُ المُناسِيةُ وَرِيثُ د رواه البخاري مسلم

حربرث

محاسب إخلاق كلقب يكيم

سبآسانى صحائف كى ملى غايت اوربالدات غرض عرف يبي بلوكه دنياكو خداشناسی کی راه دکھائین اورانسان کومحاسن اخلات سیربره مندکزین-عباد ات عالمات کے پیچیدہ مسائل کوجہ حقیقت ثناس دیکھنے وا نظر تعمق سے دیکھتے من تواسك اندرانهين اغراض كوسطر صفر ايت بين جيسه كربها كيدة الب بين روح كاستُدوماغ مين قوت ادراكبيه- بعيض آسما في صحالُف بين عبا وات ا ورمعاملات پر ا ده ټوحه اس امید سے رکھی گئی که انتح ضمن مین مقصو دیا لیذات نتا پئے حال و باین. بمن رفته رفته انسانی فطرت زگل کئی بیروان ملته مغرمی برک مینیچه در سیکیا و را عال شعیبا فاكشى تاشاباليا يعض صحالف كسماني بين بني فوع انسان كوغايت الى صاف ورئرز ورالفاظ مین تبانی گئی ا ورشک نیمین که الیسی تعلیم کے نتیج کچرز یاده ایھے شکلے نعبا دات اورمعالمات سيمتعلق طبيعتون من اتني آرادي سانيكم احكام اكمي

محاس اخلاق كياتعا

ءمصالح برمنى سقط معطل موسكئے أبح تعطل كا عام اخلاق بر ثبراا تربیرط ۱۱ ورخدانسا' کی شاخ بالکل سُوکھ کئی یا سو کھ کے ٹوٹ بھی بڑی۔اسلام سے خداشنا سی محاسب خلات عبادات ورمعالمات برايب بريورا زور ديا ہي اورائسكے مقدس قانون (مشركن) مین ان جار ونمین جورز یا ده ضروری بین اُسکیمتعلق ربیا ده ا ور حرکم ضروری بین أنكي شعلق حسب مراتب كجيم كم دايتين موجر وبتين اوربيا كياليسي حكيما نه ترتيب بهوكمه سكے رمزكواگرانسان سمجرك اورخو دغرضى كالبلوجيورسك مقاصد كااستفاده رے تو دسنی اور دنیوی فائد دن میں ایک بھی ہاتھ سسے نہائے۔ دینیا دی زندگی اسائش سے سکتے اورا بری دندگا نی مین حسرت دحرمان نصیب نه ہو جوگا شرعی کوچیورٹ کے خدا شناسی ایجاسن اخلاق کا نیار ہے۔ نکا لنا در حقیقت گراہی کم لیکن اُس سسے ریا دعقل کی تیرگی اوراک کی سنا فت یہ ہو کو محض تعمیل احکام مے ولولد میں مقصوص کی فوت ہوا ور آخر کا رسریت پیٹ کے یہ نوحہ بڑھنا پھٹے۔ نه خدا ہی ملانہ وصال صنم نزا دھرکے ہوسے نا وھر کے ہوسے عیبائی فیزکے ساتھ کتے ہیں کمسے نے دنیا میں صرف نیکی کا بہج بود پاکسکے وقت جے اور آخر کا رخوت گوار تمرلائے۔شالیتگی بورپ کی جراوسی تخم ہروصد تازولیے الندا دغلامیٰ خویش وسکا نہ کے ساتھ بکٹ نگی فیاصی کا جوش قومی ہدرو مکاخروش ٰ وغيره وغيره يرسب نتاخين أتنيين حيموسته جيموسته دانون سسي تكليبن جن كو ا كيب مقدس إقتور مين بريحيور گيا تھا۔ نفظي اختلا طامعنوی تحرفیف کی مجت دوسری

وید ُ بھیرت بنا نامسلما نون کے ایان کا جز وہر گرہم ادب کے ساتھ عرض <u>کرتے</u> ہن کہ اے بادی مخرر مصطفی ملی استرعاب کر وحی ورا دیے اُن بکیون کے بہج کھی <del>ڈالے</del> یوٹے بھی جائے اور حیرت تو ہر ہو کہ اُنھین سکے لهدسعادت مهدمين بويش كاشجربناا ورهيل آنے نثروع ہو گئے اور يم تا يحام دعوى كرستے من كدا كرىبارى سود تدبيرى تقرت بيجا سسے بازلسبے توان عيلون لى حلاوت دنيا مين جان فزاا ورعالم ارواح بين روح ا فزا ہي- اگر بہارا ينوي بت ہوجاہے تونسلیم کرنا چاہیے کہ روحا نی فن فلاحت سنے رفتہ رفتہ دنیا بن ست بڑی تر تی کی اوراب وہ اُس حد مکیل پر پو پنچ گیا ہر کہ آگے بڑھ تہ ہیں۔ کتا۔ غیل متی کے باب ہ<sup>ی</sup>ن مندرجہُ ذیل اخلاق کا تذکرہ ہوا ہی **ومحاس تدن** کے صل اصول ہین - دَلَی عُمگینی وغریبی مِلِمّہ راسّت بازی - رشّم دلی- دَلّ کی اپی صَلّح وَلَ زی۔ اسلامی دنتیرہ مین اسطرے کے بہجے پوٹے ۔ درخت بشرت موجود ہین ا وراُن کے علا وہ تر وتا رزہ خوسن رنگ جوشگوار تر بھی رہیں عبکو دیکھنا ہونست ران ا ورحدیث میں نے ب<u>کھ</u>۔ حب*ن سعا د*ت مندکو خدا توفق نے و، کھیلون کو حکھ سے اور ذاکقہ سخات سے ہرہ مند ہو جلئے۔ استے بطے ذخیرہ سے انتخاہ کے لیے کیونکہ۔ د فرق تالعبت دم سرکھا کہ می نگرم كرشمة امن دل مي كشدكه جاايجات

وفائعكميني وزغرتبي

# دل کی مگینی اورغرببی

اسن عُکینی سے مرا دو ہ اندو ہنہیں ہر چو دنیا کے معالمات میں جاخ حال ہواکرتا ہر ملکہ اس سے و عُکینی مراد ہر جوطالبان نجات اخر وی کوخلے نئو اورائسکے مواخذہ کی خشیت سے لاج ربوتی ہو۔

غم دین خور که غم خم دین ست میمها فروترا زاین ست

قرآن بین سیکڑون جگہر خدا و ندعا لم سٹنے اپنی جلالت ورعذ اب اخر وی کی لیت لر طیسے شکین طور پر بیان فرایا ہر کہ مقتارین معا د کا دل اُکوسُن کے قابو بین ہین

سیاستان میرست به به که رحمت کی آمین بھی اُسی کے ساتھ ہین بھر سننتے سننتے ہمالیکن خیرست بی ہم کہ رحمت کی آمین بھی اُسی کے ساتھ ہین بھر سننتے سننتے

طبیعتین عادی ہوگئی ہین ور نہ غیر مکن تھا کہ عقعت اوا ورخلوص سے ساتھ ایک لیے رہ پڑھ لیا جاتا ا در سخت مل آدمیون کی بھی ہے کیان بندھ نہ جاتین ۔ عرب کے برویون کی

لعل ہوکہ ابوبکرصدیق رضی امد تعالی عنه خلیفهٔ اول سے جب احراب کی گریہ دزاری دیجی تومنٹ رایا کہ کبھی ہما ری بھی حالت الیسی ہی تھی لیکن اب ہمائے دل سخت ہو گئے شدمنے سننتے سننتے طلبیعتون سے عادت کپڑتی ہج۔عمرفار وق خلیفہُ دوم نے

نُص كويرَ يريرُ سطة سنى التَّاكَ مَا الكَرِيِّكُ لَوَا قِعْرُهُ مَا لَهُ مِنْ دَا فِيعِ ٥ (یارهٔ ۲ مورهٔ لطورد کوع) بهیوت مبوکے گرشے ادرایک جمینهٔ کمک مصر سے بیا رہے۔مشہورصوفی ابراہیم ادہم جب سورہ کر کنشقاف کوج میدوین ارہ مین دا قع ہوا ورجسمین قیامت کے حالات کا تذکرہ ہوکسکے ٹر<u>ھتے بنتے تو اُ گ</u>ریدن کے جوڙهوڙ کانپ اُٽھتے اوررعشہ کی کمیٹیت پیدا ہوتی ۔ اسگلے برزگون کی *لیسی کاتب*ین ہت بیان کی گئی ہین اوراب بھی خدا کے بندے لیے بسے موجو دہن جو ایات عذا پ کے زر دمیڑجا ستے ہیں اور اُنکحی گریہ و زاری سسے سنننے والون کا وال کھرجا آیا وركسوكرابسا نهرة قال الله تعالى إنكماً المؤمن الآية ينك إذ الدّ كوالله وعبكتُ فَكُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلِيُهِمُ الْمِتُ مُنَا دَرَتُهُمْ إِنَّانًا وَّعَكَى يَهُمْ يَتَوَكَّلُوكَ هُ (يارهٔ وسورة الانفال ركوع 1) یعه ب جگہاچھ بندون کوش*ا رکرتے ہوسے ارش*اد فر**ایا ہرک**ا لکن یک گھڑیٹن س عَنَابِ وَتِهِمُ مُّشَفِقُونَ أَوْلَ عَنَابِ رَبِّهِمُ عَنَيْرُ مَا مُؤنِ فَ (يارهُ ٩ ٢ سورة المعارج ركوع ١) 🗗 تھا ہے پروردگار کا عذاب ضرورنا زل ہوکرر میگا کسیکی مجال نہین ہوکیٹ کڑا ک شے ۱۲ صل سلمان وه مین کرجب مسکانام لیا جا تا ہوتوائنگر دل دھردک جاتے ہیں ورجب آیات آئسی اُنکے رو روٹر ہی

جانی بین قراشکے بقین بن ترقی ہوتی ہوا ور لینے پر وردگار پر بھر دسہ کیکتے ہیں ۱۱ سنگ ا وروہ لوگ جا پہنے پر دردگا رکے عذاب سیے ڈرتے کے مینی بیٹیک پر دردگا رکا عذاب الیا نہیں ہوکہ کوئی اُس سے نڈر کرمیے ۱۲

يرون ذايا برواً مَنْ خَاتَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَى النَّفْسُ عَنِي الْهَــ اَ فَا إِنَّ الْجَنَّةُ هِمَى اللَّهُ ولهي هُ (يارهُ ١٠ سورة النزعت ركوع من ير پيلامضمون ٿھيڪ ابنيل کي تقريب سيمطابق ہي-۰۰ سارک وہ چومگین ہن کیونکہ میں اسلی مائین گے » (متی باب ۵ ورس ۲۲)

فرما یا رسول استهلی استعلیه وسلم نے مین وكميتا بدن جرتم نهين يكفتيا ورسنتا بموجئ مزمين سنتے سمان نے نالا ورزاری کیاا ورسکوانساہی كرنابيا بيية تفاقسم وكالي حبك ففنه ورتبين وملك واضعجهته سأجل الله والله ميرى جان وكتهان ياسي جكبها إنكل فينين برحبيركوبي فرشة خداك سجده مين بينياني ليحصبونه نغ موية قسم بوخلا كأرتم وه إبين حا جنكوين جأنتا هون توكم سنستے اور مبت سق بستر ميورتون سيدلذت حال كرية صحركهان

قَالَ رَسُو لَا لِللهُ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انىارى عالاترون واسمح كالاسميون المتيالتمآءوحق لهاان تاطوالذم نفسيبان افيها موضع اربعة اصابع لإ لوتعلمون مااعلم تضحكة يرقليب لأ ولبكيتمك ننبوا وماثلانة تر بألنساءعك الفرشأت ولخيتم المالصعلات تجأئ ون الى الله قبال

ك يكن جيشخص بر دردگاركے حضور مين كھوشے ہونے سے ڈراا ورنفس كوٹ كی نوا ہشون سے روكنار إا وسشخص كأنفكا ناجنت بين بهوموا ابو خد بالمیتن کنت شعبی انعضل کست را دوراری کرستے ہوسے کل (رواہ احمد والترمذی) روابیت کسس حدیث کیا کہ کاش مین کوئی درخت ہو تاجر کا ال جا تا ہو۔ (بیعنے شدت خوف سے را وی سنے یہ تمنا ظاہر کی کہ کاسٹ مین بنی آدم اور لائق مواض ہے نہ توا

### حدسيف

قال سُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَاسَلَّم الله عَلَيْه وَاسَلَم الا اخبر كوباً هل الجنّة في كاضعيف مُتَفَرِّعُهُ الله كَا اَخْبِر كُم الله كَا اَخْبِر كُم النّت الحك لَ النّت الحك لَ عُت لِي جَوِّا ذَمُ سُتَكَابِرِ عُتْلًا النّت الرحك لَ عُت لِي جَوِّا ذَمُ سُتَكَابِرِ عُتْلًا النّت الرحك لَ عُت لِي جَوِّا ذَمُ سُتَكَابِرِ النّالِي النّت الرواه النّاري)

زمایا رسول الدی الدعلیه ولم نے که کیا بین تم لوگون کوا م حبنت کی خبر زردون و ام اس بت برضعیف بیک ل برکداگر خدا کے کھروسہ برقسم کھا بیٹھے توالد شرکی تسم کولوری کرنے - کیا مین تم لوگون کور وزخیون کی خسب رندرون و دوزخی و شخص ہی جو بھگر والو در شت گو اور خسب رور ہو۔

اس صدیث کامضمون اُس تعلیم پربرجی قوات کے ساتھ جا دی ہی جو انجیل ہیاس طور پر ہوئی ہودرمبارک مے جودل کے غریب ہین کیونکہ اسمان کی بادشا ہت اُنھین کی ہی، (متی باب نھ ورس ۱۲) ایخیل مین ارشاد ہوا ہی در مبارک شے جو حلیم ہین کیو کھ زمین کے ارہ ہونگے ، رمتی باب ۵ ورسس ۵ م پهان حکم کی رغیبت بوعد ٔه فلاح د نیوی دلانگئی ہوا در تباک نبین کمتحل که دمی کجرنہ کچھ دنیا وی رزندگانی مین فائده انتفات سینته بین-اب قرآن کو میکھیے که اس خصوص یٹ کی تعلیم کس مایئ<sub>ی</sub> بلند بریونیچی ہوئی ہوایک نوار باب حکم کوحبنت کی بشارت دگیئی ہو حبکی وسعت کرهٔ ارض سسے ببت زیادہ ہوا ورائس سسے ریا دہ دو*سری بشارت* رضاے اکہی کی ہوجیکے مقابلہ مین دنیا کی ماد شاہ*ی حبنت کے مزے سب ہیچ*اور يوج بن عال الله تعالى وتشارعُوَا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ تَدَيِّكُورَ جَنَّا لَهِ عَمْ ضُهَكَ السَّمُوا سُوا لَمُ وَنَى أَعِلَّا صَالَّهِ مُتَّقِيِّكُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّمَّاءِ وَالضَّمَّاءِ وَانْكَ الْطِيْنَ الْعَيْطُوا لْعَا فَأَنْ عَنِ النَّاسِ م وَاللَّهُ يُعِيبُ الْمُعْسِنِي أَيْتَ مُ

### حديث

(يارة مسورة العران ركوع مه

مل ا دراینے پروردگاری خیالیش اور حبت کیوان اکیوسیکی دست بنین اور اسانون کے برابرہرا در بہیزگارون کے بلیے عمیا کی گئی ہوا بیسے برہریزگار جنوش حالی اور تنگ ستی بین خرج کرتے ہیں اور عفد کورو کتے ہیں درا ادمیون کے قصور کومعاف کرشیتے ہیں ۔ اورا سدنیک کارون کودوست رکھتا ہیں عن انس ان رسول الله صلى لله عليه وملم النشّ سے روايت و كفرا بارسول مديا الله ادر شخص خداسے مذرخواسی کرے خدالسے

قال من خزن لساً نه مترالله عورًا لومن | ولم نے تیخف موں کی برگوئی سے باز رہے كف غصمة كمك الله عنه عنابه السائسكي مي يحمياً يكاور وابني غفه كرفك يوم القيامة ومن اعتن والحاللة السكوسقِ اسك ون ليني عذات محفوظ وكسا اقبر الله عاده-(رواه البهيقي في تعليان) عذر كوقبول فرك گا-

عن بن عباس أن النبي صلى للدعلية | ابن عباس سدروايت وكمرزوا يني الماتية ورمسوك المعلموالهناة - انكارسول دست كمتابراك طاور وري

پنصلت کو توجید از نهین ہو۔

وسلمقال كالنبيع عبدالقيس والمساشج سيحقب العلقس كحاميك فيك تخصلتَ بن مُجهِّ الله الله الته الأكبين صلتين بين عبالاساور

رہت بازی وردل کی یا کی

انحیل مین ارشاد موا ہی در مبارک فیے جوداستبازی کے بھو کے اور پیاسے بن کیونکرائے اسودہ ہون کے ﷺ «مبارک نے جو یاک دل ہن کمیونکروہ خداد کھیں۔

یون توقرآن مین نیک کا ری اور سرمبرزگا ری کی رغبت بهت مگه دلا <sup>کی گئ</sup>ی ورساکار<sup>ن</sup> اور پر میز کا رون کے بیلے بڑی بڑی بشار تین دمی گئی بن لیکن بالخصوص سےائی ور اخلاص کی نسبت ہو بیرا یہ اختیار کیا گیا ہو وہ بلاغت کے زنگ مین سامعین کے قلب يرگهراا تر دالنے والا ہی۔ بارگاه کبرمانیٔ کے بہت بڑے مقرب جاعت انسانی مین وہی سزرگوار ہیں جنی ایمول کے لقب سے مقب ہیں خدا و معالم نے لیسے جند پرزگون کے مذکرہ میں مرتز نہوت ورسالت کے پہلے انکی صداقت کو بیان فرما یا ہوحیں سے ظاہر ہوڑا ہوکہ آج نبوت ورسالت مین صدق گراینهاموتی هموا ورمیه وردگار کی سرکار می<del>ن ک</del>ی برمی قدراوربژی يُت برة قال للهُ تعَالَى وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِتْبِ الْرَاهِيْمَةُ لِمِنْكُ كَانَ صِلَّا يُقَالُ نَبِتَّاهِ وَ اَذَكُونِي ٱلْكِتْبِ الشَّمْعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِدَا لُوْجَائِكًا نَ رَسُوكًا يَبِيًّا وَوَاذَكُونِ ٱلْكِتْبِ لِدِرِلِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِلَّ يَقَا بَبِيًّا أَهُ رِياره، ١ سوره مرئيم ركوع سروم) موستَّى كى حلالت قدران تين قدسى صفات برزرگون سسے زيا د هُمَّهي ا<u>سسيائے</u> أن كواسي سوره بين مخلص كالقب عطا موا برقا الله تعالى وَاذَكُرُ وَمِلاَ اللهِ و قرآن مین ا درلیس کا تذکره اوگون سے کروکد وہ سیھے بغیبرسے ١٢

ئىرىنى نىڭە كان قخلِصًا قاڭا ق رَسُو گانگېيتًا ٥ صداقت كے زخب من اخلاص كامرتبه برها بهوا ورمركاه خدان ما مدين كليم المدك اس صفت كانتخاب فرايا سرتوكيا شك بهوكه جولوگ اس برگزيده صفت سيه بهره مند بون وه دوسرے عالم مین خداکے دیداریاسعادت تقرب سے مشرف اندوز مون کے۔سور ہ المجرمن خبردی ہم لىشىطان سنےاپيااراد ەظاہركياكہ وہ بني آ دم كوجا دہ اطاعت سيمنحرف كريگالىكىن استی بخت کوبھی لینے گستاخ ارا د ہ کے ساتھ ا قرار کرنا پڑا کہ با اخلاص بہت ون پر شيطا ن حکيه نه چليگا- بيس ظا هر پر که عمده عنوان سسے جو ہرصدق واخلاص کي وقعت ارباب بصبيرت كے ذہبن نشين كى گئى ہوا وربہت ہى خوب سيرايد بين تمجھا يا گيا ہوکہ اگر بندگان خدااس جوہ رلطیف کی حفاظت کرین تو لیسے قوی بازو دشمن سے مصنے حضرت آدم کواغ عدن سے نکلواہی کے چیور ام حفوظ رہ سسکتے ہیں۔

### صريث

، م- اوربدی د و زخ کی طرف لیجاتی ہے آدمی

كَ ٱلْغُوْدِوَاتَ الْفُجُورَ يَهِ نِ وَإِلَّ الْفُجُورَ يَهِ نِ وَإِلَّا النَّادِمِهَ مَرَّالُ الرَّجُلُّ يكنِ بُ وَيَصْحَ | حَجُوثُ بِسلتَة بِسلتَهُ خُداكِيهان كذاب المنتشيكة عند الله كذأبا (روائه المر) كهاجاتا بهر

الجيل بين ارشاد موا ہروو مبارك شے جورحم دل مين كيونكه ان پر رحم كيا جائيگاڻ رمتي باپ ه ورس ي

سلامى مررسه مين رحم كى شان اليسى لبند به كه خدا و ندعا لم نے قرآن كى بيلى آيت بين خوداینی ٔ دات یاک کواُسکے ساتھ متصف ظا ہر کیا ہجا وراُس سے زیا دہ کو ن سا إنما يخلعت خيال بين أسكتا برجو بإخهار عظمت ليصنت كے زبب بن كيامة

<u> يولينے رسوا ً كوخطاب كركے فرايا ہم وَ مَأَا دُسَلَنْكَ ٱلْآلَ حَصَّمَةٌ لَلْعَالَمِ آيَنَ</u>

بِمَنْ كَلُونْبْطِرْ رَحْمَت خلائق كَے بھيجا ہو۔ يا رہُ ٣٠ سورة لېلدىين پنجى ارنے وليے وی کی نسبت بطور ملامت که اگیا که اُسکو مجا وضرُ انعام برور دگارکے اس اسطح کی

ٮ كاريان كرنى لازم تھين اور پھرار شا دموا ہؤتھ گا ڪمينَ الَّي يُنَ\مَت مُوَا وَتُواصَوا بِالصَّابُرِوتُواصَوا بِالْمُرْحَدَةِ ه

ك بعران لوگون مين مواجوايان لائے اورا يكن كي كومبرى إيت كرتے نيا

رسول خداسك فرمایا به که رحم کرسن والون پر رحمان رحم کروا به دم کوگ زین کسینے والون
پر رحم کروتا که وه ذات پاک جو آسمان پر به تمپر رحم کرسے - ایک دوسری حدیث کا بیضموا
به که مخلوقات خدا کے عیال بین بیس جو شخص ساتھ عیال خدا اسکے نیکی کرسے وہی خدا
کو زیا ده بیا را به و اس حدیث بین جو بدایت کی گئی اُسکے اصاطبین النا آئی رحمیوان
جله خلوقات اللهی واخل بین اور بھر دیگرموا قع مین فرمایا به که کوئی جان دارنشا ذبا زی
سکے بیٹے بدف نه بنایا جاسے کوئی جانور کھری کا پیاسا نه ار اجاسے کسی کو متھر پر نه ارو

### حدىرمغى

عن ابي هر أرة ان رسول الله صلى الله ابوهرريه سير وايت بجفرما يارسول مصلحامه عَلَيْهُ وسلم قال بِنَيَّا مُهِلَّ عِيشِيْتُ بِطِرتُواشِتِهِ ، عليه وسلم نے کہ درحالیکا کیمٹ راستہ جلاجا اتحا الشينكي غالب بئ السكوا باكنفي ال بلاصبين أزاله عكيُّه العطشُ فوجِ ببيَّرا فانزل فيهَا فشوب ثَمَّخَرَجَ فإذَ اكلبٌ يلهثُ یانی پاجب برکلاتود کھاکا کُتُنَّا رہ ساس کے يأكا الترفى من العَطَيْن فقال الرجل ابنى بان كالم يسيم ووررشي كما أبويس لقد بَلَعَ هٰلاً الكابُ من العطيش مثل أسمرد في كماكه بوجربيايسكاس كته كي حالت الذيحكان بلغلى فنزل البيرف ملأ میری ہی سی مورسی ہوا ورکنو ئین بیل ترااور انتخا خُفَّةُ تُمِّ إمسكَهُ بِفِيهِ\_ موزه کومایی سنے بعبراا درائس زه کونده سے پر الیا

تحال كنے كوما ني يلايا ۔خداكو يركام نسبندآمااور اُسَ مِردَى مَعْفِرتِ فِرانِي لِوَكُونِ فِي وَجِيالِكِيا الے خداکے رسول ہم لوگون کے بیے جارا ہون ذات كيدين مطبئة اكساة سوكرني في برتواني النا، فوايك جسٹر - (رواہ البخاری) ہرخلوجے ساتھ دیکر ترکھتی ہوسلوک کریے نین اسر ہے۔

قے الکلب فشکر الله که فغف لةُقالوايارسول الله وان لنكف البهائم اجرًا فَقَالَ فَكُلَّ

سهل بن لخنظليه نے کہا کەرسول بیرسالی بیر فقال اتقوالله في هذا البهائع لي ي الكي تمي يوفرا يكان يدن إجارات

عن ملي الحنظلية قال مورسول الله على الله عليه سلم بببعيد و المحق ظهر و ببطنه عليه و الكائت ركياس كذر حبي ميري المعجمة فأركبوها صاكحتةً كمعالمين يريز كارى كرواجه كالتين أنب وانوكوها صاريحية (رواه ابوداؤه) اسوار مواورا تيمي صالت مين ترو

انجیل شرایی کی یقلیم ہود مبارک فسے جوصلے کرنے شانے ہن کیونکہ فسے خداکے فرد نرکہلائین سگے " (متی باب ہ ورس ۹) ِّقُرَآن يَاك بِين ارشَاد مِوا ہُرَوكَة تَفْسِيْكُ وَافِي لُهُ رَضِ بَعُكَ إِصْلَا الْمُأَوَّةِ عُوْمُهُ

7.4

خُوَفًا وَكُمُعًا هَ إِنَّى رَحْمَتَ اللهِ قَدِيبٌ مِّنَ الْمُحِيسَنِينَ ٥ (يارهُ ١٠ وره الاء ان كوع ١) وَقُلْ لِيَّهَا دِنَى يَقُولُو اللَّذِهِي اَحْسَنُ مَ إِنَّ الشَّيْطُنُ مَا يُزَخُ بُدَيْهُمُ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ الْمِلْفُسَا نِ عَنْ قَامَتُ مِينًا ٥ (يارهُ ١٥ سورهُ بني اسليُل ركوع ٢)

كَانَ لِلاِنْسَا نَا عِمَا قَامِبِ بِينَا ٥ ( بِارهُ ١٥ سورهُ بِي اسْرِيسَ رَنُوع ٢) عِنْمُ الْمُ سَيِّتُهُ فِي سَتِيَّةُ مِنْكُهُمَا هُنَّ عَفَا مَا صَلَحُ فَا جُرَّةٌ عَلَى اللهِ النَّهُ لَا يُحِبُّ الظّلِمِينَنَ ٥ ( بِارهُ ٢٥ سورهُ شوري ركوع م)

### مراث

عن إلى الد دداء قال قال الله عساعيله ابودردان كها به كدفرا يارسول المصلى الله وسلم لا أخبرك والفياض في التيبيا المناهم المناهم

کے زمین پر بعبدائر سکی اصلاح کے فسا ونہ کھیلا گوا ورامیدو ہیم کے ساتھوخد است وعائین مانگتے رمو تقیقت مین خدا کی رحمت نیک کارون کے قریب ہو ۱۲ کے جوائے سندوں کرسمھیا و کہ بات م کہرہ رہ بہتر ہو شک نہیں کرشیطان آب کو کون میں فیسا دڑا اتا ہواو۔

سطایی مدن دست می مادون سریب از در این می از این می این از این این این این این این این از این این از النا هوادر سهن جی شک نهین هوکشیطان آدمی کا کفکادشمن هر ۱۲ سعن جی شک نهین هوکشیطان آدمی کا کفکادشمن هر ۱۲

مستون بری کا داجبی برلاسا دی درجه کی بدی بوی پیومها ت کرنے اور صلح کرے تو اسدا سکے اجر کا ; منا ایخ نیک نہین کہ الفظ کم کرنے والون کولپ ندنہین کرنا ہی ۱۲

إيعِ الرجل ان يَحْجُرُ إِحامُ فِي كَا لَهِ بِينِ مِا يُرْبِهِ كَسَيْوِكُمْ مِن شِكِ زِيادُهُ ولِينْ بِعالَ نلانِ لیالِ یلتقیان فیکعسری کو **چیورٹ** کے میب و وزن لین ی*ئن کا پیرے* هٔ الوبیعرض هٔ من اوخیرهما الذمحه اور وه مُنفه تھیر کے اُن وونون مین میشروہ

ببراً بالسلام (رواه البخاري وسلم) بوجويك سلام كرے \_

# مظلومي بوجر سيتبازي

انجیل مین ارشاد ہوا ہو « مبارک قسے جوراستیازی کے مبیب ستانے ت بن كيونكه أسان كي بارشامت أنفين كي بو، (متى باب ه ورس ١٠) يه د تقیقت ترغیب!مربالمعرون د نهی عن المنکر کی پیجیا پیا که سیسیحا یمان ار ون کوم پی دلانی گئی ہوکہ خالفون کے ہاتھ سے جو صیبتین اُنگو جیبلینی پر مین اُنکا اجر معقول رے عالم میں عال ہوگا۔ قرآن مین ارشاد ہوا ہو وَلَتَكُنُ مِّنْكُمُ اللَّهُ يَلَا عُونَ الَى الْحَيْرِ وَالْمُووْقَ يَا لَمُعُمِّو وَفِي إِيهُ مُ سورة آل عمران ركوع ١١) لقمان سے لینے بیٹے کوجو پید دیا اُسکا نذکرہ بغرض ترغیب اہل اسلام یون فرمایا ہوا ل م لوگون مین ایک گروه جونی چا ہیں جوابی کا مون کی ہدایت کرے اور اعمال برسے دائے ۱۲

بم. بم ببُنِيُّ اَقِيدِالصَّلْوَةَ وَامْرِبالْمُعَرُّوفِ فَ اللهُ عَنِ الْمَثَكَّرُ رُصِبْرِعَكُ مَا اَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْهِ أَلَا مُستورِه (بارة الاسورة لقمل ركوع من

عن حدن يفقه ان النبيصلي مد عليدوسلم | حديفيه سعير وابيت بحركفرايا نبصلي معايية لم قال والىن ى نفسه بيدة لتامرت بالمغرق | قسم برأس فات يك كي جبيكة بشريرت بين وَكَتَنْهُونَ عَنِ المُنكُوا وليوشكَنِ الله الله ميري جان بهرية لِكُ إيري كامو كالمُ كُونِيَكُ زيعيت عليكم عذا بامن عنداة لا تعليه المائية كاست منع كرود الراسا كمرفيكي توقريبة كالمرتمه

ولايستها ربكمه ( رواه الترمذي ) المسيطر كاعذب نصيح بيرتم التحاكرواوروة فبوانهو-

مخالفون کے ہاتھ سے جو کھواندائین پنجین اور صیبتیں جھبلنی پڑیں کی داشت پر خد آ

ا بینے فران برداربندون کواجرحیز بال کاامیدوار کیا ہی۔

قال الله تعالى وَلا تَقَوُلُوا لِمَنْ تَقِينُ فِي سَبِيل اللهِ امْحَاتِكُ مِبَلْ كَمَيّاءُ وَالْكِنْ والمُورُون وَلَنَدُلُونَكُونُكُونِكُمُ الْأَوْنِ وَالْمُؤْمِرُونَا فَعِيرِمِنَ لِلْأَمُوا إِذَا لَهُ الْقُرَاتِ وَيَقْرِ الصَّايِرِينَ لَا الَّذِينَ إِذَا آصَا بَتَهُمُ شَصِيْبَةً قَالُو الْأَلْقِيدُ إِنَّا

اِلْهُوسَ اِجْعُوْنَ هُ أُوَلَّمُكَ عَلِيهُ عِيمُ مِسَمَّلُوا كُثَّى مِّنْ رَبِّهِ مُوَّدَّةً مُّنَ ك ك يرس فردندنا زبيط ه لوگون كوات كام تباا ورئېس كامون ست منع كرا ورخجو ير

جىيىي ئىشەر أسكوبرداشت كرينيك يرسمت كىكام بن ١١

عَ مُعْمُ الْمُثْمَالُ وَنَ ٥ (يارهُ م سورة البقرة ركوع ١٩) بُّٱالَّانِيْنَ الْمَنُوااصُيرُ وَوَصَالِ بُرُوا وَرَابِطُوا وَالْقَوُّا اللهُ لَعَلَا تُعَلِّحُونَ ٥ (ياره مه سوره آل عمران ركوع ٧٠) رحند مین سے بیان کو وسعت دی مگر سیج بیبرکدا س مختصر رسائے بین اخلاقی تعلیم نموسك جوذ خيرهُ اسلاميه من موجود بين لقدر كا في د كھاند سكا ببرهال جوكم رض تخریرین آبااُ سکو دشکھکے دی ہے وھونڈھنے میائے اندازہ کرسکین گے کہ بلحاظ اینی خوببون سکے اسلامی تعلیم کاکیا درجہ ہوا *ورائسنے* دہنی اور دنیوی و**ن**ون پهلوکوکس د ورا ندمشی کے ساتھ طوزار کھا ہی۔اکٹر غیرندہب کے ادمی ورہا لخص عيسوى المشرك بناسي حبنس جو كيوبركماني اسلامي تعليم يريس كلتية بين كي عام وجير بمحكنحودانكوقران ورحديث سيعوا قفيت نهين بحاورا كميمه عالمون يعضن مرومبش سيحضفه كى لياقت حال تقى بوجه تعصب مرمهي تعبيرالفا ظافلط كي فيلط روايتخ كاحواله ديكے لينے معتقدون كواليها بحثر كا دياكہ و ہ لوگ تفتيسش حق مين اسلام كي طات نصفانهٔ نگاه نزگرسکے اور آزادانہ جا پخے سے محروم رہ گئے۔ ليتقيبن كرسم السرك بين اورائسي كى طرف لوث جار مصیبتون پرخودصبرکروا ورا یک دوسرے کرصبر کی تعلیم دوا ورا نیس بین مل کررہ سے ڈرو اکداینی مرادکو بھوسنچو س

سلام پنہیں کہتا کہبے دلیل اُستکے مسئلے ان سیلے جائین بلکسنی نوع انسا ن اُسکی یه درخواست به که تعصب کوچهور اواحقاق حق کی آردا دانه کوسشت بهر وش كواضتاركرو حويسنديده موقال الله تعالى وَالنَّهِ يَنَ اجْتَنَبُواالطَّا عَوْيَتَ ٱن يَعْبُ وُهِا وَإِنَا بُولِ إِلَى اللهِ لَهُ مُولِ لَبُنْكُر لِمِهِ وَفَيْتِ رَجِيمًا أُولِأَنْ يُن كَينَ يَعُونَ الْفَوَافَ بَلْبِعُونَ احْسَنَهُ مِا وَلَعْكَ الَّذِينَ هَالَّهُمُ اللهُ وَأُولَعْكَ هُـُــُ أُولُواأَكُمْ لَمَا يِب ٥ (بارهُ ٣٧سورة الزمرركوع ١) اننا نہ انناد وسری مات ہی پیشخص صبیباعل کر بھا وبسا ہی اُسکا کھل یائے گا۔ گندم از گندم برویه جوزج ازمکا فات عل مین ل مشو مین فسوس ہوتو یہ ہوکہ ایسی واجب منا دی سے کان بند کرسیے جاتے ہیں اور نیا تعمل ورسکون کے ساتھ سُن بھی نہین لیتی کہ ندا کر نوا لاکیا کہتا ہوکس کے والی ت سے ڈرآ ما ہوا وراُسکے بخات کی کیا تدبیرین بتار ہا ہی ۔ خدا کاسٹ کم ہو کہ اب يبيث تعصب كاطوفان دورم وجيلا بحاور جند لبندخيال الضاف سيندعيسائيون نے ایسی کتابین کھی ہن جنین اکثر تہمتون کی تردیہ ہوئی ہوا ورعجب نہیں کہ دہ زمانہ جلد**آ جاسے ک**ے ہاکسے برا دران توعی تقلید کی ا<sup>ن</sup>دھیری کو گھری سے ٹیکل بڑین اور سدان من عقل کی روشنی مین جانخیین که وصول الی اید کا کونسارات

شاعت إملام كے ذرائع

نِطرَبُو- (سس) زمب اسلام کی اشاعت بردو<del>ر شعشیرعل من آئی گ</del> ى يەنبان نهين بىركە جابرانە د با ۇسىيەتىلىم كەللەك جائىن (رەچى) دنيايىن ہرذى عقل ماحب شعورانجام کاربرد ورا ندلیثی کے ساتھ نظرد ورا آنا ہوا گرسیت ہمتی یا دو <del>کا</del> بغطارج نہون توبقدراپنی طاقت کے وہ ایسی دبیرون برعل کرا ہوجن سے سودکی امید بهبودکی توقع بو- جوکیو تربر ریخ وراحت کا دنیاوی رندگی من موجیکا ہووہ اس نفتیش پراُسے اٹل کرتا ہوکہ بعدار مرگ اسسکے ابنا ہے جنس کی روحیں تت وجودست بهرهمندرمتی بن یا بر کرجسم کے ساتھ انہی معیات بھی محیرجا تی ہوا ور برالیسی حالت مین کرحبها نی موت کے تعدر زندگا نی کا کو نئی دوسراسلسار پر ام قرابو طرح کی راحتین نضیب ہوتی ہیں اورکسی کسی عیبتین حبیلنی ریاتی ہیں۔ سطرح کی تیش کوبها کرے کمرم جا مع کمالات مولوی سیدعلی تخلص برکا مل ابن جا ل اجل مولانا احرعلی مظراً با دی اعلی استرهامه فی اعلی علیسین سے کیسے خوب برایسی ىنظوم نسن رايا ہېر۔

نطنم

مزاریاریه اس جبت سے تنل آبکھیں محق اربن ن نے کہا ہم گریبان جاک اتم میں تھے لے باربن نے رکھیں دا شمع روشن ہو گلون کے قبر برانیارین

شب کوجا نکلاتھا مین کا مل مزاریار پر فاتحہ پڑھ کریہ قبرد وست پر مین نے کہا شا د ہر کھیے تو بھی زیر خاک اے زمگن ادا

راه مین کچوبستیان بن شهر برناز ار بین محل من حاكے تواترا ہوك نارك ن ش بوکرسا د*ی فرش گلی*ن سفید سبزه هم واشجارين اثمارين مرغ زربن بال بن ياعنبرن نقاربهن عدول میں کس **زماکے بتے بین ک نرائے** خوشيان ومشطيع بالجرفهم ويركفتارين باصحت كون بن كبا كفتكوكا بحطرنت سليفه ليني سنطرين ليستنهن ليجاربهن وعوتهن بهيجين فقط بأأب هي ألح كبهي ہم اکیلے ہیں زیان حباب فراغیار ہن کنج تہائی ہوا ورافعی گلےکے ہارین إغ كيسا بيول كيسي عقل وتيري كهان آج خاک قبرسے آسپرنون کے ہارہ<sub>ی</sub>ں وه هارا بیکرنا زک چرقھب وباد ہو ولمين آزرده تهوناكياكرين للجارين اب زیاده بات کرسکتے نہین نے گورکھا عض عقل نے لائق اطبیان جواب نہیں دیا اسلیم عقدین معاد کورغبت پیدا ہو دئی سے مشورہ کرین اور کم دمبش دنیا مین بلیسے سامان تو ہمیا کرلین ک رے عالم کی داروگیرسے مجات کے ۔ ہودیون نے زر دشتیون نے اور ہنڈا نے تو کھل کے کہدیا کہ آئے افرقہ ضدا کا منتخب گروہ ہی جیسکے صلقہ میں دو

نے کی اجازت نہین مل سکتی مگر بودھ عیسا نئ اورسلمان ان جویا سے حقیقت۔ يرمقدم كودور سريس اورابني ابني متاع مرايت كادكها ناشروع كرديا لودهارم مردنا و اتعلق نهین بولیکن عیسائیت اوراسلام مرتهاے درارسے ایک وسرے بِ مقابل چلے کئے ہین ۔ان وزون نے نیک ل خربدارون کی فینیت حانی ا ورجو کیمید ذخیر رُختقیق با س تھا اسکی میشی مین صد درجه کی دلیسی ظا ہر کی ۔ چیند سنجيده شنرى آگئے بطھے آور نہری حلد کی ایک کتا سیش کی سبمین اس والبشی العالم التركه عدد مديدين شرعى احكام كاوجودكمياب بوعدعتيق كصحالف بعبي شامل کیے سکئے ستھے اور پولوس مقدس کے خطوط جنمین اخلاقی رنگ آمیز ماین زياده تهين حلى الممست سلكه موست سته - ويكفف ولا أزا وطبع ولتمندسق لثا بی مذکرون سیے عبرت حال کی اخلا تی لضائے کے لیکے ولیرا ٹرڈا لالپ کن دلوس مقدس کی منطق سے سخت اُلحجین پیدا ہوئی اور پھیرمین یہ بات م<sub>ی</sub>ا کی گرگناہ عیسا ن*نگرین اور یکی گذرگار گھر الئے ج*ائین یا یکه اُفکا قتل د وسرون کر سیئات کا کفارہ بچھاحائے۔ لوگ موسی کی کتاب مین خدا کے احکام دیکھ پین کے انجیل میں میڑھ الیا گھیا بسيسح سن يررد ورالفاظ مين أن احكام كى توثيق فرمانئ بهرا وريير كلتيون كم موسوم خط <sup>رہا</sup> ب ۳ ورس ۲۳ نغایت ۲۵) مین پولوس کا پہ فرما ناکہ ایمان کے بعد شریعت بكار بوگئى اكي عجيب بيان مطوم ہواا ورائسى بيان سے يہ برگانی پيدا ہوئی كم

ولت بیندناصح بساط شرع کوکوٹ رہا ہجا ورخد کے حکم سیے نہیں ملکہ لیا اض سسے اُس قانون کی دھجیان اُڑار ہا ہوحبکوحضرت موسکی لائے اور*حب*کی کے لیے سیج علیہالسلام دنیا میں کئے تھے (متی باب ۵ ورس ۷ الغایت ۲۰ ان مجنّون کی نسبت امید تھی کہ کسی نہج سے طوہ تو کین گرسٹا تشلیث بے جلسہ کا رنگ بگاڑ دیاکیونکہ مبتجوکرنے شاہے خدا کی وحدت کوخاطرنشین کرکے گھرسے سکلے تھے اور یان د ونهین ملکرتین خدا وُن کے اعتقاد کا مشورہ دیا گیا ا وراٹسی کے ساتھ ایک بين من اورّمين مين ايك كافلسفه ما توسيم عنى تقا يا كير السيا وقيق صبكوفلاطون بهي بمجهزمين سكتا تقامشنري مزركوا رأسكونو دكيا شيحقه أور ددسرون كوكيو كمرتجها فيتة ينهمه ب ربط مجتين كين سيشيكي ناخوشي سسة درايا باب كي ناراضي كانون لايا لیکن بیجاعت انٹھ کھڑی ہوئی اوراسلام کے نوتعمیر قصریین جا ہیونجی ۔ یقصرسادہ مِضعُ شَحَكُم مِنباً وتقا درو ديوار برآيات توحيد حلى قلم سسے تقريقين \_ مقدس بزرگ نے جوسےا د کوشیخت برحاجہ ا فروز ستھے پُر در داہیم تجرآن کی لاوت خروع کی الفاظ کی شوکت فقرون کی روا نی ترخیب میسیب کے طرزمالہ نے وہی انٹرڈالاج قرآن کے شیھنے والون برابتک ڈالٹا ہی۔ سننے والون بیٹر ى مونى *روق روت جيك*يان منده گئين مبطبعت على توكيري لالهُ كالاً الله هُ مَنْ كَالْمُولَ اللهِ يرط ه كُ أُس كُروه مِن ل كُنْ حِبِين كالساكون عليه لِي ے سب کے سب ایک وسرے کے بھائی سیجھے حاتے تھے کھرشنے طاقہ سے

صحابها ورحواريون كى وفادارى كامقالمه

نِشین کردی رخصت کے وقت آپُر کمہ دَلْکَکُنْ بِیْنَکُو کُو تُنْکُونُ اللّٰہِ لِنَّاکُمُونَ اللّٰے نَيْرِوَيَا مُرُونَ بِالْمُحُرُّفِ وَيَنْهُوَنَ عَنِ الْمَنْكُونِ وَ الْحِكَ هُمُ لِلْحَوْنَ ○ ﴿ يَا رِهِ ٨ سُورُهُ ٱلْ عَمَانِ رَكُوعِ إِنْ كَاوْعُظْ قَالِمَيْكِ سَاتُهُ كَهَا إِن قدمین اہل اسلام کے مساعی جمبلہ کے تذکرے سنا۔ طِن کو پیری اور فرض تبلیغ کے ا دا کرسنے مین اسسنے وہی رومٹ ل ختیار کی جوخو د لسکے اُستا دکی تھی اور جسکے محاسن کا اس جاعت کو بورااعتقاد ہوگیا تھا۔ **دوستو** کچھرین سنے تحریر کیا وہمحض خیال بندی نہیں ہم \ دیان اسلام سکے تذکرون کو و در قیقت اس ندمب کی اشاعیت اُن لوگون نے اسی طرح کی ہوا ورا سے جنیہ إلىون كانشان يا يانهين جاتا ليكن اسلام كرحجتين اليسي قوي بهن كركسي ى سرايە مين ايناا تروكھا تى ہى رمتى ہيں \_ ز ماندُ عسرت مین حولوگ ایمان لاسلے اُن کوکسی دنیوی فائدون کے ظاہری ساما<sup>ن</sup> اکھائی نہیں نیتے تھے گراتباع اسلام میں اُن او گون نے مال کی جان کی ہوت آبروکی ۔ وا ہ<sup>ن</sup>ہین کی ۔ترک وطن کی صیب*ت عربی*زون کی مفارقت کو سرواشت کیا مگر 🕰 ا ورمّ مین ایساا کیسگره ، مونامیا سبیے جولوگون کوئیک کے ری کیطرن بلاسے ایتھے کا مون کی برایت کے ورٹری باتون سے منع کرے ۔ جولوگ اسیاکرین وہیمنسلاح بلنے موالے ہیں م<sub>ال</sub>

سے نہین *گیرے ۔ ی*ہ توہا جرون کی حالت کقی مینہ کے رہنے <del>ا</del> جنگوانصار کفتے ہین غور توکروان پرکیا دیا نوتھا کہ جا چرون کواینا بھا ئی بنا لیا ۱ ور بابينهم كهزودكم بضاعت تتقے مگرخوشدلی کے ساتھ ارکان وطن کوشر یک فی البضاعت رکے اور بھی کم مایربن گئے ۔ قدیم الا یام سے قبیلۂ قرلیث تھا م عرب بین اعب زاز بمجھا جا تا تھاا ورحبں گھر ( کصبہ کے وہ لوگ متولی تنے سُکی زبارت کو قریب قریبہ حلہ قبائل عرب دربعۂ بہبو دسمھتے تھے ہیں مرینہ کے رسننے والون نے صرف بیٹمہ عليهالسلام اورائنكے ساتھيون كوبنا ہ نہين دى ملكه ايك نامور باا ترفتبيا اوراً ستا د وستون کے ساتھ جھگڑا مول لیاحب کانتیج سخت خطرناک معلوم ہونا تھا اسیلیے کیا شك بوكداً ن لوگون نے خالصًا لوج السراسلام كوقبول كيا و جانيا ل كو بمعت إلم يضامے الَّهي بيجيكار همجھاتھا۔ مېمشلىمكرىتے بىن كەمدىينە مين كېچىيندافرادمنا فقانە لمان من گئے تھے اور حوالی مریز کے *کیسنے قبلے کچھ* بدویون سے بھی زبانی اقرار سلام كأكيا تحاليكن ايسيه كمضيب تقويشي تنجها ورقرآن مين أن لوگون وسخت لامتين كى كئى بن-سے علیہ السلام نے برجی عرق ریزی سے صرف بار منتخب شاگر دہیا کیے تھے جن كناميه بين - شمعون تغيرس اندرياس يعقوب ببرى يوخنا فيكبوس برتقوكما تقوأمتي

# يعقوب ببراغا لبتى شمعون فنانى يتوداه مقروق

ان بارهون کوخود حضور معروح نے دعاۃ دین تقررکرے قبائل بنی اسرائیل کی طرف بھیا تھا کہ معجزہ دکھائین اور دین متین سیحی کی لقیر کربن (متی باب ۱) لیکن ہیود اہ

اسقریویتی البیانا لاگت تابت ہوا کہ اُسنے صرفت میں روبید عاوضہ کیے جناب سیٹھ کو وشمنون کے لاتھ مین گرفتارکراویا (متی باب ۲۷ورس ۱۹ور)

مشیج نے لینے شاگر دون کواسطرج جا نبازی کی ترغیب دلائی تھی ‹‹ کیو کم چوکوئی اپنی جان بچا ایچاہیے اُسے کھوئیگا پر جوکوئی میرے بیں جان کھوسے گا اُسے پائیگا" (متی اِب ۱۹ ورس ۲۰)

شمعون بترس نے اس سیحت کوخود ساتھا اور ایک مرتبرجب سیٹھے نے اپنے اسے ماسے کی خبر شنائی توجوش میں اکر کھنے کے کہا حاسنے کی خبر شنائی توجوش میں آکر کہنے لگے کہ الساکبھی نہو گالیکن جب وقت ہتا ان آیا تو تین مرتبرائس تعلق کا انکار کیا جو درحقیقت ساتھ میں ہے کے سکھتے تھے اور صرف سادہ انکا رنہیں کیا بلکھیمین کھائین اور لعنت بھی ہیجی دستی باب ۲۲ ورس ۹ و نفایت ہم ہے

پهرهبی شاگرد ون مین بترس بهبت هنیمت سته کهسیطرح عدالت کا مسطیح کی همرا بهی اختیار کی تھی کیکن باقی دس شاگردون سے توبعیدار گرفتاری خبر بوزی پی

الع الماني المين الرد كانشان ان الفاظ من وأبي تعقيب كالجعاني بيوداه ( باب الوقا) ١٢

اُسکے رہنما پرکیا گذری تھینے کلفین کی بھی کفالت ا<u>ن ش</u>اگردون من کسی نے نہین کی

لكديوست نامه ايك ورسعاد تمندسك أسكاا مهما مكيات اربيخ ك يكفف والعقياس كرسكته بين كداگراسيا وقت بينيم برطليه السلام كيسين نظر بيانا توجها جروا لفهار مردون كاكيا ذكر مې عورتين كفرست كل بيرتين اورجب ك مردوزن سب كسب شهاد كادالقة حكور خيرتين كفرست كوسيموقع نه ملتاكه دامان نبوت كي طوف لينه وست شم كو درازكرين چنا يخرين حياتين اصحاب رسول الدصلي الدعليه ولم كي دفاداريون كي تخرير كرتا مون -

### حكايت

مظالم اہل وطن سے جب بغیم جلیالسلام نے عرم مدینہ فرایا تواخفا سے کی جو کچے تدبیرین ضروری تھیں علی میں اُئین یہ سفررات میں شروع کیا گیاا وراس خیال سے کہ نسبتر کوخالی یا سے در بی تعاقب ہون کے بیضورت محسوس ہوئی کہ دوسرا شخص اُس نسبتر سرچضور کی رفیانے مبارک اور اور ھرکے سوئیے ۔ جمھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس خطر ناک خدمت کو وہی سعا دیمند انجام دلیسکا تھا جس کو اپنی عزیر جان سے فداکہ نے بین طلق دریغ نہ تھا جنا بنچ ہا اسے مولا سے کریم علی تا ابنی عزیر جان سے فداکہ نے بین طلق دریغ نہ تھا جنا بنچ ہا اسے مولا سے کریم علی تا ابنی طالب سے اس خدمت کو نوشد کی اور اس تصور میں جا گئے کہے کہ طلوع سے تام شب صرف محاصرہ پر تفاعت کی اور اس تصور میں جا گئے کہے کہ طلوع

سے پہلے شمع رسالت کوگل کرین گے لیکن ماص مبہم بمحعا دياكه حبس بكينا وكافتل مقصود بهووه نسبتر سرنيهين ببن ملبه اتكى حكبه دوسراخذا كانش ينطرسفرون حضرت ابو كمرصديق رضى المدتعالى عنه تمراهي سيلي بِٹی مسرت کے ساتھ تامی خطرات کا جو *ہرطرف سے ہجوم سک*ے رداشت كرنا گواراكراماا ورجبل فورسكے غارمین تووہ جوم رصداقت دکھا \_اس غار کی نسبت مشهور تھا کہ درندون کا مامن گزندون بوليكن بضرورت وقت مركا وأسمين تيميب رمهنا ناگز برتھا السيليے جانساز ول الدصلي الدعليه ولم كوغارين داخل موسفس الزركها اورزود يهله استكيمتنه من كود ريسة اركى زيا ده تهى اسيله اطراف غاركو لون ست ٹولاخدا کی جربابی سے غارمین کوئی موذی نہین ملالیکن تین سورا خے موجود یالے را ندنیشه پیدا هواکه نتا که آنمین افعی! د وسراکونی گزنده موجود مواسیلیاً کمی سے بدر وا دوبا تی رہے جھکے مندر کیانے اور کا کا کے ۔ حتیاطی کارر وائیون کے بعد جناب سول اسکی سیطمین دہن تشریف لائے وراین تابت قدم خادم کی گود مین سرر کھ کے سوئے ہے آخرصدیق اکبراضی الدیجنہ ككف يأكور بربيله سانب سنه كالمايا فأن توكيا مبتاآب في اس خون مصح كيت ن كى مېغىرطىيالسلام كوبىدارى كى كليىف بېونچىكى كىكن شدت المسە يىنتىل پر پر افتاب رسالت کے انسوٹیک بھٹسے اور حضور سنے بیدار مہو کے بقوت<sup>ل ع</sup>جا

تام آنات ورم والم كے جوعارض ہو گئے تھے دم كى دم بين مثا ديا۔

## حكايت

اُصدى الرائى گراگئى اور لشكراسلام كوبهت بچھ صدسے اٹھائے برس ابن قمید سے رسول المصلی الدعلیہ وسلم کے دست راسٹ برسولوا رجلائی طلحہ سے اسکولینے ہاتھ برر وکا جسکی بر ولت اُنکا ہاتھ ہمیشہ کے سیاب کا رہوگیا پچر مالک بن زہیر سے جوشہ ور قدر انداز تھا حضرت برشر جلایا اور اُسکو بھی انھین طلحہ نے لینے باتھ برلیا ۔ اُس لڑائی بین استی زخم سے مجھ دیا وہ اس جا نبا رہے جسم کو بہو بخ سے حبی خشی کی حالت طاری ہوئی لیکن جب ہوش آیا توجہ ارب التا ہے کی خیرت پو بھی اور سلامتی کی خبر شنکے کہنے گئے کہ خدا کا شکر ہی اوراب سب بیت بن بعد دریا فت اس خیرت سے اسان ہیں۔

#### حكانيت

بلال بن رباح صبنی امیہ بن طفت کے خلام تھا اُن پراسلامی تعلیم کا اُزیڑا اور سلمان موسکئے بیدرد اُ قاسے اُن کوستا نا شروع کیا۔ عرب میں آفتاب کی تمارت حبیبی کچیر موتی ہو اُسکاحال مشہور ہو اُمیہ دو ہیر کے وقت جبکہ آفتاب گرم ہو آبلال کوجلتی ہوئی کشکر یون پر کٹا تا اور سینہ پر بھاری سپھرر کھدیتا اور کہتا کا گرتو دین سلام نه بجرگاتوانسی بی تعلیف بین اپنی نقدجان کا بینچے کھونا پر ٹر بگالیکن این گزیرہ خدا است تعرف ایس کی ایس کے شفی ابو برصدی نوشند خرید کے خالصاً لوجه الدائکو از او کیا۔ زما نرجاب رسول السلی الله علیہ وسلم میں بلال مؤذن اورخازن بیت المال کے کہدو فات آنحضرت کے علیہ وسلم میں بلال مؤذن اورخازن بیت المال کے کہدو فات آنحضرت کے شام کو پہلے گئے مدتو کی معدوقت کا کہ ایس کی ایس کی اور حورت بی پہلی الله کا ایس کی باری میں اوال کی جسوفت کا کہ ایس کی اور حورت بی پہلی کی اور حورت بی پہلی بیارہ بین اور مقارقت سے کی کہا تھی اور حورت بی پہلی بیارہ بین اور مقارقت سے کے کہا تھی اور حورت بی پہلی بیارہ بین اور مقارقت سے کی اور حورت بی پر دون سے نکل بڑین ۔

## كايت

جب رسول الدر في معركهٔ ان سه مدينه كومعا ودت فرائي توايك افصاير عورت جبكاباب بيان ورعوض عورت جبكاباب بيان ورعوض الكرجب آب سلامت بين توبين ائن صيبتون كي جمجعكو بيو بني بين كجربر وانهيكري اوراسي طرح و وسرى عور تون سن بهي جنك عزيز رشته دار شهيد بوس تقيمناب اوراسي طرح و وسرى عور تون سن بهي جنك عزيز رشته دار شهيد بوس تقيمناب رسالت آب كى سلامتى برخدا كاشكركيا ورسايت المال كو بمقا بله أس مسرك بحقيقت سمجهابيس ان سب واقعات برنظ كرب كه باكمنا برگردوا خل مبالغه نهين به كابنى وحافی قوتون سنه جيسي سا وق الايمان توابع اسلام سن فراهم كيد شقه فربسيكسى اور

بليجاتى وتوزمانه ما بعدمين سركرم معتقد ببيدا موجا القرز أكسأميزإن كرشقهن اسيك حانجنا جاسب كيمن لوكون حيات يغمبرعليهالسلام اقرار رسالت كياتها خود أنكي قوت ا دراكيه كي كيالطة ط قت نكرية كى كما كيفيت تقى أكه اطهنان حال موكه أكفون-رد نتمندی کے ساتھ دیکھاا وراسکی بچائی کینسبٹ تھی نبا دیریساے قائم کی تھی۔ ہم مابقین کی فہرے کو نام نامی سے علی **مرصنی ۔ ابار مکرصد ہو** سے **خوار و** الوعيبيده امير اللمنته - خالد بيث البديح مزين يات بين جنكه زكون سے صفحات تاریخ بھرے ہوئے ہیں۔ تدبیر ملکت نظام مهام میں ان بزرگان و جن لوگرن بے بخر قومو و**ں کے قانون ملک د**اری کوکٹا یون مین *برٹھ ھکے* لے جو ہر قابلیت د کھائے ہون اُسکے نتبت قیا س کیا جا تا ہم کہ اثر تعلیم نے طبعی دنشمندی کواُ بھا راا ورا رحمند مراتب پر فائز کیا ہولیکن ان قرشی صحرائیون پنن سکول تھانہ کا جلے نہ کتب خانہ تھا نہ یونیورسٹی انکی بضاعت وہی قوت دماغی تھی جو ان کے باته لائت يحسقه يا و متعليم آلهي تقى حبيكا فيضان أيجكه دل ودماغ يرعالم الإ سے ہوتا رہا۔ ایک محقق عالم سنے علی مرتضی کے خطبول و مکتوبون کوشکل کتا ب جمع كياا ورأس كناب كانام نهج البلاعنة ركها ہجائستكے المحضدسے ظاہر ہوتا ہے

حب كلام كساحكها نه د ماغ او كيسي وقيقه بنج طبعت بسطقته تقه -حوار يون ئے خطوط کی برطنی مرح سرانی کرتے ہیں اور شکب نہیں کہ وہ سب اخلاقی زنگ بن ووج د کے بین *اور ڈھونیڈ سھنے* والون کوائن کے صفحات مین بیش ہما جوا **سرل** سکتے ہیں يكن نهجا لبلاغذ توكنجدينه محكمت خزينهٔ بلاغت بهج بالحضوص بيرور د كا ركى عظم يهيكا حلال قادرتوانا كصنعت ولأسكصنعتون كاكمال ليسه بيرايه مين ياثي مايا بوكه سنفع الدن القرحيرت حيحاجا ني بحاور تبطحنے والون كوبهي م رت درجه عرفان پر بهویخاتی ا در موحد مسلمان بنا دیتی ہی ۔ بعد و فات میغمہ علیہ السلام لے لیے سا مان مہیا ہو گئے تھے کہ د ولت اسلامیہ کا شیرار یہ تکھرجائے اور کسٹہ نظام جوعرب بین کلون سے قائم مواتھا لوٹ کے درہم وبرہم ہولیکن ابو کم صدیق شعبا لی دنشمن*دی عین وقت پر بنش*ے کا م آئی ا درا<u>سنے گر</u>یتے اس قصرا قبال کم نبھال لیا-بات کا کہدیا آ سان اوراُسکا کرد کھا ناشکل ہوکسی مدرستے جس <u>س</u>ے کے فراز ونشیب کا تجربہ کیا ہو *دیجہ دیکھو کہ* ہوجو دگی اُن واقعات کے جومشر تھے ورخبائفصیل رباب اریخ نے کی ہو کیسے جوہرایا قت د کھانے کی ضرورت تھی ا درالیسی کنے والی بلاکا ہٹا دینا کتنے بھے عالی د ماغ کا کام تھا۔ سے یہ کواسطیے کے طوفان مین شی کابچالیناا تھین مقدس مؤیدمن اسد کاحصہ تھا اور قدرت سنے اسی دن کے سلیے اُکھو پیدا کیا اور زندہ رکھا تھا۔ عمر **فی رو فی** رخ کی کارگذار ہون سکے ليسلما نون كي مصنفه اورغير تومّون كي مولف كتب تاريخ كود كجعين

رالضاف كرين كمطيعيه دنشمند دوراندلش عالى دماغ اورما وجود استفاقترا زا ہرانہ زندگا بی کرن<u>ویا اور</u>نیا مین کتنے گزیرے ہن میرا تو پیخیال ہوکہا نبیا وُن سے علاو **ن**ظ عالت مجموعی شاید ہی دنیا میں انکامثل بیدا ہوا ہو۔ یا قی و ویزرگون کے ہذکرے جنمن حالات اُن معرکون کے درج تا ریخ بین جقیصرر وم پاشا ہ فارس کے تقابلات یش کئے تھے جنگود کھو سکے ہروی عقل آئی مدیرا نبعالی د ماغی اور دنتمنلانہ بلناخیالی ے۔ **ووست**و سے بتا وُکیا پیات قباس من آتی پوک لیسے لیسے د نشمند دام فریب میں بڑ گئے اور بغیراطینان صداقت کلمہ توحید بڑھوکے حضرت اسلام کے فدائی مین گئے تھے۔ مذاہب شہورہ بین ہرا کی رحم اور فروتنی کی مفارش کرا ہوا ور کھیء صد اک بعد لینے ظہور سکے ان مب نے دیانت اور نیا کہ یتی کے نیا تھا س سفارش کی منادی کی اورقلوب پرسامعین کے عمدہ عمدہ ارتشالے ليكن حب دنيا دارارياب حكومت بهي أستكريم آ واز بوسنخ تو يورو و زمب لكي إسي کے اغویش میں آگیا اور رحم کی عاجم جو روستم سنے اور فروتنی کی حاکم کیرو پخونت سنے زمر وشی چھین لی-ان مذامب مین سب سے زیادہ نرمب عیسوی اپنی مسکینی کا اظہار کراہج ورابتدا مين وه درخيفت مريخ ومرنجان تحا- قبائل بني اسرائيل من جنكوسيح علىالسلام مانپون کے پنچے فرایا کرتے سقے ہت کم اور زیا دہ تربت ٹیرستان پورپ میں اوبان وین کی کوشششین کامیاب موئین - بین صدی کے عرصہ بین رفتہ رفتہ شجرہ تعلیم اتنا عطفطنير وبسخ باقتنا سيمصلط كمكي إديني دين سيحيكم

ردی اختیار کی پیمرتو و هبی بزرگوار چود و سرون کوترک و تجریه رحم وعفو کی تعلیم د سیتے تصنودا يناسبق بعبول سكنے اورامن كى خانقا ہون بين كشت وخون كابار اركزم معطا عمسے میں ایک کونسل جو**بنی**س سے نام سے مشہور تھی قائم ہوئی اور حامی دین شاہ لے پر بسیڈنٹ سنے۔ پرحوش علما سے سیحی کواس کونسل سے طبیعے گئے ہے ا درا اُن لوگون نے <u>اپنے معقدات کی اشاعت بین کو ٹی</u> وقی<u>ق</u>ے ين ركها. **جان و ون لورث** ابنى لائن تظبم تصنيف. فراتے ہیں کہ اس کونسل کی برولت بڑی ٹرٹری خراسان پیدا ہوئین اورتصب کے وست وارد وعرصة كسبني وم كفنون سي كرة ارض كولالدرار بناسي كسيع شاہ **شار کمپین** سے بت پرستان توم سکسن کوجبراً عیبانی بنایا ور**ما و شانوط** سی سے بہتون کوخلاف اُنکی مرضی کے آسمانی یا دشا ہست میں جگہ دی لرابني كتاب يركناك أف لسلام بن ارثاد كرتين لا لاع بن يتحبب حكم بنام راجگان جزيره **امبو با**صادر مواتفا « كهت پر**تو**ن ب تعدا دصطباغ باسے کے سابے اُسوقت موجو در ہاکرسے جبکہ باسٹر تقرر فروہ نکے پاس ہیوسینے " بت پرستون سے ساتھ جو برتا توسیحی مجا ہر برست*ے ہے اسس*ے **ا رئیج اسب بن** کوطانطہ فرائین ک<sup>ی</sup>مسلمانون سے وہان کے قدیم ر ندون کوکسیری زمهی ازا دی شے رکھی تھی اورجب تغیرات رہا نہ نے زام حکوت بائیون کے باتھ مین دیری تواسکے درت ستم نے کسطیح اسلام کانام اُست طرسے

پدر دو در ہے ساتھ اُسبکے عالیشان معابد بربا دیکے۔ ما وحودان کرتولو لِمشنری مقررمتنا بان اسلام رلِالزام لگاتے ہین اورانجیل متی باک ورّت ىين برلسطتى دد اوركيون أس تنك كوهوبترس بھائى كى انھرمين ہود كھتا ہى پر س كانرهي برجوتيري أنكوين بخنظر نهين كرتا ،، هم تسليم كرسته بين كه بادشا بهون اے اعمال کا اگرچیران سسے اشاعت میں بہت بڑی مدد ملی مزمب عیسوی ومہ دار ين بري المام بهي ان حبروستم كاحبسكا مرتكب كونئ مسلمان با د شاه موا موكو في منار **دار سنن من وه** مهند دا منعقا <sup>ب</sup>ر کی طرف میلان خاطرا سیلیے ظا ہر کرتا تھا کا ے بھے ذیبی اقتدار راجگان ہند تخت شینی کی نزاع مین اُسکی حایت کرنگے۔ **ا ورنمائن بیب** دورادعویدار لطنت زود فهم تھا کسنے بھائی کی جالا کی محرلها اوراً سنكے مقابلہ كے بيلے مسلما بون كے جوش كواً كا را-ین **شا ہی اوں** کے دونون صاحبزا نے *معرکہ ا*راموئے۔اقبال **ورباکیرے** بالقرتظا ورائست لشكرمقا بل كوبا انتيمه كمروه نعدا دمين زيا ده اورثنا بإنهسا مان ت دیدی ۔ پھرفا تے سنے دشمنون کی دل شکنی کے سیسے کھے مندر توشیح ورین بائین لیکن بیب توخانگی تھاگڑ ون کے شعبہ سے نہب کوا<del>ن</del> بقيقت ندمب كأكهرا تعلق دنيا وي حكومت

ہو کلرائسکے بعدیا دنتا ہنخت ہون گے اس ٹیس سال کے زیانہ کو رزا نُهْ خلافت راشده کیتیهن چوقیل حکومت معاومیّین ای مفیال ک فرموگیا۔بعدانقراض زماز منافت کے نیکٹے برد و نون طرح ۔ ورانوام من گذائب بن موستے اسے کیکن اُنین ماشٹنا سے عمرین عبدالعزیر جنگی ﺎﻝ ﻳﺎﯨﻨﻰ ﻣﻪﯨﻨﻪﺭﯨﺒﻰ ﺍﻜﺮ. ﺑﮭﻰ ﺍﯨﻴﺎﻧﯧﻴﻦ ﮔﺬﺭﺍﺑ<u>ﺸﯩﻜ</u> ﺗﻮﻝ ﻓ**ﻮﭖ**ﻝ. رہبی معاملات بین بطور سندانے جاتے ہون بلکر بعضون کی نسبت تشریباً کے محرات نرعيه كاالزام لئكا يأكميا بهواور بعضون كى نسبت شبهه بهوكه دائرة اسلام سيع بخاج تھے۔ دنیا کی حکومت برامی فریب نینے والی ہویزیدین معا ویہ کو نہ صرف اسلامیت کا ول العد کابھی دعوی تھا لیکن سکی تھے کہ سے رسول اللہ کے بیٹے نواسہ کوز ہر دیا گیا ۱ ورحیو سے بیدر دی کے ساتھ وشت کر بلامین شہید سیکے سگئے۔ *بی پیخصرنهین ہوفر*مان روا بان مردانیہ وعب**اسیہ**ین <u>انسے لیسے</u> کوراطن ہیں کہ اولا درسول کے قتل کرنے میں نہ انکو قرابت کا یا س تھا نہ خدا کا ڈر

معمود نظيم لأمب بنائح كالثوق

نائین میں انگے زانہ بن حبکہ ونیا کو زمہب کے ساتھ خاص کیسی تھی او للى معالمات مين بھى وہ مدد گار نبجا يا تھا ہم قيا س كرسكتے ہن كہ اس شوق كا كم لِ ہوگا۔ آج کل علوم و فون کے مریسے محتاج خانے تیم خانے ع شنری لوگ بلاغرض محض انسانی بهدر دی. بڑی غرض ان فیاضیون کی یہ کہ اینا کم وہبٹے وانروالین اوراین خیال کے را فق د وسرون کوآسا نی با د شا ہت میں داخل کرا 'مین- پینحواہش اُن لوگون کی رچه دوسرون کوناگوا رمبولیکن انضا فایه کارروا نئ برهری نیائے نیتی کی ہو ہا ن جو عض دنیا وی اغراض سسے تبدیل زمہب کرتے ہین وہ البتہ لائق نفرین ہیں۔ مبادا دل آن فرو ما به شاد سهر د نیا دیر دین بیا د تمند*منسزی خودغرص مها نون کوخوب بیجانسته*ن لیکن وه کهون حاریخ کریز کا ینے دلمین کن خیالات کو <u>ج</u>میا کرلا یا ہو وہ سمجھے موسئے ہیں اور چو کھر سمجھے ہو۔ ے پوکہ بتا زہ وار دکچھ دنون میں خلوص کا زُنگ کیٹرلین سگے او ت كازگ نهیرها توبعی انكیا ولا دستهج یانه سهجهی گرنگة تشلب را زبا ورکرنگی - دنیا وی اغراض ست است کوایا ندا رظا مرکزسے مسلے قدم الا آ اُئے ہیں جنا نچہ پولوس مقدس فراتے ہیں در کیونکہ ہت<u>ے سے جانے الے</u> ہیں جبکاذکرین سے شتسے بار ہاکیا اورا ب رور دسکے کہتا ہوں کہ قسے میں حصلیا ؞ دشمن بن انحاانجام لاکت بروانکاخدا ببیٹ انکانگ انگی برو ان<sub>گام</sub>ونسیاکی

زون برخیا ل سطحته مین» (غلبیون کاموسوم خطاب ۳ ورس ۱۸ و ۱۹) ذی اقتدارسلما نون سے بھی و ہی طریقہ اختیار کیا حبکی پیروی اُن سسے پہلے عیسائیو ا کی تھی اور آج کل کے مشنری کراہے ہیں۔ نبتیجراس تخرکی کے شک نہیں کچھلالچی دین فروش افرا دسنے او پری دل سسے انیا نام دفتراسلام بین لکھا دیا <sub>اع</sub>د إنخر كارليسية مازه واردصا وق الامان نه سِنگنئه مون توبھي أنكى اولا دېم سلمان تا بئليكن اطرح كى كارروائيون كوحيرته مجفنا ياكهناا نضاف سي بعيد يريان كون لوها م ازمین که و ه عیسا ن*ی رهی مهون یا محرای اسطرح کی ترفیبو*ن مین شرکیب مو**زا ا**کی حدّ كم صرور ميوب تصاليكن سيح مهه بركه الطله زمانه مين حكومت كاطرز د وسراتها أو وسيكي خرّر بن ز ما ناحال کی صنرور تون سسے مختلف تھین اب جولوگ زیا نامحال کی حکومتون کے يكفته اورائفين كى كسو ٹى براگلى حكومتون كوكسنا جا سنتے بين اُنكى شخب جانما يهركه هزارون سرس كى كوسشسش اورتجربه سكے بعد جوانتظامى سلسلە دنيابين قالمُ موام وه الحكے زمانہ میں کیون قائم نہین ہوالیکن لیسے سخرے جرحقیقت تقریبے کی قوت اور د ما نه کی *قدر نی ترقیات کونهی*ن سم<u>حصے</u> اسیلی*سکتے ہیں کیجین ب*ن بھی دنیا کو دہی ابن<u>ض</u>الو الما بركرنا لازم تفاحبكوه وسن كهولت بين ظامركررسي بر-سلام پراُستکے مخالفون سے اسگے زانہ مین بھی الرام لگا یا کوسکی اشاعہ ہوئی ہوا پر که اُسین اتنی طافت نہیں ہر کہ آزاد آ سے والون کو بھا بلہ يت ك إين حلقه من كيني ك أس الزام كاجواب بيروان المام استدلالاً

نسية مسكر كيكن قدرت كايرارا ده مواكه نويش وسبكانه بيراسلام كى روحانى قوتونكو كالتمس فىضعنالنهارظا ہركرشے اوراس اراشے كى كميل مين جو در داگيزوا قعات جرخ نیلی فام کے سایہ سلے گذرہے اٹھا بیان علی سبیل لاجال یہ ہے۔ شترقی حدودحین بین ایک سلسله پها ژون کا واقع هم حسکوع رمی تاریخون کیصنف ملمغاج کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔اس کو بہتا نی ملک بین مغلو ن کی قوم اسكونت پديرتيمي أفتاب سريتي اورشرك في الالومبسية أكما زمهي شعارتها يخورش من احلال دحرام مرده ورنده کاامتیا زنه تھا۔جانورون کی کھال پیٹشش کے لیے کانی تھی اورموٹے کیٹرون کااستعال نمود کا ذریعی تمجھا جا تا تھا۔ آب وہولے ملک عام مواشی با کحضوص گھوڑون کے موا فق مزاج تھی۔ یہ گھوٹے عمر اُنہا ات ارصنی پر خوشدلی کے ساتھرز نرکا نی کرتے تھے اور ضرورت کے وقت اپنی ہی ٹا یون سے نا تات کی جڑ کھود کے تشکم بروری کر لینے مین اُنگوعذر نہ تھا۔اس ساوگی ترن کے سائقة تام قوم جفاكش بيباك ورسرا كيصيبت يرجوسيث أحاسة صبركري والى تهی مغلون کی سرحدمالک اسلامیه سیرهبت دور تقی اور درمیان مین خت انج امراکی لومتین ایک کود و*سرے سے اسطور پرجدا کیے بھوٹے تھی*ن کہ مرتون مغلون اور لما نون مین معرکه آرائی کی نوبت نهین آئی۔بقسمتی سے علاءالدین محرر ن کمش ك منرح نهج البلاغة مصنفة شيخ عزالدين عبدالحميدا لمدائني ١ كم فعل أيك نتاخ قوم ترك كي بحرجو خطاتا تاربين سكونت گزين مولي تقيي ال

ينكوخوا رزم شاه بهى سكفته بن بلا دما ورا دالنهر بريستولى ببواامراسے ختا نئي اسك حلون کوروک نه سکےا ورا سینے موروثی مقبوضات کوکھو منٹھے لیکن اس بچاپ سے تصفیم بی سرداران ترک سے ممالک مفتوحہ پر اخت شروع کی آخر خوار زم نیا ہ سے دکے سلح كرلى اورا كي حصه ولايت ما ورا دالنهر كاأنكو ديد بورہی تھی کرخداکے قہربنی نو ءانسان کی شامت بے مغلون میں او ہارلیا یعنے تکیز پر نے خلبور کیا اورائے سنے اپنی تدہبرون سے مغلون کی متفر*ق حاحث*ے ابع فرمان نیا وبمرمالك برناخت مشروع كردى حينانجه اسكى فتمنديون سخاسا نى كے ساتھ مرداران رک کے ہاتھ سے بھی سروکہ امرائے ختائی چیپن لیا بھرتو قوی یا ز ولط نت مغول کا ڈانڈ لامى مقبوضات سسے مل گيا اوروہ بنيا دفسا وقائم ۾و ئئ جينے صرف نتوارزم شاہ ک نهين بكداكنزوول اسلاميدا وردولت عباسيه كوهمي صفحة روز كارسيه مثياد يايتسنسيج ین قبائل مغو ل نے اورا دالہز کی طرن پیش قدمی شرفرع کی اورشلا یہ ہجری مینج ارزم <del>آتا</del> ی کونه نظری سے لیسے وا فعات بیش آئے کرچنگیزخان کی جنگ جوطبیعت بین شعالاً يباموااوروهايني خونخوار فوجون كوحنكي تشبيبريك سابان سعويحاتي تقي سايقسا كم اسلامی *مالک بر*ٹوٹ پرٹا۔خوارزم نتا ہ مردمیدان تھا لیکن ا دبار سفے اسکواپ او**ر**ق د پاکه با تدبیر به مول گئے اوراب اکوئی مقابلہ کرسےاحب کی میدائسکی ٹیردل سے بھاتی تھی

يسترقند - ننثالور- بهمان اورنشيه نشيراً ا دمردم خيرشهرجاً با د ہوئے بیشیا رسلمان یا ہے۔ گئے مسجدین توٹری کئین عمدہ عملی ا نُعُ کیے گئے۔ظالمون نے صغیروکمبیرزن مرکسی پرترسنہیں کھایا امن دی اور بان کین معابہ سے سکیے برجمد پان کین غرض سربہایوستے سرسبزمالک ک ا الراینے نکبت آگین وطن کے وحشیون کامسکن نا دیا۔اس طوفان ملاکے حوطوفا لوّے کی طرح آفت جان تھا<sup>ص</sup>ل تھیونکے مالک اسلامیہ پر رڈستے تسہے بااین پر<del>ست</del>ے ترکان قبچات اور دیگر تومون کو بھی سبے داغ نہیں چھوڑاا ورجیان ہونجیا ویان فبض ارواح كاكام اتنا برط هاكه موت كافرشته تهى اپنى ذمه داريون سسے گھيرااُ گھا۔ یو اندا ور ہنگری میں قتل عام عمل میں آیا اورا کی آطانی کے بعد مفلون نے صرف د اسنے کا ن روسی مقتلون کے کا لئے اوران سے نو تھیلے کھے سے عنین سرا کر یں من سے مجھ زیادہ تھا۔وہ آگ جو ما ورا دالنہرمین سلگی تھی تروخشک کوصلاتی ہوئی غداة كبهويخي ستعصم الدخليفه اوركورنك بن علقيي كاوز برتها حكومت عياس لمے ہی سسے نیم جان تھیٰ لیکن سلمانون مین کچھ و لولہ قومی شیحا عبت کا باقی تھا جو کامرًا ہا وتتلك لنهجري مين بمقام معقو بامغلون كوشكست فاش لي محيرد وسراح المنشك له هجري مین بغدا دبر لاکوین تولی بن حیگیزخان سے کیا اُسوقت بھی ا سلامی نشکرجا نیا زی مرمقابلةآ ياليكن كم نخبت وزبرسن جوحلةآ ورون سسے ملاتھا رات كو ۵ ناریخصن مصنفه جیس کارکرن ال

د حله کا بند تو ژوا دیا اوراکٹر بها دران اسلام عالم خواب بین غری*ق رحمت الهی بوے -ہی* صدمه کے بعدکسی مین قوت مقابلہ باتی نر رہیٰ۔بیدروی کے ساتھ خلیفہ کاخرمن جیات المانع ابغداد كاتبا وشهرمجو بمحاكياا ورخيبنه كياجاتا هوكرمبس لاكتسس مزار بغدادي اس فتنغين مرسط اسى تقدادير قياس كرنا جاسيت كمغلون كرشر فرع حليست أموقت کے کمانھون نے دارانخلافت کو ہون سربا دکیا گئے سلمان ایسے گئے ہون گے۔ ملانون کی نغدا دہبت گھٹ گئی دنیا وی دولت اُسٹے ہاتون سے چین گئی 1 ور برط حکی مصیبتون نام قوم کو گھیرلیا لیکن سلام کی روحانی قوت کو صرحواد جینبش نەركىكى اورىم مارىخون مىن ايساكو ئى تەزكرە موجە دىھىين ياستىنے كەابنى بىلىسىبى سے دور ریے کوکسی سلمان سے ا<u>سے بمٹ</u>ے فتنہ آبار مین اسلام سے انکار کیا ہو ملکان طرایع ین جوترکون کے ساتھ ہوئین سلمانون کے عقیدسے درمارہ تصدیق نبوت اور بھی دیا دہ شکے مولئے کیو کم بغیرعلیہ السلام سے ظهورا تراک کی خبر بیلے ہی سسے دىدى تقى اورالىلى حديثين تسيرى صدى بجرى بين درج كناب بعي بويكى تقين \_

#### عربيث

كالتقوم الساعة حق تقاقل لمسلون قيامت ذقائم بوگن أكلان كرين الن الترك قومًا وجوهسهم تركن كايقهم سي جنك تفاتل تربرتهان

كم الريخ الخميس ١١

44.

لسون الشعبر اجويينية مونكم ال ويطع بوك ال عسر (رواهٔ سلم) انکی پیشال درجتیان بال کی بزگی۔ احديث من سلسار بيان عليه اس قوم كيم الوجو لاصعار الاعين خ زنگ چیونی آنکھیں) اور دوسری مین د لف کی لف (حیثی ورگنگه ناک) بعى واقع ہوا مام نووى شارچ يجيم سلم جربر نائجنگ تراك بقيد حيات تھے لکھتين ميه قوم ترک انھين صفات کے ساتھ متصف ہي حب کا بيان بطورا عماز ہما كے۔ يغميسك فراياتها لهاجاتا ہوکدایشیا ئیمالک مین محل سرا کا ہمت برطاا شرمرد و دن بریرط تا ہوا وبرلا بيخيال بوكمذمهى معاملات بين هرعكم بتعلقات زن وشوخاص كرقوى اثر واليتح مین چنامچه پولوس مقدس مےنلینے ایک خطرمین برامیت کی ہوکہ ایمان ار دورہ بے ایمان شوہر کوا ورایان دار شوہربے ایمان زوجہ کوخود نہ چھو<u>ٹ</u>ے کہ نوکہ بم*و*حود گی یسے تعلق کے بے ایمان کو باک بنجانے کامو تع ملاہ کے معتدر واپتون سے پرتا حلتا بهجكة حب مغلون سكح اقب الكاآفيّاب بهت لبن رتها اكتوقت عيساني لمسلئ قرابت كوان لوكون كسا تفستحكم كي موس تقف نود چنگیزخان سنے پرلیٹرنجیلی کی دخترسے جو قوم کا رہت کاسزارتھا ایناعقد کرلیا تھا وراگنا بی خان اُسکا بٹیا بھی انھین سریسیٹر کے خا عان بین بیا ہاگیا منگوخان اور مِرِيَخِيكُ أَن اسلام مصنفةُ في وْبِلُوا دِ الدُّسِ ا

نے اپنی بیٹی بیا ہ دی تھی اسیلیے ظاہر ہو کمفلی دربارہ ن عب وخ تھا اوروہ اینااثر ڈلے کاکتنا عمرہ مو قع سے گئے ستھے ستھ ستاہے میں **طرہ بشا ہا رمسوں** جولطافت طبع اورجاد وسانی کے ساتھ موصوب تھا لو**نیا ان کے دربار میں صاضر ہوااور را عُل کے قا آل کورا**نگیختہ کیا اور لياكه وه ليغيزوربازوسے اسلام كونا بو وكريكا بطفيل مين ايك هيسا ئئ زىرىكے جوگيوك خان كا باا قتدارشپر تھامغلى دربار مين اُسسكے ہم مذہبون كي كوهابّة ت کھرموتی تھی اور یہ لوگ لینے رسوخ کواسلام کی پیخ کنی بین استعال کرتے تھے ان برا ایوٹ سازشون کے بعد گرا نھین کے بنیا دیر شابان ممالک پوری بھی زہر لی بادشاه فرخمه اورجارك بادشا صفليهن ر**غوا • ہمان** کی خدمت مین مفارتین کھیجیں کہ دہ اسلام کی سربا دی کے لیے لاتقراتفاق كرسے خودارغون خارم ذه *رکے نام ال* طرکاط ش ین آئے گئے کی قطعی مانغت کردی تھی۔ پنجتی کی مکٹیامطلع امید کو رحضرت اسلام اطینان کے ساتھ اُسُکا تما شاھیے اور کیجہ کیجی سکا <u>ا</u>کے فرطتے تھے يُرِيْكُ وَنَ إِنَّ يُطْفُوُّا نُورًا للهِ بِٱفْعَاهِهِ مُورَاً يَ اللَّهُ أَكَّا كُ يُتَّكِّمَّ اربخ چين مصنفه جيس کارکرن١٢

الصيفوون (باره اسورة التوتر ركوع م) لام نے لینے حریفیون کو بات دی **بر کہ خال کے** دلمین خدا کی ہرایت دراسلام لایا بحر**نگو د ا رسر را**یراسے دولت اینانی جوعیسانی تھا اورجب کو إم طفولىيت سے زمېب عيسوى كى تعلىم لى تھى اينا مزمېب ترك كرسيك سلمان موگيا ین ابھی بنیا دا سلام مغلون بین شیکه نہین برطری تھی اسیلے **ارغول شا**ل وقع للاوز كموداركوبا رك نو دمالك تخت قتاج بن يشحاا ورحمانتك بن سيلمانو ی ایزارسان مین کوتا ہی نہیں کی جب<sup>ہ</sup> ، مراتب *کسکاجانشین فرد* ند**غا آار - جا** ک عاقم ته هجری مین سیسے دل سے اسلام کا صلقہ مگوش بن گیا اور تا آباری قومین جودیار لام مین کیمیلی مونی تھین کیے بعد دمگرسے اسلامی صلقه بین داخل میر کے شرف اندنی نے قریب ایک صدی کے مغلون سے القرسے دلتین کھائیں ہیں۔ بے قریب ایک صدی کے مغلون سے القرسے دلتین کھائیں ہیں۔ مین کسکین انھین کے ضمن من نابت ہوگیا کہ اسلام میں ایسی روحانی قوت موجود ېچکه وه فامخان بلاداسلام *ریجی فتح حال کرسک*تا ہر- مکی پایسی سے مسکی پایسی مجدا ہرا ورائسکی منا دی مغلون کی سی آزاد اور خود سر تومون کوروشن محبقون کی تامیرست ييغ صلقة انرين لاسكتى ببو-أ من ارتج الحلفامصنف مبلال الدين السيوطي ال

نے تا اربون کوائلی تعلیمے۔ يے اسلامی تعلیم غالب آگئی کیکن تاریخون کیے م بسلما بذن كي حالت عيسائيون سسه اگربُري نهين تواجيمي بھي ني تھي يخواجيا برشے عالم ندبب شیعہ کے تھے کہا جا یا ہوکہ اُنھیں سے ہلا کو کوت بغدا دبرآماده كما تفا-اورا برعلقم شيعي بجي حساكه يبيلي تخرر كما كما دنتمنون-بازر کهتا تفایه و نون کویه امید تقی که بعد زوال د ولت عباسیهمر رخلافت نى فاطمەك قدمون سى مقدس بوگا -لىكن بغلون كوتوتكومەت لىسلامىدكاشانا مقصود تھاوہ کب ایک کواٹھاتے اور دوسرے کواسکی حکم بٹھا نسیتے الغرض ہمی ه حکومت موجو ده جانی رہی اوراسطر سائے دن کی تزاع خلافت طرموِکئی۔ **اَصْفہ اِ ( ، ا**یک محفوظ حکبمسلما نون کے بنا ہ کی تھی ینے تُنُین سلام لا ہوری ک مغلون کے وست مجھ يري التفاليكن شافعيه وحنفيه من حومتى الاعتقا داسلامي فرتي بن محاممت دا نر محاصره مین شافعیون سے خفیون کی اور حنفیون سے شافعیون کی گرذین ئی شروع کین - آخر نتا فعیدن شهر نیا ہے دروات کے طول نیے اور مغلو<del>ا ہ</del>ے ف شرح نهج البلافه ١١

MARK

ے شیعہ واہل سنت لینے لینے عقائد کی تائیدسرگری کے *ا تەكرىتە تقىچنا بخەغارا ( «غار» بىلانىپ دىبال تسنن اختياركيا-*ُسکے بھائی خر میں وسے نہرت بیر قبول کیا۔ پیرخریندہ کے بیٹے الوسعی ىنت كى روش اختيار كى اورائخر كارمغلون كاوېبى شا ہى مذہب قرارِايا لیس اِن تذکرون سے ابت ہو کہ عیسائیون سے دواباب قدم خانگی تھا اون لے میدان مین مسلمان *سٹھے ہو۔ سے ستھے ۔ اسیلیے جو وجہ معذرت منجانب* ز سب عیسوی بیان کی گئی ہو وہ درحقیقت نا کا فی ہو۔ ضوابط اسلام مین تحبیرسلمان بنانے کا کوئی تھکم نہین ہوا ورتعصب فقیمون ہے۔ بین کونیُ ایسی *الے* ظاہر ہین کی ہو وہ کیونکرانسی کوئی <u>ال</u>ے: یسکتے تقیم بروان ماک میں صاحب وصریح یہ ہدا تین موحود ہن۔ وَ لَوَ شَا اُءُ دُیُّكُ مَنْ فِي أَلَا زَعِي كَأَهُمْ حَبِينًا لِمَا فَأَنْتُ تُسَكِّرُ وُالتَّاسَ حَتْنَى كَلَّهُ نُورُ مُوِّمِنِيْنَ ٥ (يارهُ ١١-سورهُ بولس -ركوع ٩) الِكَرَا لَا فِي الْآِبُنِ مِ قَلَ مَبَاتِكَ الْرُسُّلُ كُمِنَ الْيُعَيِّرُ فَمُرَكِيَّ نْ يَا لِللَّهُ فَقَالِ السَّمَسَاكَ الْعُرْفِقِ ٱلْوَتْفَيِّ عَلَى الْفِصَارَ

عبراسلام كاقتول كراناممنوع

440

لَمُتُ فَيْحِي إِللَّهِ وَمَن إللَّهِ عَنْ مِنَ فَتِلْ لِلَّذِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن مِّيْنَ عَاسُمُ مُمْ فَالْ اسْتُمُوافَقَدِ الْمُسْتَكُمُ وَانْ لْحُواْفَائِتُكُمَا كُلِّكُمْ لِحَالِمُ لَغُوط مَا اللهُ بَصِيْرُوا لِعِمَا حِهِ ويارهُ بيرٍ. بب بتعجب نهین سم وکر برورو دگی ایسے نفوص *سرے سکے ت*مت لگائی جائے لینے عقائد کو جبر بیتسلیم کرایاا وراس طور پر دہ جاعت کھڑی ہونی 🛮 ه زېروتقوسے کي حکايتون سے تاريخ کي کتابين بجري ٻي اُسکے اخلاف برونيا ینے بزرگون کے صفات کمالیہ سے ہر ہ مند نہیں ہن لیک جقیت اسلام کی نبت | لے عقید سے اب بھی وسیسے ہی راسنے ہیں۔ (سل ) تیجیم اِسلام نے روحانی اخلاقى دائره سنة عدم ما مزكا لاشا بإ د عكوسة عرب مين قائم كي او زرما نُه خلافت كم خلفا حلقهُ عكومت كو برعات عليه غرض دونون زمازمن حون رمزيان بروئين ہ کا مہنین ہو گراہی سے ہارت ظاہر ہو حکی میں دیے حم*و*۔ ۔ یم سے لوگ جحت کرین تو کامد و کمین سنے اور چولوگ میرسے میرد ہ ت اختیاری ا دراگر د گرد ان کرین لو تھا را کام صرف مناوی کا

بندون كاحال ويكفتا أيحرموا

فيبراسلام ادرعكوست

ی*سرون کے ال لوسٹے سگئے ۔* لیکن الیسی *کا رر*وائیا ن مضب نبوت وخلا فنت نبوت کے نتایان نرتھین۔ دیکھوٹیسے علیہالسلام اوراُ ٹیکے عواریون نے سطرح اپنجلی کو دنیا وی تعلقات سے علیٰ ورکھا صبروسکوت کے ساتھ خود صیبتین اٹھائین گ دوسرون كادل دكها ناكوارانهين كيا- (م من بيضي يط تربيكيا بركه مريزانكي روش جدا گانه موتی به وا ورنیک نبیت بلندخیال دنشمند مجد رموسته من که رزمانه موجود ه کی حالت کو طحوط رکھ سے شاہستہ تدبیرون برکار بند ہون فے طاعاطفت مین انگلش گورنمنٹ کے ہملوگ مرتون سے استفادہ اس وامان کرہے ہن لسلے ہما سے دماغ مین بیر قوت تہین رہی کہ پوراا ندا یزہ اُس طوفان بے اسنی کا کرین ہم الگلے زمانہ مین حلد حلدائسٹفتے اور حضرت آ دم کی کھیتی کو ہر با دکرسکے ہمت و نون يهامن كادورآ زادى كارنا نهاكر يبلي موجود موتا تومغم بإسلام مرينخصر نهين برحشا يكسى ہجا دہشین نبوت کوضرورت نربط ہی ک*یمیدان جنگٹ کی زشمتون کوانسٹھائے۔ ہما*ر بغیم علیہ اکسلام اوراُن کے ساتھیون سے مدتون دشمنون کے ہاتھ سسے لے طرح کی صیبتین برداشت کین دلتین اُٹھا ئین اسینے وطن کو بھیورط سکے سے ری جگہ جا بسے لیکن دشمینون سے پھر پھی پیچیا نہیں مجبورہ ااور ہرگاہ رض تبليغ كاادا كزنا ضرورتهااسيطي خداكا قهرجؤسث مين آيااور بضرورت وقت خونرېزي کې احارت دې گئي۔ 746

نكايات متطالم سشركين

نبوت کے بعد میں سال ک<sup>ل</sup> علان دعوت اسلام کی جراُت ہیں ہوئ<u>ی جوتھ</u> ال اعلان کی نوبت آئی میغمیر علیه السلام لبنداً وا زسے منا دی کرتے ستھے کہ 'الله كه تاكه تهاري كبلاني موا ورشيج شيجه عبداا آماتها که رحوثای اسکی بات نها نو- سی*س برگ*اه طبینه چهای پیرهالت تقلی دورن ناحائز کوقیاس کروکه کس *حدثک بیونخی مو*گی بیسیسلمان *جور در* تبے *ستنے تھا کئے اسوقت* کی ایک جاعت نے ترک وطن کیا اور صحمہ بن جری ہ كى دىتمنون كو<u>ھىرك</u>ھى چېن نہين آيا سفارت بھيجى بہت <u>ب</u>ھرجو ر**ط** تور<sup>و</sup> دشا ہ اِن مظلومون کوظا لمون کے حوالہ کرنے \_لیکن وہ نیک<sup>و</sup> ل سچا مفارت كوناكام وابيس كرديا ورءصة بك غرب لوطن جاعت سکے سائیر مرحمت میں اسودہ اور طمئن رہی ۔عقبہ ابن الی معیط نے خانہ کھیے ى رسول اللك كوردن بين كير شب كى بيالنسى لكانئ اورايسا كلينجاكه دم كلفيند لكا رخیرت گذری که **ا بو مگرصد اق** رها پهویخ سگنهٔ ۱ در مرحنیدا کو بھی سخت جبا تی کلید: میطرح اُکفون سے لینے رہنما کی گلوخلاصی کرالی - ایک ن سواخلا تقى اسى تحقىيد برعاقبت نے شتر كى اُو تھرط مى ببت مبارك م هدى جب جناب فاطم مع مصورى مبنى نشريف لائين ا درائس باركود وركيا

وسراتها سيك دعوت اسلام كمحمتعلق كجيرتقربركي مشركين سيخ ككواية ائين بيونجيا ئبين وربالخصوص عنتبه من رمعيم سے اُس مقدس مُنھ پر جسنے خدا کی توحید بیان کی تھی اس قدر ىبن لگائىين كەتمام چېرەسوچ گياا ورا ندلىنتە بېيدا ہواكداس صدمەسسەجان *ب* نبوت کے ساتوین سال رسول خدا مع لینے رشتہ دارون کے ایک در<sup>ا</sup> کوہ<sup>ی</sup>ن يبوست قربيش سخ أشكے ساتھ را بطرُ برا درانہ ترك كر د با كھاسنے ہے كہ حزن بھی جاعت محصور کے اس علانیہ ہو کینے نہین یا تی تھیں الحاصل تین سال کا يمصينتون بين كثا أسيكے بعدگوشه تنها بئ سيخ كلنا نضيب بهواليكن يمرجهي قريش سنا يذارساني نهين حيورش بي تنخر سغيه علىيالسلام اوراُن كيمعتقا جوطا قت *مفرر کھتے تھے گھر*بار مال ومتاع چھور *ٹے مدینہ پھلے گئے گرج*ن لوگون نے بغرض گرفتا ری ال اسلام صبنتہ کے بیشہ دوانی کی تھی وہ دیار عرب بن شمع سلام كافروغ كن أنكهون سيريميتي اسيك بعد بحبرت بهي مزاحمت أورمخالفت كاسلسله جارى رہا- ہرگاہ قدرت كووہ سلوك جومسى على السلام كے ساتھ كيے ساتھ ياشتھ استضازيا ده تحل نامناسب جاناا ورحكم ديرياكه أستح برگز بده بندس حبساني قوتون دنیاکے یا دنتا ہ لینے سفیرون کی اہانت کوخوداینی اہانت جانے او*رسطی* منا<sup>ہ</sup>

بمجفة بن الإنت كرينے والون سے مواخذہ كرستے ہيں۔خدا و ندعالم ان ما دِثما ہو ے زیادہ غیرت مند ہر ہم یا دانش المانت انبیا وُن کے مکن تھاکہ آسمان سے تھرکرا آیا ب برساً العضرت نوح كاساطوفان بر پاكرد تياليكن أسنے پر كې نهين كها لكړمنكون سيمانهين كيمجينيون كرشالي دلادينا كافي خيال كياسا سيليح قيقيت ده الرائیان حنکی شکاریت ہورحمت آلهی کا بهلوسی*نے شعبے تھی*ن اور عقلاً اورالضافّان ج لونی دجرمعقول اعتراض کی نهین سر۔ خداکسی کوا بیسے کا م کی کلیف نہیں دتیاجواسکی طاقت سے اہر پول *حبتک مسلما نون کوایک درجه کی قوت حال نبین مو دیا کموقتا ل کاحکم نهین موا*ا غالبًاميسے على لِلسلام كوچى لڙائ كاحكم اسى وجهست نهيين دياً گيا كه استخاب اندور آنائ لی قوت نہیں سکھنے تھے۔اُن لوگون کے ہتقلال مزاج کا تو تذکرہ ہم پیلے کرائے پن اب یہ فقرات الجیل کے ملاحظہ کیجے۔ أسينه كفين كها يراب جيكي ياس مثوا موليوسه اور ابطرح محبولي بهي ادرس اِس نہیں اسپنے کیر طب سچ کے تلوار خرمیے کیونکہ بین تھے کہنا ہوں کہ یہ نومشہ وه بدون من گذا گیا ضرور برکدمیرے حق مین نوگر را مواسیلے کہ یہ باتین جرمیزی ب ہین انجام کب پہوئین۔ انھون سنے کہاکہ دیکھ لے خدا وند پہان دو تلوار ہین ائسنے اسے کمابہت ہے۔ (لوقا۔ اِب ۲۷۔ درس ۲ سرافایت ۳۸) بِس ظا ہر تزکہ جا بچ کی گئی گرحوسا ہان موجو دیا پاگیا وہ محض نا کا فی تھا یے بھر آئیل

ِح**نا** کاباب ۱۸ورس ۱۰ دیکھیے۔ تب شمعون تیرس۔ کھینچی ورسردار کا من کے نوکر برجلائی اور اسکا دابسنا کا ن کڑا دیا۔ ا س واقعه سنے ابت ہرکہ جنگے یا س للوار تھی وہ بھی مردمیدان شتھے ور نہ پیرس لة لوار در بحالت سخت ثبتعال طبع كي يقي ملهوس كے كان بروفناعت مذكر تي للکندسے پربرق کے اندب<sub>ی</sub>ٹ تی اور کمر*تک تبریصا*تی۔علاوہ <sup>م</sup>ان امور سکے جنکا تذکرہ بیاگیار ومپون کی گورنمنٹ بہت مضبوط تھی اُسنے ہو دیون کی تخرکیے سے بیژنی ظالما نه کارر وا نئے کی کیکن وہ تھبی ضا بطیہ کے اوٹ مین تھی ا در حرم سکے بابت فی انجلہ قانونى تحقيقات بھى على مين آئى تھى - الحال مالك شام بين ايسا اندھيرز تھا جو حجارنے نو دسرقبائل مجائے ہوے تھے۔ بیں سیٹے کی حالت مینمیر الم مکی حالت سے مختلف تھی ا وراُن د وبون ہزرگوارون سنے لینے لینے عہدمین وہی عل كياجسير منحانب لسدامور ستصاور يونظر كالات موجود وقريع قل يعي تقا-البحقيق طلب به واقعه ببحكركباضا وندعالم بهي لين انبيا وُن كويااُن لوگون كوجو أستك مقبول بارگاه مون قتال كاحكم دليكاتاً ہجا ورائسنے قبل ظهوراسلام ك البيسے احكام افذفراك بن ٩ - سرگاه الجيل ورقران كى تعليم من اختلات سواسيك هموعهدعتيق كىمقدس كتابون سيءشها دت حال كزبا بياسييجنكي غطمت ورسب نہبی فرقے کرتے ہیں جوخرمن براہمی کے خوشھیں ہن۔ شهاوت (۱)

باب ۱ اکتاب سنشایین تاکید کے ساتھ موسی کوسکم ویا گیاکداگر تبراعزیز ورب یا دوست جانی مجلکووا سط عبادت غیر خدا کے بھیسلا سے کنز وہ سطرے قتل کیا جلے کے لد پہلے اُسپر تیرا کا تھا ورائسکے بعد دوسرون کے ہاتھ پڑیں اب سبھنے کی بات ہم کہ جب بھیسلا سے والون کے لیے یہ تعزیر بھریز کی گئی توجولوگ بجربزون کا بہوا نا جاہتے ستھ اگرائن سے لڑنے کا حکم دیا گیا تواسپر ہا ہے بھائم ون کوکیو ہے ہے ہے۔

#### شهادت(۲)

اسى كتاب الشائك باب الكسط ظاهر بوقا المحد بنى اسرائيل كو بنى عناق سے الاسك كا علم دیا گیا۔ لیكن جب ان لوگون سے جی مچرا یا توضا ناخوسنس مواا ور موسى سے كها كه تم لوگ ارض موعود بین داخل نهو گے لیكن كا لیب كود يکھے گا اور اون كا بٹیا یہ تقوع اسمین داخل موگا۔ آس تقریب نابت موگیا كه خدا لینے بیار کی بندون كولڑا أن كاحكم دیتا ہجوا ورجولوگ لیسے حكم كی تعمیل نهین كرتے انبیجتاب بندون كولڑا أن كاحكم دیتا ہجوا ورجولوگ لیسے حكم كی تعمیل نهین كرستے انبیجتاب مسترما تا ہجو۔

# شهادت (مل)

 کرتے ہیں کی جی کئے۔ مرکی کی کا متب اعمال سے ورط کہا میں بڑ کے ہاک کے گئے۔ مرکی کی شہرسب شہرون سے بیلا سے کیا گیا اور سو لے ایک طحشہ عورت اوراً سکے خاندان کے سی ذمی روح کی جائی نہیں ہوئی۔ یہ شہر مع جمب اشیا ہے موجودہ سے بھون کا گیا لیکن رو یا اور سونا اور بیتل اور لوہ سے کے ظوف خدائی خز اسے مین واخل کر لیے گئے۔ اُسکے بعد شہر عی مین قتل حام ہوابار مہم خدائی خز اسے مین واخل کر لیے گئے۔ اُسکے بعد شہر عی مین قتل حام ہوابار مہم اور اُن بی نور تام اسباب بر فوج فائے سے بطور مال عین مولیتی روندہ چھوٹ کئے اور اُن کی مولیتی روندہ چھوٹ کئے بادشاہ سے بھالنسی یا تی اور شام کا سے کہ خور الی نیس کے مولیتی رہی اسی طبح دیگر مادشاہ سے بھالنسی یا تی اور شام کا سے کی تعرب دون دوروشور مقامت برقتل و فارت کی کا در وائیان تاحیات نیس کو رسے بن نون دوروشور مقامت برقتل و فارت کی کا در وائیان تاحیات نیس کو رسے بن نون دوروشور کے ساتھ جاری رہیں۔

# شهادت (م)

اسموئیل نبی کی بہار کتاب باب ۱ اورس ۱ بین تخریر بیم که انھون سنے سا کول با دشا اور بیال کتاب باب ۱ اورس ۱ بین تخریر بیم که ان کوار اور بیا کول با در سواب توجا اور عالیت کوار اور بیم کم کوار اور بیم کم کم کوار اور این بردیم مت کر ملک مرد اورعورت شخص نبیم ورشیز جوار اور بیل بھیر اور اونٹ وگدھ کے سب کوفتل کر یہ سا وُل نے سب کوفتل کر یہ سا وُل نے سب کی جو کہا گیا تھا کہ دو کھایا ۔ لیکن حکم خدا سے خلاف کم جمہ و شے تا زسے مولیشی

سكى ميزيازمندى ببند نهين آئئ اورتجرم نافرا ہدعتین کی آسمانی کتا بون میں جب اسطرے کے واقعات موجود ہیں تو محکو حیرت ہی مايل كتاب ككوتوحائر سيحقة اورمسلمانون كينتبوا ؤن يرشكيين كرسقي بن حالامكم علىلاسلام اورائبي خلفا سے داشدين اپني حفاظت کے ليے لڑائيان ليٹ ا بسے ہشمنون کے دمانے کے واسطے جن سے آیند ہمطرہ نفضان کا تھا اور رخدا کے حکم سے انتھون نے بالفرض محض توسیع حکومت کی غرض سے بھی كى موالهم الم كتاب كا اعتراض أن لوكون برأسوقت مك وارد نهو گا عِبَكِ مُوسِّى اوردگیرا نبیاے مرسلین بنی اسرائیل کی کارر وائیون کو احتراص الے ناجائر نہ کہلین۔مسلانون کا پیلایام یہ ہوتا تھا کہ اسلام لاؤ ماخز بەن دونون سىے اىكاركىلجا ئاتواكسوقت لژانى ئىنرۇغ كرىتے۔ گر*ارۇغ ي*قا لوكون برهون اورايا ببجون كونهين ارتة اوررام بون اورال كناس مخفظ ترخاص ما نغت تھی۔ بگذاہ جانورون کو ہلاک گرکے یا آیا دسبتیون کو بھو تکت ياوك بهى اعث برادى عالم نهين موسى السيسليم راح إسيك والمجلم بين بعبي اسلامي رحدني اورانساني مهرردي مسلما نون كاسا تفرنهنين جعيور في تقلي

ىبت بهت كجرشور وغوغامخالفين اسلام يخ كيا بهوليك جوغیرسلم رعا باست**ند** لیاحا <sup>ت</sup>ا اوراً <u>سیک</u>ا داک<u>ست شا</u>لیجنگی خدمات س ى يستة عقلاًا ودانضا فَالْمُسَكَامطالبِهلائق احتراض نه تقار وميون وريا رسيون بكورنمنثين بهى لينه عهدمين سطرح كأمكس لتي تفين اورخو دميسر عليالسلام سف ت جوراے ظاہر کی ہو اس کا تذکرہ اس موقع بین دلیمیں ہے۔ **قراب ل** ے *بعد ایک تہدیرکے سوال کیا کہ قیصر کو حزیہ* دینار واہی انہین ۔ *دریشوع*۔ نكى خزارت يجحك كهالب ريا كارو فبجمع كبون أرنات عووجزيه كاسكه مجعي كهلأ ميرايك ينارأس باس لاكتب أسنه اكنسكها يرصورت ورسكركسكا بهواتفون ك كها قيصر كالجير السننه كها پس جوجيزين قيصر كي ٻن قيصر كوا ورجوخدا كي ٻن خداكو باب۲۲ ورس ۱۸ لغایت ۲۱) اب په کهنا کهنجون قیصرو ه جواب جو دینا باسبيےنہين ديا گيا درحقيقت سيسح كيصاف گونئ پرتهمت لگانا ہوا وسيحيح تعبيران قرات کی بیہ کاحضورِ سنے فرمیبیون سے سوال کا مال جواب یون دیا کہ دینا رتھا *ہے* ہا تھ مین طِفیل اُس نظام کے آیا ہو حسبکو قبیصر سے قائم کیا ہی۔اسیلے بعا وضہ لینے نظام کے شاہی گورنمنٹ کوستحقا قاجزیر کی رقم لمنی بیابسیے۔ ، پاستناکے باب ۲۰ بین خداسے مصرت موسٹی کو و ہ سلوک تباسلے ہین حنبکوساتم مِ مُفتوح کے برننا چاہیے تھا- اور ترجہ عربی طبوع <del>شرب ال</del>اع مین ایک فقرہ ان الفاظ ا تُدموجِ دہر ۔ يَکُونُو الگ عَبنِدُ اوّ يَعْطُولِكَ الْجِيزِيةُ سَعْتِ جِرِلُولُ

گے وہ غلام شکے محملوح زبیہ دین گے کیس نہ ية ديم كصحيفونمين كلي واجببت جزيه كي سندموء د ہري \_ ليس لائق تنكايت نرتهاليكن غالبًا اُسكى صورت غيرون كو د ووجبون سے بھيا 'كم لاً ـ و ، خیرسلمرعا باسسے لیاجا ً اا ورسلمان مسکی ذمہ داری سسے کلیةً محفوظ تھے۔لیکن بات یہ ہوکہ غیرندمیب کے آ دمیوں کوانھیوں کے ہمجنسہ ن سے إخلاقى سمحقة تقه إيدكمان كوغيرسلم رعايا كى طرف سے فالفون سے عین وقت جنگ کے ساز شر کرکے ان<del>حیث ک</del>لات ہون گئے پھال بيسلم رعايا سنه نقذى امداد كومقتضا سيصلحت يمجه ليأكما اورمكي مفاظت ورحنكي ت کا بارسلما نون برآن برا سی پیسبے انصا نی کی کارر وائی تھی کوسلما نون سے حبگی خدمتین کیجا تدین اور کھر نقدی اماد دستے پر کھی وہ لوگ مجبور یکے جاتے ۔ منيا سفقهاسے اسلام کی تصانیف مین نوعیت جزیرا ورطر لقیهٔ وصول کی کلین موزون بيان كي كئي بن ايك مصنف سن لكها به كرجزية فيغ والااصالة ورخوداسينه بالتهسس كحرا بوك رقم جزيه كوحوا أيحصل كرسة محصرا ارسوقت بثيحابهو ورمينے فیالے کودشمن خدا کے لقب سے خطاب کرے اوراُسکی گردن برا بکھوپ ئے۔اوربعض دیگرمصنفین نے کھھ اور بھی اس خصوص میں مہودہ مبالغ بے ہیں۔لیکن پیب متعصبا مذضوا بطہبن *جنگو ننگ کے مولوی بنا یاکرتے گر*نشمذ

ظان ملك كااُن يرعل نه تقاا ورنه وه ضوالط إس قابل ستھ كماُن يرع كماحاً ماقياً لباحیاً اس کذفتنهٔ ما مارمین سلمانون کی حکومت حاتی رہی محکوم قومون نے نئے فاتھونے پرمقدم کیاا ورمیرای فرمان رواقوم کی منهوا ہی مین دل کے بخار کا ، نے ملتا کھا اا ورتا تاری حکومتین اسلامی ننگئین اُسوقت کبین<sup>ر</sup> وتفكر كسنها لاا ورحالت تهال بين جو كيرجي جالا كهرك كيكن حبساكه بن فيل ېحاسلام ليسط بعي اورب بنيا د صوابط کا جواب ده نهين ېر*-*م**ر محي أ** مور • بصنف ردالمحار *تخرير فر*لتة بن كهب جزييك ولمك كوكا فركهنا شرعًا ناروا ہج تواسكامفاديه ہوا كه اسكود شمن خدا كافئر كها جا رائسکاگر مان کیوا جائے: جنبش دیجائے اور نہ دھپ لگانی جائے۔ کیوکر پیب کارروائیان کلیفت دہ ہن اوراسی لیے اِن امور کی تردیز محقق علیا سنے اس ہاں سے طرح کی ایزارسانیون کی سندرسول المدیے قول وفعل مین یا بی نهین جاتی ورنىخلفاسے رانندېن مېن کسي نے اسکا از کاب ک جزيه كاحكم قرآن بإك مين ان الفاظ كرساته بوا بوست يعظو الرجرية عَنْ يَسَدٍ ى هنه صلايغ و كان (يارهُ-١٠-سورة التوتر كوع٣) يعضة قال سفاً مقة بارآ وُكُم وه لوگ خوار مهوسے لینے ہاتھ سے جزیر دین بے کو کلافظ صاللح (P ن کا بعد منكره قتال كآيا ہوا سيلے ظاہر ہوكہ اسسے اطاعت كی خواری مراد ہوجومفتوح وبمقابلهٔ فائح عمرًا حکل ہوتی ہی۔ اور مقصود بیان صرف یہ ہم کہ حب وہ لوگ مطبیع

424

کے جزیہ دینا تبول کرین تولڑا ہے موقوت کر دو۔ **اما** بنى تفسيرين تحريركرست بن يُقَالُ اعْطَا يَكُ لَهُ إِذَا انْقَا دُوَا طَالَحَ بِيضِ دِينَا ما تھ کا اُسوقت کھا جا تا ہوجبکہ فرمان برداری کیجائے۔ اسیلے مرادعت فی پیلے سے دیناجزیر کابلا انکارکے مراو ہراور ایطرچ محقق مفسر تن سے کہا ہرکہ صغارست مرادوہی جزیه کا دینا ہی ۔عب مین کسی حکومت بالادست جوامن کو قائم کرسے اور ای مدو بابهى كشت وخون كاانسدا دبوموحود نرتفي اسيوجست بني سمعيل كينبت وهضا كا وعده كه أنكوبرسي توم كريكا يورانهين بواتها يبغيم عليالسلام بني اسمعيل يأسي رتبرکے بنی تصحب رتبہ کے بنی اسرائیل بین موسی علیہ السلام گذرہے ہیں۔ جناب موُخرالدُکراینی قوم کوقبطیون کی غلامی سے چیورِ<sup>و</sup> الاسئے اورا ککوعزت اور وقار کے مارچ پرصعود کرسے الائق نبا یا۔حضرت مقدم الذکرسے اپنی قوم کو حهل كى تارىكى نفاق كے بندیخانه سے نكالاا ورترست اخلاق سے آنکے دل و داغ وایسا چھمعورکردیاکہ وہ دنیا کی نامور قوم قراریا ئی اور آجنک لسکے سرداروں کے م صفحات الريخ كے زيب زننيت سمجھ جاتے ہن۔ حضرت موسى كے خليفه او شعر بن نون سے ملک شام کے ایک حصد میں بنی اسرائیل کی حکومت قائم کی اور ہما گے۔ بيغمبر سكي خلفائة تمامى ارض شام اورنتشه يشير مشهورا قطاع دنياكوبا ذييتنيان بخز لے زیر مگین کردیا۔افسی حکومت کی مرولت جوعرب مین قائم ہو ٹی تھی دنیاوی ترقیت ى ابتدا مونى ــ يونان كامرده فلسفه حلا ياكيا وه ايجها تما يا مراكيك كيك يسام فلي في

سلمانو يحتمدين اختلافار

ی ذاتی غرض پرمتنی نرتھی ملکہ وہ خدا کی برکت تھی اور دبنی و دنبیوی رفا ہ عام کو بعقدات اوروا قعى احكام كيابين ينخير شهورفرقون نى شىيدندارج اورمعتز لەسكے حفكر ون مدرطىبعت کھھ جاتی ہوان ذاہب اربعہ کے بیرو ب<u>ٹ</u>ے ب<u>ٹ</u>ے حالم تقی اور برہیزگارگذ *ک*ے ، لينے اعتقاد كى ائيدىين لمبى چور طى دلىلين مبيش كرا ہماور ديورن بين أسكياس الزامى حجتون كاطوبا رموجود ہرو-الغرض زو دفهم تبيز نظ کے لیے بھی شکل ہوکہوہ ان اختلافات کے گرد وغیار میں اسلام د ب<u>کوستک</u>- <sub>(ر</sub>چ )اسلام برمنحصرنهین حجارزا لابهن اور درحقیَقت حال به هر که پیلام مقدات نه

109

إن سأك ہو كے بشكل ورز شرحيها ني اتى رنگيا۔ نجیل *تربیبین عی احکا مہلے نام تھے شریعیت موسوی کی بن*دس کو **لو لو**س يعليميغ شروع ہي مين ڈھيلا کر ديا اسلے بمقابل نرا ہب دگرعيا کئر على آزاد*ي ز*ياده **بوليكن اعتقادي يحدگ كي حالت وېي بي**جو وتعريوه صرف أن اختلافات كي بنيا دد كها ني پيچواسلام سي تعلق سكھتے ہين سليه م بالاختصار كمرازادي ك ساته اين خيالات أنكى نسبت ظاهركرة مدصلي الدعليه وسلم كيهلااختلات أنكى حانشيني كمتعلق سيسمحضه والون سننسليغ مذاق سح موافق جو كجير تمجرليا مو ر، حق به بهرکة حضور پرخاس محبث کی نسبت کو کی فیصل *چیری ن*هین فرایا تھا اور لے طخ کرنے میں ہوگھت تھی کہ مسلما نون کی حاعت آز ا دی انرائحتون رمعقول رونگاا ورجھ بساسرگروه اینی معزولی کوجهی تا بع کساے عام مجھ کے عایا کی ایزار سانی یا دلشکنی ه حرأت *كرستكه گا-بهرجا*ل اُسوقت د واميدوار ون كېنسبت خيالات بت انتخاب پیدا ہوئی بنی ہشم اور کہ کے متوسل علی بن ابی طالب کوا ورعاً لمان جن مین رنا ده ماانژ ترشی مهاجرون کی جاعت تقی **ا به مکرص** كشينى كيليك بينذكرت سقف حضرت مقدم الذكريغي

بے کے رندہ تھین اور آجاک نیامین انھین کی بطنی اولا دنسل رسول کی ادکا، ہو۔ آپ نے امام طفولیت سے زیر سائے عاطفت تینی برعلیہ السلام تربہت یا کئ تھی اور خطرناک معرکون بین وفا داری اور شحاعت کے گرانما پیچو ہر دکھائے تھے ان دعره سے اُن کوا وراُن کے حامیون کوا مبدتھی کہ وہی خلیفہ مقرر ہون گے جناب *موخرالد کراگرچه دوسرے قبیلہ کے* ادمی تن*ھے لیکن اُنھو*ن نے خالصًا ای<sup>س</sup>ا اليسي ناردك وقت مين كهسارا زانه وشمن موكيا تفارسول الدكاساته ديااولائيد اسلام کےسیلے جان وہال کے فداکرنے بین اُٹکوکھی در بغے نہیں تھایہ ہائید مجمولی پاخیالی ندتھی لیکراٹسکی برولت دحقیقت اسلام کوبڑی برطری مدد لمل ورین ضرورت کے دقت اُنھین کی *تر کاسے چ*ندیا انرسعاد تمنداسلام کے حلقہ اراد<sup>ی</sup> مین داخل ہوئے ۔ وہعمآ دمی تھے زا نہے سرد وگرم کا بجر بہ حاصل تھاحضرت عا نستنه رضائكى بىتى محبوب ترين ارواج بېغىم جالىيب لام كى تقين رايغ المية مین خود ذی و قاریخ اوراسلامی د ورمین بھی تمام مهاجروا نصاراً کی دنشمندی کے عترت اورا خلاق سكر كروييه وستفه الغرض عام رائين انتحاب كي طويا كل ہر<sup>ئ</sup>ین ا**ور وہی** رسول المدسے جانشین مقرر کیے سیے اُنھون نے خدمات خلا وأسى حسن وخوبی سسے انجام دیا حبکی امیدانتخاب کرنے والون سنے اُک کی

سے کی تھی۔ ہبت بڑا تبوت اُنکی دکہشمندا نہ دوراندیشی اور مررا نیا سے عمر بر مخطا سے کواینا حانشین قرر کردیا گر جرُات أكار كي نهين ہوئي۔ اربخ كے يرب ھنے شك اقرار كرتے بين كرخلىفە دو کاعه رحکومت د ولت کسلامیه کاچکیلاد ورتفاخولش وسگانه آگی بے لوٹ ملت سے ہمرہ مندستھا ورائکی ملکی تدبیرون سے قیصردکسرے کے بڑغود سرین جا وال دما تھا۔ باہمی رشک میسسد کی آگ کا بوم کا ناع بین کے خصالص طبعی میں داخل تھالیکن بسطوت امیرسے مہرحنیداس قوم کو دولت مند نبا یا گرم طرح وابو ين ركها ككسى قسم كافتنه وفسا دبريا نكرسكى مسلت بشع بالقتدار فرمان رواكا جسكنقش قدم برفتح وظفرجبين نيازر كرزتي تقى فقيرانه زندگان كرنا اورمعالمات ہم کے علا وہ چیو ٹی حیو ٹی خدمتون کا بھی بزات خودانجام دینا درحقیقت میسے ل ودماغ کا کا م تھا جنگی نظیر دنیا سے شایر کبھی نہیں دکھی۔ عالم کا ُنات کے اتفاقات سخت عبرت أتميزبين آنا بروا فيروز مندبر دارا يكسبي وقعت غلام ك ء زخمی مواا ورسیم پیرے که شمع حیات جو حجالملا رسی سرحبار کل موسنے والی تفون سن حینذ نامور برزرگون کی کمیٹی اسیلیے مقرر کی کہ لینے مین ایک کو واسط فلافت کے منتخب کرلیوین جنائ کورت رائے سے ع**نمان من عفاق** سرے لیفه قرار دیے سکئے پر بزرگ عمرین انخطاب سے پہلے ایان لائے تھے۔لینے د ونون می<u>ش زوسسے زیا</u> د ه قرب قرابت رسول المد کی عزت ان کوچال تھی اور

علیهالسلام کی دولروکهان کلبی کے بعد دیگرے <sup>ا</sup> کے عقد نکاح بین آئی تھین وهسلمانون مین شے دولتمند سیمھے جاتے سقے اور برنا نوعسرت لینے ال وشاع کو اسلامی صرور تون مین دریا دلی کے ساتھ صرف کیا تھا گرافسوس ہو کہ زمانہ خلافت ينتل خلفا سے سابق جو ہروا بلبیت د کھانہ سکے اُنکاد ورخلافت بارہ سال رہا کھے وصة بك تونطام ملكت فاروقي طرزير حيلا كياليكن رفية رفية مسكى صورت يكيزى شکایت کی اوا زین *برطرف سے* لبند ہو<sup>ئ</sup>ین بلوائیان مصرفے آخر کا ردار کخلافت کا محاصرہ کرلماا وربیدر دی کے ساتھ قتل خلیفہ کے مرکب ہوئے۔ كهاجا تا ہوكەخودخلىفە كوسلما نون كى خونرىيزى گوا را نىقى لىكن غالباً اېل مەينەتھى رمنامندنه تفحكه ليسيخليفه كي حايت بين حسكونسند نهين كرسته تتصحناك كرن بهرجال خليفه كي قسمت مين حوككها تقا وه مبولياليكن بيكسي معمولي آدي كانونَ عَا حوزیگ نه لا یا اور حبیباً که اُسکے دشمن شبھھے ہوئے تھے دب وب**اجا**نا جیا بخواس ایک خون کے مواخذہ میں لغبے ہزارمسلمان اکے گئے اوراکیں ہے اختلا دائرهٔ اسلام بین اسطرح جرط کیرلی که وزروز برطه هتا هی گیا۔ خلیفهٔ *ثالث وفات رسول کے بحی*سیوین سال شهید ہوسے اعتراض کرنے <del>وا</del> اُ کے نظام خلافت پربہت مکتہ چینی کرتے ہیں اسیلے بین جیند واقعات کے بيان يرمجبور مهون جز ماظرين كرمجها ستكته بن كوأسوقت كرمش كلات كاسب

ا**و لا** زابدانه زندگانی کریے <sup>والے ص</sup>حاب سوام کی جاعت کو دست ہ کھٹا دیا تھاا ورجوہا تی رہگئے۔تھے انکی ہمتین ٹراھا ہے نے لیست اورا ٹرکو کم کرزیا تھا نئے یود ہ کے نوجوان کمت چینی پر اُل سکنے اور دنیا کی دولت سے اکثرون کو مکایا لەسىدھى را ەجھورشىكے <sup>ئ</sup>ىس راستەرچلىين جۇ<sup>انك</sup>ى ذاتى نمود كا ذرى<u>يە بوئىس</u>ىچ علالسلام نے بہت ٹھیک فرمایا ہم و دا ونٹ کا سوئی کے ناکے سے گذرجا نا اس سے سان به کدایک دولت مندخداکی با دشامهت مین د اخل موس (متی - باب و ۱ -**نْمَا نَبًا** دسعت حکومت بهت بڑھ گئی اُستے سنبھا۔ لنے کومشا ہرہ یاب نوج اور اِ اِبندصا بطهسرشته کی ضرورت تھی لیکن اُسوقت کب بار گاہ خلافت من به شا لانه ا بالمان موجود ندسقه \_اسسيليرسات سوآ دميون كوحوصله مبواكه دارانخلافت ب ین حرطها نین اور دهمکیان نے کے خوشگارالضاف ہون ۔ المالغاً را نه کارنگ دیوسکے باسید قیام اس خلیف سے نیک بیتی سے ساتھ بينے رشتہ دا رون پر بحبروسه کیا ا ورکسی قدرخو داُئلی نیک مزاجی بھی قراب مند کی پرورشش پر ماکس تھی۔ غرص بنی امپیکارسوخ قدیم الاسلام مهاجروا نضا را ورزیا د ه ترانکی اولاد کوناگوار ك حضرت غنان كے عهديين كي گھوٹ كي قعمية مروح الكه بيم اورخاص بينديين كي بناغ كي قيميت مروح مارلا كه درستم محجري جانئ تهى ادراس گراني كيوج ويون كى دولت مندى تقى ١١

وشرون حال كيا ليسيعالى دباغ عالى قدرخليفه كي حاششيني سيمسلما يؤن كواميدتهج لەفار <sub>و</sub>قى خلافت كى *ركتىن عو د كەينگى لىك*ن نفاق انيا كام *سەيلىرىن كرچ*كاتھا ا دباركى طشائين طلع اقعال كوماريك كيه بيوئے تقين اسيك أنجھام وامعا ملہ لجھ ميسكا درخلافت را بعه کاتمام و**ق**ت ماغیون کی س<sup>نگ</sup> مین کشگیا - ان لط<sup>واک</sup>یون کی زماده ضريح موحب تطول اوراس رساله كي اغراض سسے با سرہوليكن أتفين كيضمن مین نفاق سے خونریزی کے ساتھ مزہب کے مقدس دامن بر دست درازی شر*وع کی مخت*ل**فت فرقون سے سلینے مذا**ق کے موافق اعتقا دکے دا کرے سے <u>کھینے</u> وردنانه ابعدمن طرح طرح کی زنگ میزیان انھین دوا ترکے اندر ہواکین۔ فيالات كى تىرگىلائت حيرت بوكه ايسے مقدس ميشوا برعبدا ارحمن بن لمجمرادي نے مید نثراب اخروی تبیغ آنها ئی کی حیکے اٹرسے سنکلمہ بجری بین شمع ولا بیت ئل ہوگئی۔بعداس جا نگزاو قبعہ کے جند میلنے مستخب سيجتنه تواسهرس ا سینے جدا مجد سکے حیانشین کسہے اور کیراً پیسٹے بغرض نن فسار عکم لی اوراسی دست برداری سے ساتھ خلافت راشدہ کا دور بھی ختم مروکسا آتا بلتہ ىلاَلْكِيْدِ رَاجِعُوْنَ بِيدانقراض فلافت راشده عرصه تكر نران ردار با دراً سکے بع**ر سنی عیا س** کاد در حکومت سسالہ ہجری شروع

اُس دورسے برطری عمریا بیُ اور حهاک امراض بن بھی مبتلا *کیے* مرتو ال<mark>ی</mark> لرّا حِلاً گیاجود رحقیقت مرسے سے بھی به ترتھی۔ عیاسیون کے عهدمین عربی مکومت کی ساد گی جا تی رہی دربارخلافت نے عجمی نتان د شوکت کازگڑھنگ ختیار کرلیا لیکن علمی ترقیات کے دروائنے بھی انھین نے کھوسے اورونانی فلسفہ يهكسوك قرآن إكك كوئي أخلاقي ياعلى كتاب عربي زبان مين مرون نهقي روايت حديث كابهى مدارحا فظه يرتقاا ورصرت تبضون سيسمتفرق اوراق ياد وسين الهرائ تفين ليكن مسلم المرجري من كتب صديث ا ورمفازي ا ورفقه كي میعت علماسے اسلام سے شروع کی اور تھوسٹے ہی داون مین طح طے کی تصنیف ن سیکت خاسے بھریے۔

کچھ دنون کے بعد فلسفۂ یونان کے تبیعے عربی زبان بین سکیے گئے حب نے منافرہ کی مجلسین گرم نہیں ہوئین مزہبی عقائر پرانڑ ڈالااور اُسکی بدولت صرت مناظرہ کی مجلسین گرم نہیں ہوئین بلکے شت وخون کی بھی نزمت آئی۔

خلاصه بیان پر هم که بنیا داختلات خلافت کے حجگر ون نے ڈالااورفلسفہ کے تو خلاصہ بیان پر ہم کہ بنیا داختلات خلافت توغل سے اسکی دیوارین بلند کین باقی کہنے اور سامان انکی کفالت کبھی بیانتی کبھی بنیوی غرض کبھی دینی حمیت کرتی رہی اور آخر کا رہا ہمی ختلات کی وہ صورت پر اہوئی حبکی شکا بیت سائل نے واجی طور برکی ہی۔

لما نون من فرقهُ المسنت و<del>ح</del>اعت كي بقدا دد وسر<u>سے فرقون سيے بهت</u> یکن دنیا مین سیروا ن ندبهب شیعه کی بھی معقول تعدا دموجو د ہی۔ ان د ولزن کے اعتقا دين مبت كحيراختلات بوكمرسل حبكر اج كبهم كبهج بشرمناك حوادث كاذرليع ہواہیی ہوکہ فرقهٔ مقدم الذکرجا خلفاسے را شدین کی عظمت کرتا ہوا ورفرقهٔ مُؤخرالدُ ین پیلے خلیفون کو صرف خصب خلافت کا غاصب نہیں کہتا بلکہ اُسکوان لوگون کے باایا ن مرسے بین بھی کلام ہو۔ بین ملااراد ، مائیدیاتر دیکسی فرق کے قرآن یاک لى الكة المكالمة المون أستكة اصول برا*گرنظركرين توا* نضاف يسندد وراندنين جو نفاق کے زہریے اٹرکاہت کھے تا شاد کھر چکے ہن باطاعنا وکو تہ کرکے برا درانہ بفاق سہولت کے ساتھ بیداکرسکتے ہیں۔ وللك أمثنة فك خكث علها ماكسيت وككرم عَمَّاكًا وَالْمِعَمَلُونَ ٥ ( يارهُ ١ سورة البقرركوع ١١) ا خذ تفسير- فقه-اصول فقةا ورعلم كلام وغيره علوم كے جنكو ندمهب سے تعلق ہج زان اوراحا دمیث بن لیکن عقل سانه بھی ان کے اخذ مین نمایان مرد شك نهين كاڭرعقاڭ محيح نيك بيتى سسے كام مين لائى گئى ہو تو قانون الَّهي َ ا ورَّفا نو بعَقلی سے مل حُل کے جو شقیعے پیدا کیے ہون وہ قدر سکے لا نُتِ اور الم ياول كدر كف أنحاكيا أسكه سيلع اور تحاماكيا تهاك سيلع بواور جوكي وه لوك لَّذَ السِيصِ كَى لِهِ يَعِمْ كَلِيمِ السِّينِ الموكى -١٢

اصليحقا أواسلامي كالبارة عقل اسأدك

برفلاح دمنی اور دنیوی مون سگے۔قانون عقلی مروی ، مضرورت کے موافق ہوسیطے ہن- اسیلیے جو اسے حق تنا کم کوخو لما هم كه انتين كون ا وقعت لا أق قبول بهوا وركس منز إصنيا ہرے۔ یینے صلی عقا کرا در واقعی احکام قرآن وصد میٹ میں یا آنگی ليته بدر بشرطبك عقل كى روشنى بين آيزا دى كسك سائقه أنكام ب<sub>ولاً م</sub>وسى مرشى محنتون سىسے حال ہوتی ہوتو دمینی دولت اگراتنی م ہر وشکایت کی کیا وجہ۔ (سر رعقل وا دراک کا نسیط قانون پورا پورا ین براسیلے و ہجوا سے حق جز نامکل فافراع قلی اب د نشمند دن کے نفر تحقیق کو *ر کوسکتا ہو۔ (روح) قرآن کا* باز *ېږکه و دجا* ېلون اورکم عقلون کوبھی بربي<u>ا</u> نه اُسنگے اد راک۔ برومندكرتا سجاور يشت بطي ذى علم دنتمندجب أستكمعاني ملندرغوركرسة مِن تُوانکوسا دگی کی ته مین نکات حکمیه کاگران بها ذخیره موجو دملتا الاحبكوفلسفه جديده وقديميست واتفيت نهقى قرآني مواتيون وقرآني ا منام کو انجی طرح سمجھ لیا تھا احیا آ اگرکوئی دقت بیش آئی قریبغیرعلمالسلام کے اِن فیض ترحان سے حل ہوگئی اب ہرحنید ہا دی برعق سے ہمکامی کی ع

ل نبین بوسکتی لیکن محبوعهٔ احادیث نبوی برهمی خوببون بخاس دَ ورمن بنی نوع انسان کی نوت ا دراکیپرکوزیا ده تیزکر دیا ہوا <u>سیلیم ب</u> طالبان ت کے سلے آسان ہر کے ضروری عقائد وشرائع کی تیقیح کرین اوراس نیڈوڈ دندگانی مین اتناسامان قرمها کرلین جوعذاب اخر دی سیے نجات د لاسکے ۔ دنیا کے كام من حبيباكه انسان اييغ بمجنسون كيا عانت كامحتاج بحاسيطيح أسكونسا اوخا بی ضرورت بیش آتی هم که دسنی معالمات بین د وسرون سے استعداد کرسے ا و رکم پنین کهایسی استدا دنجی دانشمندی کی ایک معقول کارر وانی و کیگر مجرّ نرط ہوک<sup>م</sup>تقی پرمسز گا رر دشن ضمیرون کی زنجیر در رکھ<sup>و</sup> کا نی حاسئے اور کھیر<u>سٹ</u> فكانقد سخن اپنى معيار عقابر بوجا بخ لياجاسيئے - خداطينے بند و كمايي ن بهبر ، دنیا حوانکی طاقتون سسے ما ہر ہون اور ظاہر ہو کہ خاشای نشان کوبهی قرت عقلی عطا کی گئی ہو حب پیر ولت وہ ما بین الحق والماطل شاز کرسکتا ہو میں بعدمساعی عقلبہ اگر نبدگان خدا نیک بیتی کے ساتھ کسی الل ياتحكم كي بيروى كربن تؤثر كوالضا فاعندالناس معذورا ورعقلأعندا يبدياجور نے کی گنجا کُش ہولیکن جوسہل اُکھا رضرا کی دی ہو ٹی عقل کو کام بین نہین للے تے طل من د دسرون كى تقلىد كرسق بن السنكسيك شكل بوكه قاصنى محترك برواینی بے را ہر وی کامعقول عذر میش کرسکین کیونکہ پر تقلب توائسی نہج کی كى ركاكت كويروردگارعالمسنے يون ظاہر فرمايا يى-

ذَاقِياً لَهُ مِلْنَّبِعُوا مِا اَنْ زِلَ اللَّهُ قَالُوُ ابِأَ نَتْبِعُ مَا اَلْفِينَا إَنَّا ثَنَا لَا وَكُوكًا نَ الْبَا وَتُمْتُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَنَّا الَّهِ لَا يَعْتَدُقَ نَ مَ (بارهٔ ۲ سورة البقره ركوع ۲۰) اکثرایات قرا نی کے معانی صاف بین یا بیر که واضح دلا کاعقلی سے اُن کے دوسرے پہلو کی تر دید کر دی ہوائیں آیتون کولسان شرع من محکم کہتے ہیں لیکن اُن کے علاوہ چندآیتین انسی بھی ہیں جٹکے الفا ظ سے معانی کے ختلف پیلومدا موستے ہیں کچھا شاکسے طا ہر ہوستے ہیں اورعشت اکا فی شہا دت نہیں دہتی کہان معانی ختلفہ ون بهلومقصور کیا حرون مقطعات سے کیا مرا دلیگئی ہے جیا بخے ایسی ہی ہماد<sup>د</sup>ار ن اورنیز وه آستین جن مین متذکره ما لاا نیارات موجه د مون مشا یکنج اتی بن الله تعالم هُوَالَّذِيُّ أَنْزَلْ عَلَيْكَ الْكِنَابَ مِنْهُ إِمَا كُنْعُكُمَا كُهُنَّ الَّذِيَّابِ وَأَخْرُمُنْشَامِهِ الْسَافَامُا الَّذِينِ فِي فَكُوبِهِ مِنَ يُعْرِفِي يَبِعِيُ نَ لَّشَالِهُ وَمِنْهُ أَبِيَغَاءَ الْفِقِينَةِ وَأَبْتِغَاءَ سَاوِيلِةٌ وَمَا يَعَلَمُونَا وِ مِلْهُ إِلَّا اللهُ 🗗 حیب کشید که اجا تا هو که جوخدانے ای ایرو کسیر حلو تو کھتے مین کر ض اِتین ہم ہن سیرین لوگوں کے دلمین لمی ہورہ مبہم ایتون کے <u>سیکھی سے سیتھ</u> علوم كرلىن حالا كمصل مطلب سوسليه السرسك الوركس نہیں ہواور جولوگ نشنے ذی علم ہیں سکتے ہیں کہتم انسپرایا ن لانے بیرمب کچھ پر وردگاری طرف اله عقلمندون كم يمكته اوركوني نهين سمجهنا ١١

14.

أُولُواْ لِأَلْيَابِ ٥ (يارهٔ ۴ سورهٔ العمران ركوع ۱) جىياً كەخود خدا دنىد عالم سے ارشاد فرمايا ہومتىثا بەكىتون كے ٹھيىك معانى اُسيكومعلو مِن لیکن ملااراده فسا د سرایک بهلوبرغور کرنا بندگانه نیا زمندی سجا درصلی تقصه د د. اجابى ايان لا نااخها رعبو ديت كى بيضطر كارروا بئ غالبًا بالقصدوا لاختتاركتاب كَ مين متشا به متيون كواسى سيلے حكم دى گئى جوكەبندگان بالضلاص كواسطرح اخلها زعبوج ورقعه بطرابعض حقائق لميسع دفائق متشل تقيجو بشكل حاطؤل ما سکتےاسلے اُنکی مزیدتھرجے میں زیادہ تراندنشیہ گراہی کا تقاببرحال ماریحکم ومشا بہ کا وبرامتيا زارمات عقول كالمهك بحاورهمولي تبجيرك آدميون كيسي تومكن بمح م *چکرایتین بھی نشکل مت*شا به وکھا نئ دین ۔سیدھا راستہمتوسط افھم سلما نو<sup>لے ب</sup>ا ہی ہوک*وم*نٹٹا ہا ہیتون براجا لا ایمان لائین اورحل معانی *سکے شوق بین برطے کے* لینے۔ ہ تاریکٹ نبائین اعلی درجیکے دہشمندون کی حالت دوسری ہودہ آگریضرو<del>ر</del> حل معانی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو بھی ان کے یا نزن جا دوستقیرسے نہیر ٹے گھاتے لى دَفيقه بنجى دِنحييب مضمو*ن بر*نت بهرگر *و بهي ت*مشا به اور محكم ايتون كا تفرقه ان -ایان اجالی پرقناعت کرتے اور پُرخطررا ستہ پر پی<u>طنے کی جرا</u>ُت نہین دکھا۔ يسيكسى سة نقره اكوتيمن يحظحا لمعكوش

. السؤال عنه بِلُ عَنْهُ استواك معفلفت ہنقرارکے ہیں اورا لبظا برسميت لازم بح حالا كمة خداكي ذات كدورت حبيباني ستصمنزه ادرماك بي سوال كا حواب آسان تفاكهمحاوره عرب بين لفظاستوا بمصف غلبه كبفري يا بهواوروي مطف *ى موقع بن حي*يان بن ليكن <u>ليس</u>ے تعين كى سند *برگ*ا ەحدىنيون بين يا ئى<sup>ن</sup>مەر كېمى تيا طعا لم ن اپني طرن سيه تعين مصنے کي حرأت نهين کي لکيسوا ل وبھی جدت طبعی کا غیرمحمود نثرہ قرار دیا۔ یہ برزرگ علم حدیث ورفقہ و ونون کے امام ہیں۔ مام شافعی فرما یاکرتے تھے کہ مالک نخم العلم اپین اور بعد قرآن کے آئی کتاب موطلسے ده بچه د وسری کتاب نهین بولیکن باوحو د حلالت قدر اتنے باا دب ت**تحا**کم دینین رکھی کسی جا نذر برسوا رنہیں ہوئے اورا مک مرتبہ وقت روایت صریت کے بچھویے مالسے لیکن آپ نے ندروایت حدیث کو قطع کما اور نداس ہوصتا کی۔ سم کی لغزست بیان مین طاہر ہوسے یا نگ۔ احث ین محصلون نے دائر ُه نفاق کوکمو نکربرٌ ھالیا اسکی ای*ک چر* ىتال يەپىركەتىسىرى صدى يېجرى كے متروع بىن يەنجىث يىدا مېونى كەقران مخلوق مېياتدا نے سکوت کیا اوراکٹرون نے قدیم تھجا ۔سواتفات یدنے پر سامے قائم کرلی کرقرآ مخلوق ہواور جولوگ اسے صدوث کا هفه معلوم بین کی کیفیت غیرمطوم برایان لانا اُسٹیراجب برا دراسکے مضے سے موال کرنا بوت بر

اعقاد نهین کے دائر اسلام سے خارج ہیں جیانج اسٹے نشے نشے نامور عالموں پر ار تدادی تمت لگائی اور آئی جان وآ برو کا دشمن بن بٹیما اب بین بالاختصار کس اس کے تی تحقیقت کو تحریر کیے دیتا ہوں تا کہ ناظرین بجھ لین کہ تھوڑی سی بات کا بڑھا لیٹا اور ہذہب کے اوٹ بین طبعی جدت کا تما شاد کھا آ اگے سلما نون سے ابنی تفریح کا ایک مبھود شغل بنا لیا تھا جسکا اثر رفتہ رفتہ یہ پیدا ہوا کہ جاعت کا الفاق ٹوٹ گیا اور وہ ذہب جود وسرون کوشن اخلاق کے صنوا بط سکھا رہا تھا خود مراضلا قبول میں اُجھر گیا۔

## خلاصه بحبث

رشد کوهی غالبًا اس تفرقه کاامتاز نهین بیواتھاور نہاگہ غرن کوسلاکے سامنے میش کرتا توشا کرزیا دہ اختلاف نہویاا ورمززاء لفظی مار لرموحاتی بان بعض محتا طری*فر بھی ہی کہتے کہ حس عقد*ہ کوقرآن اور *حدیث نے نہ*نو . اعقل کی انتخلیون سیمکرنا داخل برعت ہر۔ بریحا ظابنی احتیاط کے لیسے مزیکوا لومشرك تنا ماكسبي كوجابل غرض حوكيم منهومين ماكهتا كسال ونحيين بحلى سعيدالرحمن لعمرى ايك فاروقي لهنب زار ستقيحنكي ثنان بن با دُهُ تخوت نے پرزہر ملافقرہ اُگلااماً الیجیلی لعموی فاٹ کا یُمن کی لیا عُمُرُهِ : الْحَطَّابِ فِحوابُهُ معروفُ اس رِيارك بِن *مرف يُحى كنب برِ*تْ ظاہر نہین کیا گیا بکا کھانکے اُس صربزرگوار برعمداً تعریض کی گئے حسبی اُلوالعزی کے قب دبِ قا<sup>ک</sup>ل کوقبصروکسری کے مالک پریزت حکومت حال ہو ڈکھی ا وروہ مربغدا دمين فلسفهُ يونان كا دفتر كهول سكاتفا - الم احديث نبل بهجرم انكار عقيدهُ ونی ابندسلاسل درمارخلافت کوروانہ کیے سگئے لیکن آ<u>نکے ہو سخنے کے بعالم ان</u> بكرفتارئ كاحكمنامه عالم بالاست يهورنج كبا اوروه داعى اجل كوليبك كهتاد نياسيجاليه رشيد كوخلق قرآن برابيا اصرارثنا براسوجهسيه مواموكمابين الرشيد فيكاحرلف بث قرآن كامنكرتفا ليكن زياده قرين قياس بيروج ببوكهاسه خليفه كاطبيعت جولبن م لیکن محلی عمری اگرا دلاد عمرین خطاب سے مولو اسکا جواب معروت ہریوا

ا تع ہوئی تھی دنیا وی حکومت تواس سے بھائی کو ہارکے حام شوق مین مبتلار باکه معاملات نیهب مین همی اَسکا تفوق اسلامی دنیا تسلیم کریے۔ مِ مِرْتَكِسِي مِحدِث لِي كُونِي حديث السِّ سِيصُن كِرُوابِت كَي تَطيفُه لِي خ وصلها فزاني كى غرض ست دس برزار درسم اُستكے حواله كيتے باكہ عام الم اسلام درالخصو نی ہاشم حق *میبندی کے معتقد بن جائین ائس نے ا*ا م<sup>علی</sup> الرضِّٹ کو اپنا ولیعہ (س<mark>نسا</mark>ر دیا ت اس کارروانیٔ پر بدین محبت معترض رہی۔ نی عباس اسکو پیلے ہی سے نالیسند کرتے ستھے اب کھھا ورزیا دہ گبڑ سگئے اور آخر کا ر صياكهاجانا بهور والله اعلم بالصواب مضطرب كخال خليفه في بركزيده دودان م تضوی کورز سردیکے ہلاک کیا جنا بخری السے ہوی فراتے ہیں۔ درخلاف خلافت لزرهكين بود چون كست المضرور عاقبت میزبان بهانکش خواحب از سرداُ درانگور أكريه موت طبعى رسىم ولواتفاق وقت بريخت تبجب موتا بهكدا معليالسلام سنرمف مين بتقام طوس بيو بخ كے انتقال فرما يا اور روبرت بيند بضيفه كو يه موقع بالتھ آگيا كم ہا رون الرشیوسے لحدمین اشر مقدس حبد کویدین امیدلٹا دی کہ باپ کی روح ہیلتے ل حُسن مربرست استفاده برکات اخروی کرسکے بینا مخیر اسم صنحکت برکی مفتح بورنی شاعرنے کیا خوب ظاہر کیا ہی۔

س كربوت كي بقيرارطبيعت ك أيك ركروث لي اور يحكماس عقيده كوتسليم بيا بإكە حضرت على م<sup>نا</sup> حضرت الوكرغ وعمر<del>ض</del>ت فضنل سقفيا ورييم كم بھي صادر كماكەم عاورين . فیان کو حوکونیٔ احیما که وه واجب اقتل می برحال بیاسلامی حکومت جود رخصیقه اورابل ندہب کے سیلے بلاسے جان تھی ایسی ہی مشاغل من کرگئی سیسے تسليم كزما تومريسي بات بهحآج بكشيعها ورستى دولون اسلامي محق ماميل إشد ٠ ان تھجیمو کئے ہیں۔ • ان تھجیمو کئے ہیں۔ ب مامون الرشيد كے بعد خلق قرآن كے مسئلة برشصم بالمدسنے اور کھى دور ديا احدبب نبل برمار برمي اور بهت على است اسلام بدريغ طعرونه أكساج لرفيه ہمے بعدوا تٰق باسریجی پرری روش برطلاائسکے روبر وایا مقدسٹ یے ایٹ مخيرون بين حكوط سيح الطركيح سكني سيريهي الزام تفاكة وآن كومحلوق نهين سكت ں بزرگ نے دلیری کے ساتھ سوال کما کہ کیار سول انگراس عقیدے سے قہت لما نون کو اکی تعلیم نمین دی ایر که اُن کوخو دا سرعقبیدے سے واقفیت کا این تھی ہ<sup>ے۔ جواب</sup> دیا گیا کہ واقف ضرور ستھے لیکن دوسرون و تعلیند ہتی ا<sup>س</sup> واكوسن كشنج نخطيفه كوسمها ياكهب يغميرطليالسلام ب لوكون كوفليمهين دى توكياً ككواتنى كنحا كنش نهين بيوكرسكوت كروا وربندگان ضاكو يون

دی سے چھ نفع نہین ہونجیا اور نہ ۔ پاک کونا پاک کی نز دیکی سے چھ ضربہو اہر ۱۱

. خدا اُسرمبیسی چیونی حب مین رسون مبتلار کھی گئی تھی۔ عام طور رینیال کیا جا ماہر الدر وال دول اسلاميه كاكهراا ترزم ب سلام بريهي ريز ليًا ليكن بينحيال وحقيقت عنيا د ا بوبع<del>د خلافت را ش</del>ره اکثر اسلامی حکومتدین جو دنیا مین هائم بوئمین اُنکی مولت سلما مون كوقوى اعزاز ضرورهمل تقالبكين ندبب سنطبقا لله نقصان كأن سيه بهت كم فايع المطايا بهربيه دنيا دار فران رواجوش لفسان مين عمواً بواخلا قيون كاارتكاب كرته بسية ا دران مین بعضون کو بیر شوق بھی دامنگیر باکہ دنیا دی اغراض کو زمہی سرایہ مں باک ر وبرومبین کرین <del>اس</del> سهبوده یالیسی سے ان لوگون کورتونیک منهین کمیالسیکن غیرون کی نگاه مین مزمهب سلام کی مهت کچر تحقیر پرونی ٔ دار باب حکومت کی برخلا می برجبائتحاد نميهب عاممسلما يؤن بين كليل كئين رفنة رفية تمام قوم نرمهبي درش ضميري توجهو ژمبیهی اوراب اسلامی دنیا ایس رنگ بین دُو بی نظراً رسی بر حبیکو دوست و دشمن دونون مانسیند کرستے ہیں۔ دولت عباسیہ کاعہ دمسلما نون کے اقبال کا زانہ کهاجا اسولیکن چرنارمخی تذکره تخریر کیا گیااُسکو دیچھ کے برد انتمند سیجھ سکتا ہے کہ خلفا وقت ندمب بركيس ستم تور رسيص تقا ورحق به به كه علماست باعل كي مبير كيروريزي مون کے زبانہ میں مونیٰ اُسکانشان بھی انگریزی حکومت میں دیکھانہیں گیااور يدمتصم كيسى ايذارسانيون كاتذكرهكسى شابسته كورنمنث كيسبت اس ورمين سناجا تانهج وخاص وحبران حرابيون كى يرتقى كداككے فرمان واؤن كي تحضى حكومت

ينى كارروائىيون مين أردا دتهى اكثرون كوضدا كادر مذمهب كاياس مذكة پنے تئین شخص جانتے تھے کہ مزمب پر کھبی فران روا کی کرین اور لینے خیال رهٔ شریعیت کوگردش شیتے رہیں - حال کی شاکستہ گورنمنٹ میندفرمان روا کئی مین ت کی یا بند ہجا دربهب بڑی خوبی یہ ہوکہ وہ دنیا وی معاملات سے ر بهب برکسی تسم کی حکومت نهین جناتی مُفلی حکومت کاشا راسلامی حکورو بوسے ایک صدی سے زیادہ زانہ گذرگیا یہ سے ہوکہ اُس کے ساتھ لما نون کی د ولتمندی بھی ہند وستان س*یے رخصنت ہو* بی کیک<sub>و ب</sub>ضدا کانسکر <sub>ک</sub>ی ہیر رأسكا كيربجى خراب انزنهين برا المكرأسك حق مين آدادى كى معتدل مُواريا ده سازگار ئئ-آ حبل دید بدیمسائل شرعی کی اشاعت ہورہی ہے دینیات کاعلم برطون لا بریسکے اسلام کی خوببون کا اعتقا در یا دہ ترتقلیدی تھا اوراب ہفلوہ جنه کراجا با ہر دانی طور پرانگر برنی گورنمنٹ عیسائیون کے فرقہ<sup>ار</sup> ن شامل ہولیکن بصبیغهٔ ملک اری وه جله زاہب کی حامیت کیسان طور برکر لى كى بركتين مېن كەمېرفرقەلىيغا عققا دى ئائىيدىين آزادا نەتقرىر دىخرىر كائىن جەر دوسرے فرقون کی ناجائز دل شکنی نہواور نظام امن مین فتور نہ برشے سے زیادہ کونسی کچیسے نظیر ہوسکتی ہرکہ خاص خطئہ انگلستان بن ل کے چندمورو ٹی عیسائیون نے اپنی روشن تمیری سے اس بحكومت كوكم تحص خيالات مين كفيي دسمت اندازي كي رغبت بريدانهين موزي جيز

گودنشن کی بردنتھبی

ن سعادت مندون کی حاعت روز بروز تر نی کر رسی بردا و رعجب بنیین که رفیته رفیته اسلام کی خوبیان حق بسیندانگلش قوم کے دلنشین ہون اور انگلسّان کی سرزمین حبیلے ونيا دى اقبال سيه بهره مند به واسيطرج به توفيق آلهي ديني د وات سيريجي مالا مال بيطأ اسلام کے بدخواہ سرسا معنا دسے متا ٹر موکے طرح کی بیشین ٹویٹان کُسکے مخطاط ل<sup>ِمتعلق</sup> *کرستیے* ہین اورغالیاً کئے د ماغ مین یختط ساگیا ہو کہ د نیادی تنزل کی *خس*ین سلمانون کودینی ترقیات سے بھی روک دین گی لیکن لیسے دوراندلشون کوسمجولیا نا چاہیے کہ اسلامی جاعت کسی دنیا وی فائدہ کی امید مین ندمب اسلام کی بیروہنین بو مبگدوه ونیاکی سیے تبا بی عبرت کی نگا ہون سسے دکھیتی ہوا و*رعض اعت*قا دمعا دنیمنافع خرت کے بیے اسکوحضرت اسلام کا والہ وشیدا بنا دیا ہوا سلامی حکومتین سے اکین قدمى اعزازيا ال حوادث موافلاس كى كمبت الضبينه كامحتاج كريشه ليكن جب بك دنيامين بعدالموت بقاسه روح كاعقيده موحو دبهجا مسوقت كمصالي سلام ولغين انهین موسکتی - بان اگریعقیده فراموش بوتواسلام مریخصرنهین کرهٔ ارض سے تمام نزاہب شہورہ کے یا نو*کن اُکھڑجا کین گے*ایساً ایک نا نہ ضروراً بنے والا ہولیکن <sup>ا</sup> امس دورهٔ فلکی مین خودعا لم حوا دث بھی اپنی عرطبعی کو بھیے بچ کے بسترموت سیے سکیان ایتاا در کمبی کمبی سالنس کھرکے دم تور<sup>و</sup> ناموگا۔

فائده

نے ذرا کی سفراسان کرنے بے حبکی بدولت بنی ليحقائق اعتبقادى اورروش عملى يرمطلع ببوسكينودا سين اعال وراعتقادات كا مقا بله کرسکین - ان دنون مزمهی محالس من به عام شکامت نجیبلی مونی وک لحا ترسسے اگلی نبدشین ڈھیلی ہوتی حاتی ہن لیکر، در حقیقت کلیگ یے قصور کر 🔝 سىتداو إم ونتصىب كومثا نئ جاتئ ہوا دراسی حودت کی حایت مین قانون عقلی اپنی عملداری بره هار با ہو۔ یہ قانون بہت ٹیرا نا ہواور فطرت کے ساتھ عالم وجودين باليكن مهالت يقصب دنيابين استكر حرلف بن سكُّ اوراني ونون نے اُستے نفاذ میں خت مزاحمتین بیداکین کھی کھبی تواسکوا تناحقیرکردیا تھاکہ سی ج پرېږ لينے د ثمنو که مړود م رشکست ښه را ېږوه مخت يتمن بهرسآه طبيعت ببروان ملت جتناحيا بين سردط لوگالیان دین گروانه بی قلی کی فیروزمندی مصنوعی تمیون کوهالون آ<sup>آ</sup> ی کے ساتھ حت کک خو دیے را ہ نہوسیھے اور صلی قانون الی کے نياز منديان قائم رمين گي-اسلامي قانون حلقه عقلي كا ايك ميكيلا وائره پروقانون عقلي

حشات دنيوي كالحلب

مصنوعی خوا بطائے مٹانے بین کامیاب ہوا کرسے لیکن قانون اسلام اُسکی ست برد سے محفوظ ہو ملکہ سپے بوجھپو تواس عقلی دَ ورمین اُسکا خدا دا دمجسن او بھبی زیا د ہ بیار لنظ آتا ہجا ورائسکے جال اِکمال سکے نئے شئے شیدائی بید اہوستے جاتے ہیں۔ ند بچھ شنوخی جلی اِ دصیاکی گرفیدی بجی لفٹ کی بناکی

# تتنبيه

برگزیده سلمانون کی التجالینے پروردگارسے یقی سرته النوافی الله ایک است یقی سرته النوافی الله ایک است یقی سرته النوافی الله ایک اور راه سے بختلی مونی جاعت کا تذکره قرآن پاک مین ان الفاظ کے ساتھ مواہی ۔

اور راه سے بختلی مونی جاعت کا تذکره قرآن پاک مین ان الفاظ کے ساتھ مواہی ۔

فریت میں کہ المق آلہ والمسک گذافی کی افراد میں اللہ ورحت الی کے اسکتنی بھاری الرد انتمانداندار و کرسکتا ہو کہ افلاس کا دن کیسا آبار یک اور حتاجی کی اسکتنی بھاری اسرد انتمانداندار و کرسکتا ہو کہ افلاس کا دن کیسا آبار یک اور حتاجی کی اسکتنی بھاری

ہوتی ہر جنا بخد بغرض کتین لیسے کم نصیبون کے جوبلاسے افلاس مین مجبوراً پھینس گئے ہون بغیر علیدالسلام سے بار بارار شاد فر ما اکہ لیسے لوگون کو حالت موجود ہ برصبر رنا جا سیے عادل بعدیل محروی دنیا کے معاوضہ بین انکوعا لم علوی کی برکات سے مراجا سے عادل بعدیل محروی دنیا بین برکت نے اور آخرت بین برکت نے ادر ہکوعا کے خوص بھا ا

-. كل آن پر دلستا درمحتاجی چپاگئی اور ضرائے غضیب کو کما لائے م

مندكريگا-افسوس كوپست خيال سلانون نے اُس پاکيزه دل ہي کي تعبه کی *در بقسمتون سنے بیہ مصفے لگاہے کہ*خود اسپننے ہا تون سسے سامان افلاس کا مہاکرلیڈا بھی ذربعیہ حصول سعادت اخروی ہو۔ <del>تاریخی</del>ین شا ہربین کدا گلےمسلما بجصیا مال ہن ساعی حبیله کوصرت کرتے تھے لیکن انکی د ولتمندی نفس پروری کے بیلے مذتھی ملکہ سکینون کی پرورش اور رفاه عام کے کامون مین دینوی کمسوبات کو پرلوگ پیریغ مگا شیتے تھے ہے ہے ہم دیکھنے والون نے سمجھ لیا ہوکہ بعوسے بھالے و ولتمند گاڑھی کما بی کانٹرہ برباد کرسیے بین کیکن درحقیقت وہ دوراندلیش کفایت شعا<u>ر تھا</u>ینامال خداکے خمزانہ بین جمع کرسگئے اور آج اُس<sup>د</sup> ولمت دنیا کی برولت آسانی باوشاہت ہن چَين کريه بين. <del>عزيز</del> و-سفيان نوري کا نام دران که علم و کمال اور زېرو تقوي کی حکایتین متنے شنی بن ایکے مواعظ دلید برسکے پیچند فقرسے دیکھ لواور اُن سے سبق علس ل كرو

### حرسيف

عَنَّهُ عَانَ النَّوْدَىُ قَالَ كَانَ المَالُ فَيْمَا لَمُ النَّوْرِي فَرَا لِكُواكُونَا فِينَ الْ مَنْ الْمُؤْمِنِ لَكُومِ الْمُؤْمِنِ لَكُومِ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ لَكُومِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُومِ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مَنَ كَانَ فَي يَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مَنْ كَانَ فَي يَلِهُ اللَّهُ اللَّ

وَهُذَا شَيٌّ فَلَيْصَلِحَهُ فَإِنَّهُ مُوانَّ إِنِّ اختَابَرُكَانَ أَوَّلَ مِن يَبُنُ لُ دِينَـهُ وْفَالَ أَنْحَالُالُ كَايَحُتِمُ السَّرَكَ كرتيهن ببطال مال كي بيشان نبين كيهوده خرچ کیاجائے۔۔ ناظرين رسالة بذاكواكرمجانس عظمين شركت كىءحت حصل مودئ مورتوسيح بتائين كه یی ایجا مشرعی اوراکنزگرم فقرون کے جن سے اختلاف کی آگ زیادہ محف<sup>و</sup>ک جاسے كيمتعلق بهمي كو ذرٌ تقرير كي تقي خاليًا إس سوال كاجواب اسرخصوص مي اكرمولاناست نبا زمندانه شكايه ئے توشکایت کرسے ملے سے لیسے انجھ ٹرین کداس غریب کواپنی حان جھوڑاتا يشوار مبويه اگرعرض كروحضوركو ينجينظ وغضنب كيون هوتوارشا دبهو گاكه بهم خلاوالون كي ن ہوکہ دنیا دی مصالح براینی مقدس توجہ مبد ول کرین۔اب اُن سے کون ھے کہ آپ بیال کی ترا دئی مین د ور ہ کرنے کیون نہیں جائے اوراکھیں آباداو كولينة ومست هرسال كيون ياال كرسيع بن يغزيب سلمانون في ساپ توسیحیے کمسقد راشاعت دین مین صرف ہواا و رک احت بيندعبال حَبِّ لَيْكُيُّ ـ **سف ارب توري** زياده نهين **ت**و ، کے برا بربیبیزگا رہے ہون گے اُنگی شان میں ایسی ہرا سے کیا بٹ لگاج آپ کے نقد تقویٰ کولگ جا ا۔ بالفرض اً کرکو بی قوی دل بیسلگتے ہوسے فقر

ے توحواب سوال ندار و شدرے غضب مین کوئی دقیقہ کرار تی تحقیر کا فروگذاشت نهین کیاجائے گا۔ایے ال اکثراسلامی واعظون کی ہیں ، زار <sub>ت</sub>ریت عالم <mark>ج</mark>واسلامی روشن شمیری سسه بهره مندمون بهت غویشے ریکئے ہن اورخودغرضون کے غوغاے بے معنی میں اُکی آواز ناک سنائی ہین دیتی۔ 'ریسر سے حکرون نے سلمانون کو تھکا ویاحکومت کا نشدیجی کھیرزگا باغرض کھھ السے سوسے کہ تن من کی شدھ بدھ نرسی خدا سیدا حمدخان دہلوی کی فبرکوابنی رحمتون سے بھرنے وہ کسی طرح جاگ بٹے روکے ڈمیٹ کے جینے کے حال ورون كوميي جنكا ناجا بإسوسنه والون كوخيرخواه اوربرخواه كالمتيازكب تفامة ثيري لى حالت بين امسى بيجا يسه سيماً بجور كنه عرصه مك بهى ثانتا برواكيا آخر فالربهتبون كوحبكا يانهين تومندوسانئ مسلما نون كوحونكا ضروردياليكن تتم الاستة يهوكه ہالئے واعظاب بھی كومنسة كركہتے ہين كرجاكنے والون كوشلاً ميل ورسنے والون كوقعاست مك أتطفي نردين درحقيقت بيي طوفان بي امتيا ہرا وراگرائسکی بدولت تام قوم عنبا را دبار مین اٹ جائے ڈوکو کی تعجب کی اب نہیں ہے دىنى عقائد مين سلمان أنكريزون كے خلاف بين اور اليقين ہاكسے عقائد ليسي ستحكم اصول برمبني هين كه مهمُ أنكي كهيئ بونئ طناب كوابك الخيفر بقري في عياني يز يسكة ليكن دنيا ومى تدبيرون بين اس دنشمنار قوم كى تقليد نه كرنا صرف حاقت نهين بطرح کی دیوا نگی بھی ہ<u>رایسے</u> بہیو د ہخیا لات کے نتا بڑے ہم لوگ د کھو کہیے ہین

مجرفندخ اورسلما ن تحريبة

وراگر کا بلی اور مبت دھری کے بہی لیل وہنا رہے توکوئی کیا کیے ا<u>سکے سکھتے پیل</u> أينده نسلين خود يكولين گي- قوم كے ليے شرم كى بات ہوكه أسكے مورث كما لات دنیوی مین استاد زماند تقصاوراب اکوکسی دو مرسے سیسبق لیننے کی ضرورت عارض ہر کیکن اس برنخبی مین بھی و ہنوٹ نصیب ہر کہا سکوانگلٹز نمٹین کے رویو دست احتیاج درار کرنایرا اسی ى شنيدم رزمردم دانا گرترابارمانه فېستد كار سمت از مردم كرم طلب خاك از توده كلان بردار بيهبزمند قوم عيسانئ مزمهب ركفتي هوا ورحبيها كهبين يهليكهين لكها هواسر لأمازمن جبكه جان كے لاسے يراسكئے تھے قديم الاسلام سيل نون كوائسي با دشا ہ كے ظل عا ین نیاه می جوسیوی المذمب تفاقرآن یاک بین عیسا نیون کا تعلق سل زن کے القران خوشكوا رلفظون مِن بيان كياكيا بهر-وَكَيْجِكُنَّ أَفَرَ هُمُّ مُّودٌ لَا لِلَّانِينَ أمَنُواالَّذَيْنَ قَالُوْلانَّا نَصْرَى مَذَٰ لِكَ بِمَاتَّ شِيْهُمْ قِيسِّيسِّينَ وَرُهْبَاكًا قَلَ نَهُمُ كَايِسُتَكُارِدُ ق ت ريارهُ و سُورة المائده ركوع ١١) دانثمنداصحاب *رسول کے بیجیسے* خیالات عیسائیون کی نببت س<u>ت</u>ھ وہ صرىيف نوبل سے ظاہر ہوتے ہین۔

ك كى بغيرب لوگون بين مودت اېل سلام سے أن لوگون كوتريت يا كو كي جو كھتے بين كەيم لھارئ بين يىقرب مودت كىيلىك بې كدائين علاوشتا كىخ بىن اور يەلوگ غرور نهمىن كرت ١٢

کون قوم برحبیکوسم اینااُ ستا د مبائین اورائسکے ساتھ نیا زمندانه روابط بڑھا ئین بہا رسے یہ

برًا في دوست قبل السك بزرگان سلام كى ترمبت بين على وراخلاقى فائسكا تھا بيڪ بين

نستورد قرشی کتیم یکی می<sup>ن</sup> عرور لاعاص<sup>کے</sup> روبرومان كباكدرسول تنرسيسين سنابركه قامتُ سوقت المُهركى كهضار لي ريح عس زاده ببوتن عرشنے کها دکھ کمایکتے بوسن کهاک ويتخ يسول للدسه سُنابة تب مُنف كها لأَلْمُ يهكتيه بوتود قريقيت تضارى جارصفتون سي متصف ہین(1)مصیکے وقت بڑے سردمار ہیں۔ ( ۲ )مصینیکے بعدست زادہ جلد پوشا ہوجاتے ہیں۔ (۳۷) بھا گنے کے بورستے بیط بعرحك كرت بن- (٧٧)مسكين يم ضعيف له دوسرقت بهترين وريا بخوين برمي عمد صفت يتج (برواهمسلم) كرست زياده بادشا بوك ظركوف كتي بن-

عزالستوردالقرضانه فالعندعم وبن العاص صيالله تعالىءنه سمعت سوالله صلما للهعليه وسلم يقول تقوم الساعة و الروم اكثرالناس فقال لهعم وابصرما تقول قال اقول ماسمعتكمن رسول الله صلىالله عليه وسلمقال لئنقلت ذاك انَّ فِيْهُمُ كَنْصِالُكُ الدِيعَا انهُمُ لِمُصَارِّ الناسعند فتنة واسرعم افاقة بعدمصيبة والاسكهمركرة بعدافرة وكخيرهم لسكين وتبيرو ضعيفون اسسة حسنة جميلة وامنعهم حس قوم کے یصفات ہیں وحسکشفقتین پہلے بھی ہم پرمبذول ہو کی ہیں اسے بہتر نیایین

اسیلے اُنکافرض ہوکہ صیبت کے دنون مین ہماری دسگیری کرین اور مبطر کھی سالانو ای تعلیم سے نو دہبرہ مندم ہو سے تھے اب اپنی تعلیم سے مسلما نون کوہبرہ مند کرین ۔ مرتین گذرین کہ نیک خیال انگریزون نے اپنا دا مان تربیت بگر شے بشے خاندان کے لیے دراز کردیا لیکن خود مسلمان اُنگی تربیت سے بھڑ کے تہے اور مانوس انسوقت ہو جبکہ دَورْ بیطنے کی خرورت لاحق ہوئی لیکن دورہ ناکیسا وہ تو دھیمی چال بھی ٹھیلنے اور جبکہ دَورْ بیطنے کی خرورت لاحق ہوئی لیکن دورہ ناکیسا وہ تو دھیمی چال بھی ٹھیلنے اور وطیس سے چلتے ہیں۔ ووسٹ ویٹے میٹی دورہ ناکیسا دہ تو دھیمی چال بھی ٹھیلنے اور اور دنیا کو دکھا دوکہ ہماری رگون مین لینے برزرگون کا مقدس خون ایک وراز ہاہم اور دنیا کو دکھا دوکہ ہماری رگون میں لینے برزرگون کا مقدس خون ایک وراز ہاہم اور دنیا کو دکھا دوکہ ہماری رگون میں میں کوششون سے پھر بھی چال کرسکتے ہیں۔

تنبير

حدیثون سے بتاجیا ہوکہ ایک ن آنے والا ہوکہ اسلامی جاعتیں بعظ ہائی کی حکومتین یا ال حوادث ہون اوراسلام کی برکتین جودنیا مین کھیلی ہوئی ہین سمٹ سکے طون حرمین کے عود کرجائین۔

## حربيث

عبدالدبن عرسے روایت ہوفرا یا بنصلی لدعلیہ وسلم نے کاسلام شروع مواغریب و رصلہ کھیرغریب

اسلام كالخرانجام ونيايين

ېرجانيگانويسا کهنترغ مين تفااورمنڪ درميان و مسجدٌن (مرمينه ومكه )كے آجائيگا جيسا كسانپ

كمابدم وهوبارزبين المسجدك يست كمأتأ وثرا الحيية في حج الين بال من المسلم المسل

خبر پوکه عواق وشام ومصر سع جو نقد و عبس حجاز یون کو ملتی ہو اُسکار ترباب ہوجائے گا۔ ا ورا خرمومنین صا دقین کوویهی صیبتین برداشت کرنی یوینگی جنیاتحل ابتداے زمانی ب بيروان اسلام كرييكي بن-

عن ابيهم برة رضي الله عنه قال سول الله <u>صلاشه عليه سلمنعتالع في درهم أوغيرًا</u> ومنعتالشاموريكا ودينا رهاومنعت المصراركة تهاودينا رهاوعُل تحد من حيث بل أتعروعُ للم مسن حيث بدأ تُعواعُل تُعرِمن حيث بدأتمشهك عسك ذلك لمرابيرة گوشت فنون الى برريره كا\_ ودمه-(1/والامسلم) برذي عقل اسنان جانتا ہوكدايك ن أسكومزا أور حسرت وافسوس كے سائھ اس سرك فان كا

ابوهبريره سط واثبت بحكفرما يارسوال نسرلي نعلبير وسلم ني كروا ت كالك اسيندرم ففيزروكي كااورتهام كالمك ليفي مري ورثيناركوروكميكا اورُصركا لماليخ اردب وردینارکوروکیگار تغیراورمی غلر کیمانے ا و ادب بهی ۱۴ سیرکالیات مزی اور موحافظی بيسي كم تھا در وجائسكة ميسياكے تھا در ہوجا وُ گے تم جیسے کے تھے گوا ہی دیتا ہواس

30000

هورهٔ ناصرور هوکیکن مرتے مرتبے یہ تمنا دل سیے نہیں جاتی کہ اند کے <del>ہ</del> <u>چمنستان حیات بن کیم اورسیروتما شاد کیولین-اکنژایسا بھی ہوا ہوکہ مریض خت خطرہ بن رُگر</u> نے اُسکی دندگا بی سے امید قطع کر لی کیٹالیسی نا امیدی کی حالت میں تہا کہ آ ونئ تدبركا ركرود ئ اوربيار ىسترمرگ سے انھ كھڑا ہوا بير مقتضا سے قتل نہين ہو كہ ہوگر یوس ہوسکے پیلایمی سے تسلیم کرلین کہ وقت موعود آگیا ا ورُسلما نون کے سلے اب پیمل یشغلیب به کرم با تهریر با تر دهرے فناسے عالم کا انتظار کرین۔ ( سر س) قرآن کوتو ے اسلام بالاتفاق کتاب آلهی نشیلیم کرستے ہیں۔ لیکن برفرزم مجروعهٔ اصادیر ر ہوخالص دخیرہ ہدایات نبوی کا بیان کرتا ہو۔ بس آزاد طالب حق تحیر ہو یکس مجبوعه کوسلینے اعتقادی دعملی رہنا نئ کے سیامے نتخب کرسے ۔ <sub>( ر</sub>ہم ) بعانقراز اشدها وردولت بنىاميه كح جبكراختلات سئة دائر كاسلام مين جيئه ضبوط فلعے بنالیے متھے کتب حدیث کی الیعٹ شرقرع ہو ٹئی اور ظا ہر ہو کہ اس عرصہُ ممتدین نی جھوٹی صرفین ایسنے خیال کی تائید مین بنا ٹیگئین اورکتنی محی صرفین صفحہ خاط سے وہوگئی ہوگی ہرحال بلندخیال مسلمانون سے دخدااُ کوح<u>رساے خیرشب کومشس</u>شہ کہیں في حدیثون کوچھانٹ کے الگ کیاا ور ٹھا ظاصنعف ور قوت روایت کے کہ کہ مدار ج س جيان بين كاينيتيرسدامواكه دنياكي روايتون مين حديث كي روايتين إئر لبندير بهوي كئين اورأينده كيليه دروازه وضع احا ديث كابند بوگيا شكل بوكم يجمين كانثون ستعايك ورساغ كحفة بهلواب

خالی ہو- انتخاب کرسنے والی جاعتین ختلف خیال اور صدا گانه مزاق کے ساتھ میدا <del>لیف</del> ين آئی تھين اُسکے ممبرون سے بير وائی سے يا بالقصد والاختيار جر کھيما جھي يا بُري ا کارروائیان کی ہون اُنکوخدا وندعا لم الاسرارجا نتا ہوکیکن اُن لوگون نے لینے متعدما كى كيەلىسە مضبوط احاسط جوسد سىكىندىدسى خىكراراكىن بنانىي كەتقىرى نىدىن نوشتى ورند كنك خلاف دفارسيش كى كوئى كومشس تيجير المسكة بهائيون كورير ملاسكتى -بيشوا يان لمت جوان احاطون كياسان بين كسى مبند هُ خدا كوسلين محدو د وائره سے نکلنے کی کب صلاح فینے سلکے لیکن ازاد طالب ی عقل والضاف کی ہنا نئے۔۔۔ بھربھی ایک استہ جسکی تقریح ذیل مین کیجا تی ہواختیارکرسکتا ہو۔ یہ راستہ سب وعنا دکے فراز ونشیہ پاک ہجا ورجها نتک غورکیا جا تا ہور سروا بہتیقت کو فطرمنزل مقصود كب يهونجاسكتابي-قرآن ياك كى سيطكتاب كنجينه كضائح وأسمين صريض يحتين نهين بن الأنسيحة لی توثیق بھی امم سابقہ کی حکایات سے کی گئی ہو۔ان حکایات کوشیکھیے تو وہ باربار معرض يان مين آئي من بين اس ومعت بيان ريظ كركي عقاصليم وتعليم المي كي عظمت كرتي مركبهي ما وزنهين كرسكتي كهضوا كي كماب بين تكوار فضص كوتو كنجا لُثِن ما كُنُي مُرْضِروري سلسلةُ عتقادات جن يرمدار بنجات تقا ناممل رمگياالغرض اسلامي مققدات جن يريخات اخرومي كا ارہ دصرف ائسی قدر میں جوقران پاک میں بیان کرشیے سگئے اور حق میں ہو کہ بیا ناہے جمل کی غصيل وربيا نامت بهم كى توضيح بهى امرزا ئر ہم جولوگ قضيل و توضيح كى جرأت نہين كرتے

باادب فرزنهان اسلام ببن اورجولوگ بضرورت اسكى حرأت كرتے بين أنكى سعاد تميذان ئبئ نائق غسین ہیں نیکن دوست اور دشمن دونون کویا در کرنا جاہیے کہ ایسی جبجو کی محرک ملانون كئ عقى حودت ہجا در مذہب اسلام تنارج متحصا پر کے خطا وصوا کا ذرمہ ا مين ہواعتقادی مرحلہ جب طرح محدود کرلیا جاسے تواب ضوا بطاعیا دات دمعا ملات کا خیلا میش نظراً حاتا هولیکن مشهور محموعهای احادیث مین حوصنا بطه نشان دیاگیایا جبکودنهنمندان لام نے لینٹیاں دمستنبط کیا ہوآن کا احصل ہی ہوکہ بندگان خدا لینے خالق کے حضور ایین وه نیا زمندیان مبی*ن کرین جنگی طر*ف قرآن مین اشاره کیا گیا ہوا وران کاتر مج<u>ا انب</u>لاق السهبره منداورشرورنغسان سه پاک سے پس طالبان حق نیک نیتی کے ساتھ پخریکہ پینے کا نشنس کے حبس ضا بطریم نیجله ان اسلامی ضوا بط کے کاربزد مون منزل مقصور لے خدانے جا ہاتوں کے سب نعیم جنت کا امتفادہ کریں گے۔ (مسس مديون كعوصدمين دنيان انيارتك بل دياا وربعض خرعي احكام حالت موجوده مناسب پلئے نہیں جاتے اور یہ بھی ایک وجبمسلما نون کے تنزل قومی کی ہو۔ (ر**ہ** جم) عثقا دیات اورعبا دات کے احکام وینیزوہ مسائل عصلت حرمت اداب واخلاق کے ا هم تعلق مسطحة بين هر گرحسن تمدن سكه خلات نهين بين با تى سيرے وہ احتكام جو محص بنيا دى معالمات سيمتعلق ہين اُن بين اکثرون کی بنيا دا دير کيلے نفتها اور فيصيله جات تفات اسلام کے ہی۔اُن بزرگون سے نیک نیتی سے ساتھ موا ف<del>ق م</del>الت رایے کے اینی رساے ظا ہرکی تھی اب اگر ذی علم وراست بار عقلاسے اہل اسلام موافق حالت لینے

لمات ديا الربض

رنا ندسے سابقین کی رساے میں ترمیم کرین تو بوجه اس دست اندازی سے اُن برالزام خلا ورزی احکام اَلَمی عاکد نهین ہوسکتا۔ ہان جن دنیا وی معاملات سے متعلق کوئی سیحے صدیث مردی ہواُسکا ادب ہرصا دت الایمان برواجب اور لازم ہوکیکن ہم فیکھتے ہیں کہ ہما رسب ہا دی علیہ السلام کی حکیما ندر اے سے اینے تابعین کوایک وقع وسعت خود دیریا ہی۔

### مريث

طلوشي وايت برمن سول مدعلية ولم كساتم کھولوگون رگذرا وکھولے درختوں کے ادبر سقے أيخ فرما يالاك كما كرتية بن لوكون ف عرضا بيوندلكات بين يعني نركوما ده بين تطقيم في كابم ہوجات ہوائے فرایا سی جسا ہو کی اس کا دائ مِن كُونَى فَامُرهُ بِين بِي يَصِرُ أَن لُوكُون كُوبِهِ يَجِي وَم أنفون بيز مرزا بيمورد بابعدازان صوركوبيأت معلوم بونئ ورأيخ فراياكم أكراس كارروائيين أن لوگون كوفا كرة برتواسكوعل ليا كين يين تة ايك خيال ظاهر كميا تفايس سيسخيال بيجيسه مواضنه نكروليكن جب بن المدكي طرف سے كوئى

عن طلع قَالَ مُرَى تُ مُعَرِّي مُن مُعَرِي اللهِ صَلَّى الله عليه وسُلَّم يِقُومٍ على رُور النَّخُلِ فَقَالُوا يُصَنَّعُ لِمُؤلِاءِ فَقَالُو يَلِقِحُونَ اللَّهِ مُؤلِاءِ فَقَالُو يَلِقِحُونَ اللَّهِ مُ يَجُعُلُونَ النَّاكُرُ فِي أَهُ نَتْ فَتَلَقُونَ فَقَالَ اللَّهُ وَفَقَالَ رَصُوُلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا أَظَّا عِنْ إِذْلِكَ فَتَكِيُّا قَالَ فَاكْبُرُ وَبِذَالِكَ فَتَرَكُنُ ءُ فَا مُحْمِرً مُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمِ إِذَالِكُ فَقَالَ إِنْ كَأَنَ يَنْفَعُ مُمْ ذَالِكَ فَلْيَصْنَعُنَّ كُ فَالِينِهُ إِنَّهُمَا ظَلَنْتُ عُلَّا مِعَالًا - كَاخِلُا وَ كَا إِللَّانَّ مَا لَكُنَّ إذاكاتشكم عسيناللو

شَيَّا خَنُنُ وَيِهِ وَإِنِّى لَنَّ ٱلَّذِبَ عَلَى اللهِ کرنی حکمهان کرون توانس عمل کروک (بروا لامسلم اسرير تقبوط بولنه والانهين مون-(سس) اعتقاد مسُلدٌ تقدير سـن مسلما نون كوكما بل بنا ديا سي اوروه سيجي بشرئه بن كيويكي بونولا ا ابوأسكانتين بهالت وجود ست پيهله بوچيكا بهوا وراب اسكے خلا ف كوني كوششة كامبيار نہیں ہوسکتی - (رمیح ) پولوس مقدس سے رومیون کے موسومہ خط با فب مین مسئلۂ تقدیر کی تیزر کے کہ برجیکے بیند فقرے اس مو تع مین فقل کیے جاتے ہیں۔ ساے آدمی توکون بوكه خداست كراركرًا بوكيا كارگري كارگرست كېمكتى بوكه <del>نونے مق</del>ے ايساكيون بنا اكر کمهار کامٹی پراختیار نہیں ہوکہ ایک ہی لوشدے میں سسے ایک من تن عزت کاا ورد وسرا <u> بے عزتی کا بنائے</u> 9 عیسائیون کی روزا فزون ترقیان تام دنیامشا ہرہ کررہی ہویس اگراعتقادی مسئلهٔ تقدیر با رج دنیا دی ترقیات کا ہوتا تو پولوس مقدس سےمعتقدون کویہ لېتى دن كيون نفيىب بىت ـ يەتقرىرالزامى بوا درسلەتقدىرايساا بىم بوكدائسكىسىبەتىقىقى رك ظاہر کرنا فاكمہ مسے خالی نہين ہوجیا بخبرین کے کمٹیر کے ساینے حیال کے موافق کرون گا ليكن قبل زين كنفس سكديرا ظهارراے كى نوبت كئے بيندمقد ات كا ذہب كشير .

مقرم معردا)

کرلینا ضر*وری ہو*۔

يون تومسلما نون مين ختلات كى بنيا دىر در وفات بغيم برعليه السلام برگر كى كى يى

نے تبلیغی کا ہفتارنہین کی تھی کہ وصل بن عطانے ایک اعتقادی *ک* بري سے اختلات کيا اورائي محلس سے اعترال (کنارہ) ک<u>را</u>ئی جاعت ربعا نی دِ می-وهل آزا وطبیعت رکھتا تھا عقا <sub>گ</sub>راسلامی بین مسکی م*زسگا* فیان پیاک کو فظرائين اسيك أسكى مققدون كاكروه بيصه أسكيخالف معتزله سكته بهن روزبرون ليمققدات بن فلسفه كازبگ ليم بعيد يحقلې مودت موجر د تقي أشنع برطب بطيع تبحرعا لمصاحب تصنيعت بيدا كيه ليكن معلوم نهين كه بعد فروغ اس فرقه كو ابسا انخطا طکیون ہوگیا کہ اب آسے بیرواسلامی دنیامین شا ذو نا در <mark>ل</mark>یئے جاتے ہیں فرق*و*مة ں دکھا دکھی دوسرون سے بھی عقل کی خردہ بین سے اعتقادیات کی جائیے شروع کی کھیم نون کے بعدطیج آزا نی کے بیے یونا نی فلسفہ آلبیات اورطبیعات کا کینتا رہ لیے بغاد ن بيونجيكيا كيرتومسلما نون في السي وهجمال أيكي قراص سع ارطادين مرايني قبارون بين بھی استے خرشنما نکرمون کے حاشیے اور گوٹ لگاس لیے ۔الغرض اس شکل سے موجودا علم كلام وجودمين أياجو منقولات كالهلوسيك يتوكئ دير قيقت امك طرح كأعقلي فلسفيري برگاه دانه کی حالت تقتفی تقی کی علم کلام کی ایجا د مغرض تائیداسلام کی جاسیة اسیلیة المشمندسلانون سن أسكى اليف مين عرق رمز مان كين اورونيا كود كها ديا كه عقلي جايخ ین بھی اسکے مقتقدات کا اللعیار مین گراس بیندیدہ کالوا نئ کے مہ وكئى كمسلالان سنة ائيدى عبتون كے تتابج كو زمہى معتقدات بين شامل كرديا جبكى بنيا دېرگروه بنديان پوئين اوړاب هرگروه اُس نتجهست تجا و زکرناگوارانهين راج

اُسکےعلیا سے سلھنے اخذ کیا تھا لیکن حق یہ کو کی حقلی میدان ا تبک کھلا ہوا ورہر د اِشمند کو پیچی چسل ہوکہ بقوت اسندلال کوئی و وسرانیتجہ اخذ کرسے اور مسکو تبائی بی قائم قرآنی کام مین لاسے کے۔

#### معرص مع (۲)

عقل کی ملبندیروا زیان هرحنیدلائق حیرت بهن کسکین خدا کی ذات قصفات اور آسکے رمور : قدرت کا ٹھیک ٹھیک علوم کرلینا ادراکی طاقت سے با ہرہرو دنیا م<sup>ی</sup>ن کمتو<sup>ن</sup> نا فرق ابل بصر سریه پوشیده نهین هر کیکن کور ما در زادیمجها سند سی کنجی اُس فرق کود بنشدین ین کرسکتا۔ ایطرح حس با دینشین سے نو پؤگراف کا النہین دکھاا در نہ اس کے ش ترسلنے مشنے ہن وہ بھی با ور نہ کر رکھا کہ ا بنیا نی صَوِت وصدا اس طور محفظ کھا گئی وكهجب جامومن لو-يس جب انسان صنعتون كيشجصني من يه وقتين بيش آي ہیں تو واجب الوحود کی ذات وصفات ا وراُ سکے کا رخانہ قدرت کے اسرار بک اگر النابضعيف البنيان ي عقل نهين به يختى تواُس يركسن في مند كوكيون تعجب بويضراكي ایت اور مسل کی رہنا ہی سے جس قدریتہ چل گیا وہ النیان کے سابے این فخرہ کیکن کسے زیادہ ترقی کی تمناا کیا ہیں ہوس ہی جسٹ یہ بوری نہین ہوسکتی ۔ لغرض میدان تنگب ہوا ور قوت طبعی ہے دکھانے والے صرف حلق<sup>ہ</sup> محدود کے اندرد ور دهوب كرستكتي بن.

#### معرب (۱)

مسئلة تقديرا بيا بيجيده ہو کہ فهم اسانی اُسکے بار دقائق کوشبکل تفاسکتی تھی اسيليم بنير جلديالسلام سے مسلمانون کو اُس بجث کردے کی مانفت فرائی کون نہين جانتا کہ دائر ہُ حکم سے باہر جانا خلاف ثنان طاعت ہوليکن مخالفون کے سلے سے ہم سلمانون کو مجبور کر دیا ہم کہ میدان محبث بین آگر دفاعی کارروائی عل بين الأمين۔

#### معرف مرم (۴)

کارگاه عالم مین جونیک براعال ہوئے ہیں اُسکے ساتھ علّم حق - ارآدہ آئی ارا د کا انسانی فی فیل نے خلق مراد فیضل خداکے تعلقات ہین اور انھین تعلقات سجھ پیسنے سے معلوم ہوگاکہ مسئلہ جزا وسزاکر فی عاد لانہ اصول برّببنی ہج اور اپنے افعال کے برت نے مین انسان محبور سی یا مختار -

علمحق

عالم کائنات بین جوکی ہوایا ہور ا ہی ایندہ ہوسنے والا ہو ان سب برضدا کا علم ان ات بین جوکی ہوایا ہور ا ہی ایک ا علما زلی حا وی ہوکیو کم عقل تسلیم نہیں کری کہ ایسا قا در توا تا جو دوسرون کو دولت علم سے ہمرہ مند کرتا ہی این ملکے گذشے اور آسنے مسلے واقعات سے لاحلم ہواور شیکا دامان ل



عائب جبل سے آلودہ یا پاچائے قال الله تعالی وَعِنْدَاةً مَفَالِطُ العَلَمُ الآهُوَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْبَرِقِ الْجَرِوْمَا الْسَقْطُومِ فَي رَفَ فِرَلَّا يُعَلُّهُما وَكَانَتَةٍ مِنْ خُكُمُنْ إِلَّا رَضِ وَ لَا رَكْبُ وَلَا يَا بِسِ إِلَّا لِيْ كِتَأْبِ شَيْبَهُنِ ٥ (يارهُ يسورهُ الغام ركوع ٧) رانتي فرات بن كما قرب بالصواب يراي بركركتاب مبين سي خدا كاعلم مرا دہجا لن بعضون كاخيال به كداس لفظ سے لوج محفوظ مقصو د مبرحب كى تعبيرام الكتاب سة بھی ہوئی ہوا ورصبکو پرور د گا رسنے قبل تخلیق عالم اسیلیے مرتب کیا ہو کہ نفا ذعلم آتسی م ملائكة اسمان طلع مون اورعوش عتيدت كے ساتھ اُسكى تقدلىس كىيا كرين - باو حود الىيپى وسعت کے یعلم ُن افغال کی علت تامریا ناقصہ نہیں ہوجوٹھیا کُ سیلم از کی کوموا فتی عالم طهورمین کے تستے ہیں۔ کتا ب طبقات معتر لدمین ابن عرسے یہ صدیث وایت گگئی ہج

#### صريث

حدثنی ای عمرین المخطاب ان مقدم می میسی کهامیر سے بہتے کہ بینی رسول اسرائی ا رسول العصلی العد علیدہ وسلم قول شل علیہ ولم کویون فراتے سابر رسول سفراتے تھے

کے خداکے باس غیب کی تبخیان ہیں جنگوسو الے استکے اور کوئی نمین جانتا و و جانتا ہو آن جیزون کوج خشکی اور تری مین ہین ادر کوئی بیّا نمین گرتا مگر اُسکوجانتا ہواور زمین کے اندھیرون کاواندا ور روخشک

كأب واضح مين موعود بريوا

ارعم البی کی مثال سمان کی سی بوجو تمرسایہ کیے فصني ووزمين كى سى برجو كوانھائے ہوئے ہو ل بس حبيا كدتم زمير في أسمان سنة كل نهين سكتے والارض فكن لك لاستطيعون اسطي علم المي سيعبى برندين سكة أورطي آسان زمین کوگنامون ریزانگیخته نهین کرتے على الناوب فكذلك لا يتملك علم الله تعالي عليه المستطر علم الهي تمكوكنا مون يربرا بكي في ما يكاني الم

علما لله فيمكم كمثل السماء اظلتكم والإرض النذى اقلتكف كالأ تستطيع ون الخركوج من السماء الم والله تعالى كالانتها الأر تفسكيم يرخت أيترات الدين كفرة استوافيكم علنانَفُمُ الْمُنْفِينِ لَكُونِ لَكُونِ لَكُونُ فِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ

یہ صریف اگر صحیح ہوتوانس سے یمعقول نیتجہ میدا ہوتا ہو کہ علمالہی ہر حند مکنات پرحاوی ہی لیکن ده علت افعال فبیچنهین کهاجاسکتا محبکوچیرت هوکه ۱ ه مراری سن<sup>ی</sup> اس *تفرو کونظان* از لياا ورحدميث كيمضمون يرتعارض كتهمت لكا دى ليكن الحديسدكم دومرساسلامي فلسفي خواجه نصیرلدین طوسی عمزمیام کے جواب بیاس تفرقه کی طرف ایا کرتے ہیں۔ علمار لی علت عصیان کردن سیش عقلا زغایت جمل بو د دلیل اس سلے کی یہ بوکد اگر سم فرض کرلین که ضدا کا علم اس طور برحا وی نمین سر تو بھی افعال كاسلسله وقوعى جبياكه جارى بيحقت لأجارى رمبيكا ادراكرعلت كانعلق درسيان میں ہو توغیر مکن برکہ بغرض قصورعلم کے بقاسے سلسلہ افغال کو کوئی دانشمند با ورکڑسکے۔ مثال اُسکی دنیا مین بیه کدشنے کسشی خص کے قیا فریا اسکے گذشتہ کر دارخوا ہ طرز عمل سے

مرقه كربكا يورصبيا كهتما راقياس تفاأك ورد ورا نکشی کی دا در پیگالیکن کیا بالبيئ حالت بين هركس وناكس تحارى فطانت! دنيا مين لينسه بيوقون بهي موجود بين جونمكوالزام دين كهاس جرم كاارتكار ہی۔ (سر )علم باری علت ہنولیکن ج ا**نعا**ل قبیحه کرنگا تواس. بالملك ليينے نفاذ قدرت مين آزا ديموأسيرية اعتراص جاناكة خیال کے موافق کارروا نی تخلیق کیون نہیں کی داخل محاقت ہولیکن یہ بیتہ لكا تاكدوه جو كحج كرريا ہود ائرهُ الضاف سے با ہر پویانہین ایک عاقلانہ لفتیش ہواور ندكان ضراكوحتى بوكه قاصى محشركي صفت معدلت كقبل إسسكه حان لبن كهزو دأنكا متعمه يري تحبث كام *ﻪ كوظا ہركرون جىياكەلسىنے خود فرايا ہى* (پاره ۲۴-سورهٔ حماسچده رکوع ۲) مین بسائے ہیں اورا گرہی جواب کا فی ہو ا**تر**ہ رعداب وزاب مان کماساً ما مر

#### ارادهٔالهی

ارا ده کے مضے خواہش کے ہیں اب اس لفظ سے اگرخدا کی رضا مقصور ہو توکون ذی ہوٹ کہسکتا ہو کہ ہے گائی خواہش اور مقدس رضا لیسے رذیل درجہ پرنزل کرسکتی ہم کہ وہ لینے بندون سے افغالی قبیجہ یا اُسکے اڑکاب برایک بنٹ کے لیے بھی رضا مند ہو۔ قال اللہ نعالی وکا بحرضی لیعیس ﴿ قِ الْدِی نَے مُسَیِّ مُسَارِدِ قِ الْدِی نَے مُسَارِ عَلَی وَ را را ہے مورہ الزمر رکوع ا) ۔ وراگراس لفظ سے تھ تکوین مراد موقت تھا تھے ہوں الرا ہے ہوں الرائی کو میں اور مضار ہے کہ ورہ الرائی کو میں ا

اوراگراس لفظست تصدیکوین مراد مهو توعقلاً صِرف بهی ایک خیال قرین صواب برکه وه ادات پاک با وجود وسعت اقتدار سلیخ قصد کوا فعال عباشک سا ته خُلط مُط موسنه نین اسک می ایک می که اسک خلاف جلوه ظهورین آسک و را گروه اسیسے ادامی کو کام مین لاسک تو بھر کوئی عزت نواب کیون بلک یا ذلت عقاب کیون اُنظام کے سب خدمت انعام سے ہمرہ مند کرونیا شاکنین کرفیائی کا

ع مېرلیکن خود لینے ارا نے سے بیٹ کا م لینا اورکسی بے اختیار پر الزام لگادیا کام ہولیکن خود لینے ارا نے سے بیٹ کا م لینا اورکسی بے اختیار پر الزام لگادیا کاسن اخلاق سے بعیدا ورشان معدلت سے منزلون د ور ہرحا لا کدخد او ندعا لم خود

ك خداا بيغ بندون كالغرلب نانين كرا ١٢

على بننے آدمیون کوا ورحنون کواس یلے پیداکیا ہو کریری عبارت کریں ۱۱

رشاد فرايا به عِيلُكَ أَياتُ اللهُ نَتْلُهُ هَا عَلَمُكَ اللهِ ظُلْمَالِلْعَالَكِ لَيْنَ رِيارة به مورة آل عمران ركوع ١١) قىلەم خلىمىن ايك يەپى كەنھەدىپە دردگارىلىپنے بندون كومتاك دومرادە خلىم <sub>يىم</sub>سىسىسى ے بوجہا رّ نکاب معاصلی نیبی ا و پرسلینے ہا تون سے کرتے ہیں۔ تب ءامك مخلوق د وسرسے بمجینس یاغیز بمجنس برکرتا ہی ۔اس ایکر کمیہ بین لفظ بشكل بمروخت نفى داقع بهواس سيلےصاف وصير بح أسيكے بيستنے پيدا ہوسے كه خداو زخ ان اقسا مثلثه من کسی مسے ظلم کا ارادہ نہین کرتا ہی بھر برزگوا راس راسے سے خلاف صدورا فعال نيك بركاارا دهكرين والاخدا بهي كوسمحقية بن أكي نيك نيتي پرشبه کرنے کوئی وجہنین ہولیکن حقیقت یہ ہوکہ دیگرایات قرآنی کے سفےلگانے مین اُنکودھوکا ہواا سیلے لُئے یا نوئن اعتقاد جبرکے وَلدَ ل بین بھینس گئے پینا نخیر ہ ئىن آىتيون كى تشريح كرستے ہيں جور يا دہ تراسم خيال كى گئى ہين خ**ىل اللہ تھا لا** الخُمُ اللهُ عَلَقُلُونِهُم وَعَلَى مَمْعِهُمُ وَعَلَى أَصَادِهِم عِشَاقَةُ رَوَالْمُ عَلَابٌ (ياره-١-سورة البقر-ركوع ن خدا وندعا لمهب ليغ مقاصد كواكفين الفاظ بين اداكيا بي جنكے ذريعيہ سے انسان لينے فى المميركا اظهاركيا كرنا ہى اب ديكھيے كم كبھى بم مراسيلے لگاتے ہين كرحيں ظرف بر ك ك بغير براندى نشانيان من تكويم بره مريم كاكورنا قدين رپرورد كالراعالم كرسيطي كے طائم ارا در نهين كرتا مور و المائع الدن ياوركانون بيضاف مركادي جواداً كي أنكون بريروه بيط البحاور أنكه يله برطاعذاب بوا

ەلگا نۇڭئىياسىيىن سىنەكو ئى چىز ئىكالى نەچاپ ئەورنەد وسرى چىزائسىين شا· لمرکا فرون کے قلب اور کان براس غر*ض سے مہرلگا دی ہنین گئی ہ*ے کیو کہ ا<sup>ہا</sup>ن پر رُان کے فلب میں توسیکڑ ون باتین خطور کرتی ہیں اور سرزار و طبح کی آواڑین اُک سکے كانون مين بويخيتي رمتى من بير اگر مهرحفا ظت لگا نُكِنَّى بونى توليسے ماخا كريم كنات نەلمتى بان كىنے قەلەك كېسىكتە بىن كەيەمەرەن داسىطے روك ايمان كەلگانى كئى ہىج يكن من كهون كاكدالفا ظامين توكو ئئ السيخضيص نهين بوا ورحب بتائيد قرائن ديگرتف زا ہو قرمنی عقلی کیون کام مین ندلایا جائے جوخداکی برانت اسطرح سکے جوروستم سے کرا ہر بحر کھرکیھی باغراض شہا دت صفحہ قرطا س برا و ربطورعلامت شناخت وسری چیزوئن لیگا ر . ت نهر کامعمولات سے ہے۔ بیس بہ قربینہ عقلی و نائیدد وسری آیتون کر کیون ہم نے کہین کہ میکہ شہر شا لى بواورخو د قاصنى محشرگواه بېركەكفارسلىنے قلب بىن بالقصدا يان كو<u>نگسن</u>ے نهين نسيتے اور پنے کا نون میں کاروٹ کو حکوشیتے ہیں یا یہ کہ یہ مہرا سیلے بطورعلامت لگا ڈی کئی ہو کہ بیجان لین اوراُن کے ساتھ وہ سلوک کرین جسکے وہ شخق ہیں۔ فا اللّٰهُ تعالم اللّٰهُ تعالم اللّٰهُ تعالم ال تَحْسَبَيَ الَّذِينَ لَفَرُوا أَمْمَا ثُكُوا يَهُ عُرُكُمُ لِا نَفْسِهِ ثُمُ إِنَّا فِكُ أَنَّا فِكُ أَمْ (يا رهُ يم يسورهُ آل عمران ركوع ۱۸) ك جولوگ اسلام سے انكاركرتے مين پينمال زكرين كه مهم هو اُن كود عيل نے بسے بين وہ اُن كے عق مين جاری دهیل نین کا حال یہ بوکہ وہ اور دیادہ گناہ کرین اور اُن کے بیلے ذات کاعذاب ہو ١٢

(1)

ولوگ خدا پرتهمت لگاتے ہن کدائسی کے اراد ہ سے افعال قبیحہ کا بھی صد در ہوتا رہتا ہو وه اس آپیسے لینے خیال کی سندائسی وقت حال کرسکتے ہیں جبکہ لام لیزد \ د و کا دلسط علت کے ہولیکن جبعقلی فقلی شہا دیں عنی علت کی تردید کرتی بین تو ہمکوکسی دوبری معنی ش کرنی چاہیے جوبسندمحاورۂ عرصیجیے ہولام بغرض اطہا زیتے کی ارع بی محاورہ میں يُرالاستعال براسيك كياضرورت بركريه لام لامعلت يمجها جاسئة اورعا فبت كالام زكها الئے کسی کود دسری سندون برمکن ہو کہ اطبیان حال ہنوا سیلے میں خود قرآن پاک ى آيت ذيل كوبطور سندمش كرتامون - قال الله نعالي قَالْتَقَطُّهُ إِلَى وَعَوَّ بَ لِبَكُونَ لَهُ مُعَكِّلُ وَ الْحَوْنَا (إره. ١٠ - سورة القصص ركوع ١) وَالْ اللهُ تَعَالَى وَمُنْهُمُ مَن لِسَمِّعُ الدِّكَ، وَجَمَلْنَا عَلَى فَلُو بِمُ آلِبَّةً أَنْ نَعْ بَهِ وَوَ وَ الْمَانِيمُ وَقَدَرًا ط ﴿ يَارِه - ٤ - سورة الانعام ركوع ٣) سأيكو مرط حرك خيال كرناكه خدلك بعضون كوانكارا مرحق يرمجموركر ركها تفاايساخيال هرحسكى تردييقفلاًا درنقلاً دونون طرح سسع ہوتی ہولدخاتھے تغبیریہ ہوکہایک طرف بیغیمرخہ غراض حفاظت لينے ساتھيون سے گفتگو فرماتے اور دوسري طرف شركين مثورون بكفوج مين سكستصة ناكه تدميرون كوبطارة دين اسيلي جها نتك ن مشور ون كالعلق تقا م رسلی کو فرعون کے گھروالون نے انتقالیا جسکانیتی پریتھاکہ دہ انکے بیلے دنٹمن اور ذریعے غم ہو ۱۲ مع العض مشرك تمارى طون كان لكات بن اور بم ين الأن كدون برير شد وال شيد بن ا در کا نون مین گرانی پیدا کردی ہو ۱۲

الادماناني

عا نظاحقیقی نے کئے قلوب پر برپ دال نے اور کا نون میں نقل ساعت بیداکردیا آگہ باتون کو کم منین اور جو کچھ سن لین کے تہ کونہ ہونجین ۔ جور ساے ظاہر کی گئی اُسکی تر دید اور تائید میں کبٹرت منقولی اسٹا دبیش ہوسکتی ہن لیکن ہرگاہ علاوہ نقل کے عقل بھی اس ساے کی مئو بیر ہوا سیلے کچھ شکر نہیں کہ تردیدی سندون کے کچھ اور طلب ہیں جبکابیان محقق مفسرون نے کر بھی دیا ہی ۔

آیات مذکورهٔ بالااورانگی شکل آیتون کے اگروہی معنی بیے جائیں جنگوہائے۔ مخالف لگاتے ہیں تو بھی سب عتراضون کامعقول وراسلم عجاب یہ کہ بجب انسان عنا دًا طریق حق سبے روگردائی کرتا ہج آدکبھی بعاور سزاکے اسی دنیا میں اُسکے اختیارات کی قوت گھٹا و بچاتی ہج اوروہ خداشناسی کی دولت کو حال نہیں کرسکتا بیس حبر طسرج عذاب اخروی نا قابل اعتراض ہج اسی طرح یہ دنیا کی محرومی جو در حقیقت اعماق جبے کی سزاہم کیون لائق اعتراض ہو۔

#### ارادةانناني

مرتقش کا ہا تھ کیسکے خلاف مرا دعبیش کرتا ہجا ورسیح الاعضام صور کی اسکے ارادہ سسے خلاف مرا دعبیش کرتا ہجا ورسی ہوسئے بھولوں کی اسکے ارادہ سسے تجا ور نہیں کر تین نسبہ بسے جل رہمی ہوئے اور نہیں ما بسح خریز بھی سبترخواب سسے اٹھا ضا بطر بنگھڑیا ن سبز درختوں کی ٹہنیا ن ہل رہی ہیں ما بسح خریز بھی سبترخواب سسے اٹھا ضا بطرکہ سترعی سے موافق ہا تھ منظم دھوسے اور مراب جو صلی تجیا سے ادسانی زمین نیاز مزید ا وهميى المختلف حركات مين جركيحها بالامتيا زسح كمهيط كاا ورتمسجير لوسك كمه وبعض حركتون واضطراری اور بعضون کوارا دی قرار دیتا ہی۔ ایسے اعمال روزمرہ پرغور کرسکے سرانسا ن وركرتا بوكه أسيسيك كالبدخاكى سعداكي الوله أتفتا هجرا ورسلين بهى ارا دست ست جوچه *بیندخاط ہوکرگذر تا ہ*ی۔ افعال صاحبان شعور کی کھھرنہ یکھ غایت ضرور ہوتی ہولیکن دوراندلیز سعا تین ائس فائمه کی طرف رغمبت کرتے ہیں جوستقل ا وراند نیٹیہ مضرت سے پاک ہوا ورکوتہ انگر نك خيال نفع عاجل كيهيرين يرطب كيايسة ناشا يستدا فعال كااز كاب كرت بن بشكے نتیجہین اکٹرندامت اُٹھا نی پڑتی ہو۔ یون توخیا لیجتون کا سلسلہ دراز بلیپ کن كارگاه دنیایین جب ہم خود طینے ہی نفنس کو مریدا ورمر نتدیاتے ہین تو پیرحیف ہوکہ بالادادہ کام ہم کرین اور کہین کہ بیضدا کے ارادہ اورائسکی شبیت سے کیا گیا ہو سیج یہ ہو کہ قادرتوا نا فے مثل اور قولون کے ایک آزاد قوت ارادی تھی انسان کوعطا کی ہوجس تر تکلیفت کا دارومدار سواورنيك يرافعال كساتهاس زاداراده كي بابنديان جومشا بره كيجاتي بن وه نفنس اسنانی کی کارگذاریان بن بحسکے صلیمین کوئی ستوحیب عقاب برتا ہواور کوئی ا تحق ثواب کهاجآ با هم که جب ارا ده کی نسبت سا توحرکت وسکون او مختلف حرکات لى برابر ہوتوانخرا كيكو دوسرے پر ترجيج كنے دى ہوليكن سينے قبل ادبن جو ترجيح پراشاره کردیا ہراوراب بھرواضح طور پر بیان کرستے ہیں کہ دنیا کی ہر حرکت مسکون بین ایک طرح کا نفع ہجا ور نفس انسانی بین بیاستعدا در کھی گئی ہجکہ بالطبع کسی خیالی منفعت کی گئی کے دباطبع کسی خیالی منفعت کی گئی کو قبدل کر سے بیسے میں اثر موسے مناز موسے مناز موسے مناز موسے مناز کر سے باختیا کہ محرک کے خارجی وجہ ترجیح کیون تلاس کرین اور کیون یہ نہ کہیں کہ کسی وجہ محرک سے باختیا کہ تو دمنعلوب موجانا نفس انسانی کی خاصیت ہے جسکو حبکہ ہم لوگ بدا ہم تا جاستے اور انبیا ذکرتے ہیں ۔ جولوگ سبب محرک کے لیے خارجی وجہ ترجیح تلاس کرین اسیلیے بین مقدمہ (۲) کا حوالہ دیتا ہم ی کا خارجا لئی کا نما ت برقورہ نا اور اور انسی کے ساتھ عوض کے دیتا ہموں کہ اپنی کوتا ہ فہمی کا خارجا لئی کا نما ت برقورہ نا اور اسے بعید ہم ہے۔ اس میں مقدمہ کا مناز میں کوتا ہوتا ہو کہ کی کا خارجا لئی کا نما ت برقورہ نا اور اسے بعید ہم ہو۔ اسکوم پر افعال قبیجہ کہنا ہموشمندی سے دورا ور ادر بسے بعید ہم ہو۔

فعسل

ارتكاب وراكستاب فعل وعمل كالفاظ سے وہى حركات مقصود بين جن كو وقت عمل كالم بين لا تا اور فاعل خيرور شركه اجا تا ہم يہ حركت آلتان بالاختيار والاراده بدريعة أخفين آلات كے جندی تعدرت نے عطا كيے بين صا در مونی ہے ليكن برگا ہ ان آلات كاساكن و متحرك كرنا اراده كر سے فيالے سے فيضا أقتدار بين ديديا گيا ہم اسيلي صدرافغال كان مدارى اُستے صا دركونيوا لونبر كولود آلات كاعط اكر نے والا الزام سے باكر ہم سے كى ذمه دارى اُستے صا دركونيوا لونبر كولود آلات كاعط اكر نے والا الزام سے باكر ہم سے تائيلاً فرض كروكونيك خيال صداد سے ايك فولا دى مقراض بنادى جس سے جائز اور ناجائز دونون كام ليے جاسكتے ہيں مزيد بران اُستے ض كو جسكے ليے وبنائ كئى كا

ا ورحدا دیرکونیٔ دانتمن الزام نه دیگا کهاُ سنے کیون ایسی چیز نبا نی تقی هوا زیکا ب جرم مین کام آئی۔ (معرب)اگرچدا دقطعًا جانتا ہو کہ یہ قراص جبیب تراشی کے کام مین لا بئ جائيگى نة وه ضرورلائق الزام ہجا ورہرگا ہ خدا وندعا لم نیتیج کا رکاجاسننے والا ہج اسیلے سكى كارروا كئ مخصوص عطاست الات كيون لائت اعتراض نهو- (روح ) صا دتا بع متعدادمسنعتاس شرط سسے خشن کئی تقری که اُسمین مداصتها طری کامث بے لیکن خدا ونرعا لم کی قدرت ایجا دکسی دوسرسے کی عطبینہین ہواسیلے کسکو أمكى زا دقوت كويا نبديثرا كُطُكريب اور يوحيفلات ورزى شرا لطاعطاك أس رالزام ئے پیمرگراہ سے زیادہ گراہ اُن آلات کوجوشیے سگنے کام بین لا آا ورکیوا تعظیم ك حكمت نه تفاكه يه الات عطانه كيه حاقية اوركم دسش كالرواني ر نامحمو دسبرت کی روک دی جانی <u>۔</u> نے ہرتوم کی طرف راہ دکھا سے شالے بھیجے آسا بی کتا بین بھی زل کیا ج سے بڑی کتاب بین شدور دیسکے ساتھ کبھی شبکل خطاب فرآما ہوکہ کس طرح تم لوگ ضا کا انکارکرستے ہوکہا ن بھکے جاتے ہوا ورکبھی بصیغۂ غائب ارشاد کریا ہوکہ کیونے ہوگ ایمان نهین لات اور تذکره ونضیحت سے روگردانی کرتے ہین بیں اگرافعال کا صادر رسنے والا وہی ہوتو کیا وہ لینے بندون سسے مزا ق کرتا ہوا ورسلسلاُ الزام میں ایسی

196

ك مِن تَهُم إِن نَافِوا نْ قَيْلِهِ لَقَالُوْرَ يَنَّالُوْكُ الْرُسَا لمت الكنافئة تتعاثبا ريارهٔ- ١٦-سورهٔ طهرکه اللهِ عَيْدُهُ بِعُلَا السَّرَسُلِ- ( يارة - ١- سورة النشاركوع ١٦٠) یس کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ اُسکے کچھ نیدے طریقیۂ استدلال سے واقعت مون کے وردقت بطبط جلنے فرد حرم کے عاجزانہ لہجہ بین سہی گریہ عدز معقول میش کرسکس کے درمیان قعردریا تخته بندم کرده بود با زمی فرمود دامن ترکن شیارابش *ں تائیدین ک*دا فعال عبا و مخلوق خلاہین **علامئر آفتا روا فی** سنے دو دلیلیوں م ممل عقلی دلیل یہ ہوکہ اگر عباد خالق عصنے توسلسائرا بچاد میں تفصیل حرکات وسكنات ونوعيت تحركب عفىلات وتدبيرعصبات يربهي أنكوبوري اطلاع حال موتي ن اولاً يشليم كمرْ امشكل ببركه فاعل بالاختبار كو سطرح كي تفصيبا يا دركه ناانشريح طبكز الجع إ ك أكريم تمبل بزون قراق كولوك كوزرييه عذاب الماكر ثريتية قروه لوگ كفته كرك مها كشديرورد كارتش بهاري ط وفى رسول كيون نيين بهيجاكهم ذليل وررسوا موسف سنت يبتل ترسيطم بريطتي ١١

والمالية والمنظم والمنطاع وأداف المعتاكا وسيكم المادي والمنطين والمالي والمالك كوالي محبت ابقا بمضاكم بالق تمين

روری ہو ناناً بات یہ ہو کہ آلات دوس سے سے بنائے ہن اوران سے کا إبراسيك كام يلنه والا يوك طور مرآ لات كى كاركذارى مرآ كابى نهين كلتا . و و سنت من دليل سنت سنبط ك كني بير قال الله تعالى اللهُ خَلَقَكُمُ فَ مَا تَعَمَلُونَ - ﴿ يَا رَهُ - ٣٧ - سُورَهُ لِطِلْفَتِ كُوعِ ٣) بيان استدلال يهيمكه مكانتكر فوك مين مامصدريه وبالموصوله بهرحال وه افعال عباد پر ما وی ہولیکن اس دلیل کی تردیدیون ہوجاتی ہوکدا فعال عباد بھی خدا کے مخلوق پن منى بين كمروه ذات بأك مهياكرسن والى آلات خلق ونبزعلة لعلل بيرا وراگرمخلو قالبي كليَّة سى دوسرى شوكى خالق نهوى قوضاكيون ارشا دفرا ما هُنَــَهَا كَا كَفَ اللَّهُ الحَسْسَنُ المُصَالِعتِين - (پارهُ-۱۸ سورة المومنون-ركوع) م فُإِذْ تَعَنَّكُوْمِنَ الطِّيْنِ كَهِيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْ نِيُّ مَنَتَنَّغُرُ فِيْهُ أَمَّلُونُ طَيْرًا لِمِا ذَيْ - ﴿ إِلَّهُ مُ مُسْرَةُ المائده - ركوع ها) نت وجاعت بن جناب **فيزال رين را زمي** المم<sup>ا</sup> تكلين كه جات وردرحقیقت بلحا فالینے فضل د کمال کے وہ اس لقب کے مستحق ستھے۔من او سے کنکے حیندارشادات کو عوبیزیل پرنچنگی اللہ عکم اللہ علی ہے۔ فى تكويداً كما اورائس جيز كوجيسية ترات موا عل بس بزرگ واسروسب پیدا کرنے مالون مین بشر ہورا شى سىڭ ئى كلىزىيا بىلىن كىكىسىن ئېرىيىن ئىيوك

تحريبن كهمتا مون اكراسي سعمباحث كى حالت ناظرين برظا مربور

# فرمات تيبين

حکایت کیبای ہوکہ ام ابوالقاسم لضاری سیے کسی سے پونیما کہ کیا فرقهٔ معزلم

کا فرہر ۹ انفون سے فرایا کہنین کیونکہ وہ توخدا کی تنزیہ کرتا ہم بھرسانل نےاہسنت کاحال بوٹھا ارشاد ہواکہ یہ فرقہ خدا کی غطمت کرتا ہم یہ بیضا بات یون ہم کہ ان دونون فرقون

معنی پر بها میسانده به میسی بر مورد کا رسانده به میردین ایل سنت کی نظر عظم بیربردی می غرص په مهرکه بر در د کا رسسکه جلال اور برتر یخ طام سرکرین ایل سنت کی نظر عظم بیربر پی

اوراُن لوگون سے پرکسے قائم کی کہ وہی افعال کی ایجا دکرتا ہی اوراُسسے سواکو ٹی موجد نہین ہی۔ اورمعتزلہ کی نظر حکمت پر پڑی اوراُن لوگون سے کہا کہ افعال قبیجہ کی

سیب یک ہر سر سر من سر ہے۔ تسبت اُس دات مقدس کی طرف خلا<del>ئے کی ن</del>تان تقدس سے ہو۔

### يهر فرمات يبين

کوت اول کارت اجوع اگرین تومعلوم ہوتا ہو کہ حسب سے برخ اوجو دوعدم برا برہوائشکی ترجیج صرف کسی مرجع کے سبسبے ہوتی ہوا دریہ وجدان اعتقاد حبر کی تائید کرسنے والا ہو تھے ہیم حرکات اختیاریہ و خطاریہ

مین فرق محسوس کرتے ہیں اور حسن مرح اور قبیح ذم اورام دہنی کا منتا سمجھتے ہیں جیسے مائیدساے فرقۂ معتر لہ کی ہوتی ہو بیس پیسکا بلجا ظاعلوم برہبی ونظری ونیز لجا ظاعظمت قدر ومکت و توصید و تنزیه و دلائل سمعیه حیز تعارض مین برطی است له ندا سنظران ماخد ون سے جنگی مین سے تشریح می اور بلجا ظائن اسرار سے جنگو مین سے ظاہر کر دیا پیسٹاہ شکا فیاص اور عظیم موگیا ہوخد سے برترسسے میں توفیق امری کی جا ہتا ہون اورالنجا کرتا ہوں کہ خارجی خطیم موگیا ہوخد سے کہا اور الحالمین انہتی الما مم اورال الماسیم سے سیج کہا اور الحالمین انہتی الماسیم سے کیکھر شک نہیں کہ بھی بات ہے آمیزش تعصب کے لکھر می اور ان ہا دیان ملت کے ارشا دستے تابت موگیا کہ دونون فریق کی روستی لینے لینے طرز مین لیندیدہ ہے۔ لیکش نیا ارشا دست تابت موگیا کہ دونون فریق کی روستی لینے لینے طرز مین لیندیدہ ہے۔ لیکش نیا سبت ارشا دات ان بزرگون کے با ادب عرض کرتا ہون کہ دا قعی خطمت وہی ہے ہیں کہا تابی حکمت کا بہلو بھی خفوظ کہا ور دجہ ترجیح و ہی ہے حسکو مین سے بشمن تشریح اوادہ انسانی بیان کر دیا ہی۔

### خلق مراد

سب جلنتے ہیں کو فعل اور ہجا ورائسکا نیتج مقصود دوسری چیز ہومتلا خالدت بٹیر سے جسے نشمشیراً بدار کو بلینے قرت باز وسسے اسلیے حرکت دی کہ زیر کی گردن کا مٹ ڈولے اس کام میں جہا نتاک حرکات کا تعلق ہوائسکی تعبیر فعل سے ساتھ کیجا تی ہجا وریہ واقعہ کہ زیر کی گردن کٹ گئی خالد سے فعل کا نیتج مقصود سمجھا آ اہجا و رجب نیتیجہ بعد صدور فعل کے بیدا ہو آ اہم تواث ان مطلاح بین فعل مذکور کو قتل کہتے ہیں ور نہائسکی تعبیرا فدام قتل کے ساتھ کیجا تی ہجا ب سوال یہ ہوکہ نیتیجہ کا پیدا کر نیوالاکون ہو میرسے



ل مین اُسکا باصواب جواب ہی ہو کہ وہی قادر توا نا بیسنے خیم پر زنگاری ین کا فرس خاکی بجھا کے برزم عالم کا تماشا دیکھتا ہو۔ کا فی دلیل سلے کی بیہو کواگر خلق تاریج کی قدرت بھی انسان کو دیکیئی ہوتی تووہ لینے ارا دون کامیاب ہوتاا وران تتا بے کو بالالترام پیلاکرتا جنکاارا دہ کرلیتا حالانکہ آئے دن ادون لی ٰا کامی ہم لوگ دیکھ سے بین اور ہما کیے متقدمین بھی اُسکو ٹیکھتے گئے ہیں۔ ( سس ان ارا ده کرما هجا ورا زیکاب فعل مین اُسکو نا کا می موتی سر بسرحیر <sup>د</sup>لیل <u>سس</u> متابج كومخارق اكهى كتير بويجنسه ائسى دليل سيسحا نعال عييا دكويهم يضدا كامخلوق كم ن شخصتے - ( رج ) فرض کروکہ کسی ہیاری سنے ہاتھ اور یا نوکن کی قوت کھو دی یا کی ابتدا بی خلقت ناقص ہو بی تولای له پرنقالصُ ذا بی یا عارضی کا لیدانسا بی ۔ کیے جاکس گے اوراگرکسی د وسرے سے ہاتھ اور بانوین یا ندھ ہیے ہون تو پھی ایک حق محمراحاك كاليكن حب يرنقائص اورعوا رض و ورمون توجيروه فط جونوع انسان كوعطا مو بئ به طبعي حالت برعو دكريگي ا ورسلسارُ افعال حسال ده مربا مربط؟ ینغیاراد ہ سے انحان فعل کامحض پوجہ کسیفقس یا عارضہ لاحق فطرت کے ہو اپہلسا سے پشہاوت نہیں لتی کا فعال انسانی نو دائشی کے پیدا کیے ہو ہے ین سلیم کر امہوں کہ تا بچے افعال بھی بعد موجو د گی تمام شرا لطاضروری سکے والمحصول موجأت بن بيكن تحله شرائط كوفطت انسا بى سسے كونى تعلق نهين ہو لهذا جوا تحران بسبب عدم تحميل شرائط مذكور موتا هجوه شهادت دتيا هركذته الجركاركوكو بئ

ىرى قوت پىداكرتى سى جوفطرت انسانى سىيے بالا دست ہى \_ ( سىر \_ ) بهت سىغ ت بنييح مينٌ أنكى نسبت ليسي دات اقدس اوركا مل لصفات كي طرن كيز كركي جامسكتني رج ) قدرت کا واقعی کمال بیه که وه حسن قبیج ا در مبرد رجه کے صنا نُع برحاوی مو نا بخة تركون كى مليخ سكلين بورب والون كى بىي صورتين حبشيون كے كالے كلوساكل سيحيحالبدن دنشمندب وقوئت ناقص الخلقت يهب خداكي فلوق ايني ايني طزمين نت پر ور د گارکی شهادت دیتی ہیں اور تا شاگاہ حالم میں ہرا کیے کا نظارہ کما ل ، کے جلوسے دکھا تا ہی۔ تمنتلاً ملاحظه كروكركسي مصوك في مبكو سلينے فن مين كمال ہج بالاختيار حيند بعو ندط مي درّین بنائین میں کیا وہ لوگ جنگے سامنے **ع**دہ عم**رہ** نمونہ اُسکے نائے ہوئے موج<sup>د</sup> ون صور مذکورکے کمال برنکتہ جینی کرین گے 👂 رنہیں ہرگر بنہیں ، ملکہ پھیڈیڈی کرتین مولًا ایتھے نمونون کی خوسای ریا دہ نمایان کرتی ہین اور دستکھنے <u>والے ت</u>سین وآفرین کا ينهر برسائيتية مهن حن تنابجُ كوتم لمجا ظاا رُسُحاب لمجا كرقبيج محجر سبس برمكن بوكدائن من فىنفسيصالح تسكرب صفيربون كبكن أنكوجانتا وهى ببرجو كارخا نزعا لمكوب انتها خربيون سے چلار ہا ہوا ورجسکے رموز قدرت کا جاننا لشری طاقت سے با ہرہی۔

ا فعال کاخاص تعلق مرکب کی دات سے ہوجبکی مدولت مرکبیان سرفیسارق

کے جلتے ہیں لیکن خالق کا تعلق مخلوق سے ساتھ الیسانہیں ہوکہ وہ اپنی مخلوق سسے السی صفت کا اکتساب کرسے ہان خلوق سے السی صفت کا اکتساب کرسے ہان خلق بھی ایک فعل ہوجس سے خالق متصف ہو ااور جبیح وَحسن کا پسیدا کرسنے والا کہاجا تا ہم کیکن جبیبا کہ بین سے ایک نہیں کے ایک نمائی شائ خطمت کے ہم کے دیا خلاق الشاب بدیدا و رحسنہ کے سیاح خالق قبیج ہونا اسکی شائ خطمت کے ہرگر خلاف نہیں ہو۔

## فضل خدا

عاد احقیقی سے وہ آلات لینے بندون کوعطا سکیے جزیرک بدرونو اطرح کے اعال بین کام آئین عقل دی امتیاز دیاخان افعال کا اختیار مخشدیا۔ا منیا ون کے ذریعہ يده ونايسنديدها فغال كى نوعيت بهى تمجها دى بس اب تعقنا سے انضاف ارجولوگ لیصے کام کرین اچھی جزایا ئین اور بنٹے کام کرنے <u>قبالے اپنی کر د</u>ار کا انتفائين كبكن يتومعا لمهرك بات بهواورالغام الهي كامسلك وسرابه حبباتم نائين طبقهٔ عبادکے بیے دلیل معادت بن لیکن ٹیک بندے بھی شکل سخفاق اُسکا دعوى نبيين كرسكته كيونكه اكرد ولت انغام حيز انتحقاق بين آجاسك تومير درميان انغاما ور ا وضيك كيا فرق باقى كسبعد الغالت أخرت كاتذكره أينده أسك كالبكن نبايين هی فیض کی نهرین *جاری هین و رجن لوگون کو خدا بیا مبتا سیم و ک*کو ما مه طهور سے سیار به رمهتا بوحينا نبخيه فهرست انعام من رايت اعال حسنه بهي داخل بترسبكتع ليويال لإ

في الم

ضرنون کا باعث ہو گامغلوب ہوجلی۔ پر ور د گا رعالم ذمہ دار نہیں ہو اليستضح كوحو ماختيارخو د ہلاكت كى طرف ائل ہور دك ليكن ممكن ہوكہ و وقص يخفضل سسےنفع عاجل كوشخص مذكور كى نظرون بين ايسا حقبرد كھاشے كەاركاب ل بدسے با رسمے یا اسکی قدرت کا الماسطی کے خارجی اسباب اُ تھا ہے کہ ارادہ نے وا لا لیسے از کھاب پر قدرت نرپا سکے انسٹی فقتون کی تمثیل دنیا مین بہر کو مضدام ورعلیالخدمته ایجام کارمین مصروت بهن انبین کسی به آقا کی همریانی میذول بوزنی اور سيحتصنه خدمت مين آ فاسك خو دكھي ہا تھ لگا ديا اليسي صورت بين كما مروا نے الا خاوندا نهامدا د کاممنون نه وگا در کیاخا دمان دیگر د نشرطیکه الضاف مینند مون استحقاقاً کے کہ مکو بھی ایسی مدد دینی آقا پرلازم ہی ؟ (ہرگز نہین) بیس جاوگ ضاکی *دشگیری پزیکنت*ر مینی کرستے ہین وہ مختتا نه اورانغام بین امتیا زنهین کرتے اورا نکی ليسيركامل الاقتدار فباص كىآزاوى سلب كرناجيا مهتى بواب ناظرين بفتيش بيدإ هوآئ كدكن لوكون بركن وجوه ستضنل بارى مبذول بواكر بالهج لهذامين چندشکلون کوسان بھی۔ کیے دیباہون۔ **ا و لاً** - كونئ بندهُ صالح باختيار خو داعال حسنه كرياً ياليكن و بهم كنطولسان ولفنه سركش سيخاحيا نأخليه كياا ورقدم نتبات بهيل جيلاخدا – يراليا در مغلوب فنس گرائے گرستے مبنھل گیا۔ مُلَا كُونِيُ سعاد تمندانُ بِزرگون كي نسل سيه برجواينے اختيارات كي تھے آبا واجدا د کی خدمتون سے سفارش کی اورفضل ا کہی آما د مېستگىرى بىوگيا ـ **کا اثاً**-کسی پاکبار بندہ سے التھا کی اور گ**رے می**ئے ادمی **کوزمت را بعًا**-شا بإ ذنگا هنه كو بئ عل نبك بسنداً ما درك<u>ن</u> بحركرم طرت ا<sup>ک</sup>ا کرلیا - <del>قرآن یا ک بین برایت کے لفظ کی بیطرے کی خا و ندا نہ دستگیری مراد ہود</del> یا نه دینا تود دسرے کے قبعنۂ اقتدار میں برلیکن معولاً یا تا وہی ہوجو مانگاتا ہو در واز ہ ملتاجبهى برحب كلتكهشا ياجا تاهمواسى يليمسلما بذن كالهرفرقد هرنارا ورائسكي كعبت ورهٔ فانحه روه تا اور اسینے بروردگا رسے التحاکر تا ہو له هایآنا العِلیم کا کھ سُّتَقِيْرُضِرَاطَ الَّذِيْنَ الْعُمُنَ عَلَيْهُمْ خَايْرِ الْغُفْرُوبِ عَلِيَهُمِ خَارِ الْغُفْرُوبِ عَلِيهُم خ عاجزاورگنهٔ کاریندے لینے برورد کالیکے دردولت ىدا ئى كے بيے حاضرہن ور ياڭريغرياگر تيغري صدائين شے بين بيتي كاركى ى كونىبزىين لىكن سيهط سير كونى كيون فيصله كرسك كداسكو كموندسك كا اور نیاض کی ڈیوڑھی پرجیسانیا لی ہاتھ آیا تھا ویسا ہی خالی ہاتھ والیس جائے گاآللھھ ك ك يردردگار مكوسيده راسته كى مدايت كران لوگۇكارستېن پرىقىنى فىفىل كىيا نەن كاراستىجن ب توسف عضب كيا فكرامون كارسته ١١

مگہ خدانے امنلال کی نسبت اپنی طرف کی ہر حیا سخیہ اُن مین بعض مواقع بین - م<sup>ق</sup> (يارهٔ-۱۳-سورهٔ ابراسيم-رکوعهم) الْبُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ-عَنْهُ الْكَيْضِةُ اللَّهُ مُنْ هُ وَمُسْرِفِ فِي مُرْتَابِ بير تخصيص مرايت اگرجيزا واحب بنوليكن خو دخدا كاكسى بنده ما مور بالطاعة كاگماه رنا براستم برو ( رجع ) دنیا مین بهت کمانسی شدهری بونی زبان برجن بی انسان کے بنائے ہوسے علمی مسائل بسہولت بیان ہوںکین اسلے جب کسی انگل رز مان ا مین بیان مسائل کی صرورت پیراتی ہی تو بمجیوری الفاظ موعود ہ سکے مصفے پر صطلاحیٰ گھ چڑھا یاجا یا ہواسیطرح قربن قیاس ہوکہ خدا سکے بیشاراسرار قدرت لیسے ہون سگے جوال**سانی رایان مین شیکل ساسکین عوبی رایان سرحنید کنجیب**هٔ ملاغت تھی کیکن تھر بھی بعض مقاصدير وردگاركا اگرائسنے تحل نهين كيا تو تعجب كى كيا بات سي خدا كا مشايه ہو ارجولوگ منا دُارا ه راست پرنهین وه نعمت بدایت س*سه محردم کی جاتے ب*ین آن وب بين السالفظ موجود نقاكراس طلب كواداكرسا وراقتضا سيفصاحت بركاه لفظ وجردى كى ضرورت برطى اسيلي كلمه اصلال كا انتخاب كيا گيار عرب سے لغت بين ا وراسرنا فران لوگون كوگراه كرا بروا

ك اسيطرح الدگراه كرا برأستخص كرج جداعتدال سند بره مكياا ورشك مين يوا ١١

جوسف اُسك سے ہوں گرخدائ طلاح میں فرائن علی اضلال سے ہایت کا نیا مراہ ہم ایست کا نیا مراہ ہم جوہرگرزدائر و طلم و شم میں داخل نہیں کیا جاسکتا کیؤ کدا و لا جیسا کہ ہمنے پہلے بیان کیا ہم آآ خدا کی اختیاری بات ہم نے ایکا جولوگ لمینے اختیارات کوعنا دا اعمال بدمین مرت کرتے میں وہ اس قابل نہیں کہ آئے ساتھ اسیسی رعایت برتی جائے جب باب بیٹے کی تربیت بدی ففلت کرتا ہم و تربی ہا تھ اسی کرنا بان میں کہتے ہیں کہ وہ لین کونت بھر کو الماج المی کو الماج المی کو الا الغرض اضلال کے سعنے کو بایمال کر ڈوالا - الغرض اضلال سے سعنے میں خدود اپنی زراعت کو بایمال کر ڈوالا - الغرض اضلال سے معاور و کی میں خدود اپنی زراعت کو بایمال کر ڈوالا - الغرض اضلال سے معاور و کی میں خدا کر دوسائر ہیں۔

#### أعسدر

تقدیر کے معضا ندازہ کریے ہیں اورجب علم آئمی واقعات آیندہ برحاوی ہوتو پھرکیا شک ہوکہ دنیا بین جو کھے مہونے والا ہواُسکااندازہ خدلئے قبل ایجا دعالم قبلین آدم کرلیا ہم اوراب کسسکے خلاف ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرسکتالیکن صبیبا کہ او بر ثابت کردیا گیا علم ار لی کسبی واقعہ کے وجود خواہ عدم وجود کی علت نہیں ہواگر خداکو لاحل فرض کرلین تو بھی دنیا وی تدبیرین کا میابی کی امیداوزاکا می کے اندلیشہ بین انجھی ہوئی نظمت آئین گی لیکن جن لوگوں کے موصلے بلند ہیں وہ کامیابی کی امید مین شاکستہ تدبیرون برحل

12 20

گےاورنسیت خیال کوتہاندنشون سکے ہائق محض اندنشہُ ناکامی ست پرمجائین سکے اتفاق کی دوسری بات ہولیکن تجربے کہتا ہوکہ سعاد تمند کام ئے جاتے ہن اور سرزشتہ تتربیر کے چھوٹے دینے صلے سب کے سب تعرفر دی ہیں ہ <u>ے جاتے ہیں۔ کون کہنا ہوکہ دریا مین غوطہ لگا نے شائے اکا م نہیں لوٹتے اور کبھی</u> في تيتى حانين ليمي نذرتمنا نهين بوجاتين ليكن أخر كار درست مهدارهي أنفين كي جاعب مین کسی کے ہاتھ آتا ہوا ورہی کامیا ہی د وسرون کو حصلاُ جا نبار نبی دلاتی ہوالغرض متيحة كاركى لاعلى من امبدسك سهاست يرانسان فطريًّا با رُصيست كواُتُها يَّا اوركاميا بي منفوق مين حان لروا تارمته ابراب غور كروكرجب نتيجه كي لاعلمي عقلند وكي يوشش لييغ برآ ا دوکرتی پوتوخدا کی علمی و اتفنیت جسکے حال سسے دنیا نا واقف ہوکیون مساع جبیلہ له سنگ راه بروگی انسان کی عافست لا ندروش سوساے السکے اور کچھ نہیں ہوکہ اس بيدكى دُهن مين كه شايد بردهُ غيب بن اسكى كاميا الجيجيبي مهومتو كلاً على المدّ به برون مر ربند موا ورحب مك ناكامى كي شكل نايان نهو ما يوسى كو آمينى سمت مردا خركي آس ما بين تن به تقدر پیشینے والون کوا قرار ہر کہ قبل ظاہر ہونے نیتجہ کے اُن کوریز نہیں لگے لگا علم آلهی بین اُسکی کیا نوعیت مقدر مونی موگرسم آثارات موجوده کو دیکھر سے تبا<u>لے نے ت</u>ے مین کرلوج محفوظ بران سادہ لوحون کے نائم غالبًا خط ناکا می کھیا ہوا ہے کیونکہ اگر ایسا نہوتا تووہ اُن تربیرون پرعمل کرتے دکھا ٹی شیخے جنگوعا لم آسباب میں قدرت سے

ىتىختا ئىج حسنە قرار دىياسى <del>جايل ش</del>عبدە يازون <u>كے ق</u>دل وفعل س قابل نېيىن يىن كە مین اُنگی سندلائی جائے لیکن سلمانون کے مقدس رسنا بیغیم علیہ السلام سمشہ تدریرون يرعل كرت ليه روش ضميز خلفا سے راشدين نے بھي اپني عمرين تدہرون كے سلطا بن سبرکین قرآن یاک ا ورحد میش شریعی مین عمده عمده تدبیرین حصول حشات دمینی اور بنيوی کی سکھا ننگئی ہن - بیس بیرکه ناکه مسئلا تقدیر حبیحا سیجے اور موشمند مسلمان اعتقاد کے بھتے ہن ہار جے ترقیات دنیا ہوا کے اپسا بیان سخسکی صداقت ایک لمحہ کے لیے بهى تتليم نمين كى جاسكتى - سيمنے قبل زين نابت كيا سوكدا فعال عبا دائن سكلها طار فدرت بین داخل کرنیے سکتے ہیں کیکن نیتج بقصو د کاخالق وہی ہی دعسنے بندون کو يداكيا ہولمذاجب باقتضامے السعي مني وَلا تأمن الله-نتيجه فعال نيك بيدا مون تواليسي حالت مين تعيى ايما ندارون كا فرض ببركه نا كامي كوثره قضاے اکہی ورضاسے برور دگار با ورکرے اُسکی کیے برخومتند لی سکے ساتھ صبر کریں۔ ا الله نعمًا وَلَنْ بُلُوِّيَكُمْ بِينَ فِي مِنَ الْخُونِ وَالْجُرْعِ وَنَقَيْ مِينَ أَلَا مُسُوالِ وَلَانفُيْسُ وَالنَّمْ كَتِ مَوَكِيْتِ إِلْكَا بِرِيْنَا لَأَيْنِ لِذَاكُمَا بَتْهُم مُّصِّيبَ لَكُ فَا لَوْ آلاتًا لِلْهُ وَلا تَتَاكَا لِلْكُهُ وَجِعُونَ م ( يارهُ ٢-سورة البقر دريع ١٩) ك اورالسبة مبمُ مُكُونِقُوسِ عسے نبون اور پھرك اور مال اورجان اور پیدا وار آزامنی كی كمی سے آزا ہے ك ورسل منغم بطيسي صبركرساخ والون كوخوشخبرى شناد وجوبروقت بريساني صيبسك بول التقت بين كرسم الدمي کے بین اور اُسی کی طرف لوٹ بھلنے قبالے بین ۱۲

رے) جب تقدیرات تصفیعلوم از لی مین تغیرنهین ہوسکتا تو پیرفران کی آیا میخود مَا السَّاعُ وَاللَّهُ عَ وَعِنْكَ لَا أُمَّ الكَاتْسِ (يارهُ-١١-سورة الرعدركوع) لى كياتىمىي ورجى وقت تنسيخ احكام توريت اورانجيل كے نخالفون نے يرجمت پیش کی کهاگر اسلام دین اکهی ہو تو وہ خد لے احکام کو کیون منسوخ کرریا ہوخدا سے اس مجمت کی بون تردید کی که پرتغیرات اُسی سیم حکم سیم تعمقے ہیں اوران کا قرار دارتخلیق عالم سے ہیں لوج محفوظ میں ہوجیا ہوجو خد سلے قبضتُ اقتدار میں ہویہ بھی تعبیر کی گئی ہو کیما آہی ين هرحني تغيرات كوگنحا كش نهين مل سكتي ليكن لوح محفوظ كي تخرير ون مين رد و برل موا كرابى ياتعبيرأسوقب صيحع بوسكتي برجبكر تسليم كرليا جاسك كرلوح محفوظ يورى تقاطم آتمي بی نهین برا دراسین کیم شرائط وجود وعدم وجود واقعات کے متروک بن کیونکه اگرائکا ندراج تشك علمك موافق موامهوا ورسررطب دياسس يرمحيط مو تربيراس طرح كا د وبدل علما زبی شکے روو بدل کا اثر تسطے گا۔ بعضون کا پرخیال ہرکہ اُن ملاکہ کو پوخد ہا برمامورين بغرض تعميل اكب كتاب حوالدكيجا نترهجا ورحب محووا نبات كاذكراس يبهن آیا ہروه اسی کتاب بین بواکرا ہولیکن اس تعبیر برد واعتراص وارد استے ہیں۔ اولاً- يكتاب فرشتون كياس رمتى بهوا دراً يُكرمينين أس كتاب كا تذكره ہى جوخداكے ياس ہو۔ **شا نمّا**۔ یہ کتاب بطورانتخاب لوح محفوظ کے ہوگی اسیلیے وہ ام الکتاب کے

ا مدعبكوما بها بومنسوخ كريا بواورهبكوما بهنا بهوبرقرارد كمقا بواور أسكرباس الكتاب بواا

زوعاء صبتها

یعنے علم آلمی مین معین موچیکا ہو کہ فلان مبندہ بیرصیبہت کے والی ہولسپ کی مج بت مل جائیگی- ( سر )) یرا یک طرح کا نقصان درت برکار علمازلی سے تجاوز نہین کرسکتی۔ (رجح ) خدا کی قدرت خدا ہی کے علم سسے پا بندہر دئی ہولسلیے پابندی کمالات اکهی کے مضربعین ہوا وراگریہ قدرت حیطۂ علم سے باسر کی <u>سے</u> محالەتسىنىم كرنا ہوگا كدائس دات پاك يرجبل كى تارىكى طارى بوسكتى ہوڭھالى الله عَنْ خَلَاثُ عَلَقُ ٱلْمِدِيرًا (سر ) اسلام سنة تعيم حبنت كوشهوا ني اور حبما ني مدى أنسكورومانى قرارديتا ہواسيليے بالمقا بلإسلامي عتقاقة یسی کی مارن ائل ہین ۔ (روح ) متی باب ۲۲ مین یہ تمذکر و موج<sub>و</sub>د ہر کہ صدوقی فرقہ نے جوتیامت کے منکر تھے میٹے سے سوال کیا کہ جوعورت دنیا ہیں جین ردون کی زوجہ رہ تکی ہو وہ آخرت بین کس کوسلے گی اس سوال سسے ظامر ہو کہ محضة فسلسكم ومبيش فن مناظره مين مهارت تسطفقه ستقي ادرا كفون بين إسوال سے یہ ارا د مکیا تھا کہ یوم قیامت کی ترد پر کرین ہرجا ل آئی قوت اور اکید کوقابل بمحد كميسح عليدالسلام سف جواب دياكه أمس عالم بين نكاح وبيأ وكعيبا وبإلقيهمان ب

، زندگا نی کرناہی۔ انجیل من بسی ایا بمسيح شيخ جنگ تعليم عمرهً ما تثنيلون مين مواكرتي تقي د ورزخ كح نیریح بون فرما نئی ہر 'ابن آ دم لینے فرشتون کو بھیچے گیاا ور ىزون اورىدكارون كوانسكى ما د شامېت سىيىچىن كرائخىين بېطىتے تىنورىين ۋال دین سگے اور و بان رونااور دانت پیسنا ہوگا (متی باب ۱۴ ورس ایم و۲۴ م<sup>م</sup>ر) سے ظاہرہ کدانجیل من بھر جسانی تشبیہ سے معاملات آخریت میں كام لياكيا ہوا ورصد وقيون كے سوال سيے بيتہ ملنا ہوكہ پيو ديون من جو فرقہ قياسة كالغققا دركلمتا قعا اسكابهي بهي خيال تطاكه فيم حبنت ورعذاب دوز نيحبهاني بين ب عهد صديد كي أخرى كتاب م كاشفات وحنا كاباب ٢١ مل حظه ي تصحيب ب شيت كايورا نقشه بون ديأكيا بحكروه امك مربع احاط سالشط سات سوكوس كرَّ ورمين ہوا دراُسکی دیوا رفرشتہ کے ہاتھ سے ایک سوچوالیس ہاتھ لمبی چے طرمی اونجی شاکہ دنیٔ پوچیرنتینه کمیدبلند دیوارسنگی مو یاخشتی تواسکا جواب بھی اُسی کتاب بن <u>لے گا</u> یشیب کیاس *تصریح کے بعد شہر* کی ہارہ بنیا دین بارہ قسم کے جواہرات کی یان کی گئی من اورسب سے زیادہ حیرت انگیز تومکا نات کے دروانے ہیج ن ہیں بحبورُا يك بي موتى سسے بنايا گيا ہو وغَايُرُذُ لاڪَ مِنْ تُعُمَّ ا نئ بھا دیجنگی جنت کیسی شاندار ہوسلما بون کی جنت برئیثی کہ نہیں کرسکے یلے بین کھی حقیقت حال بھی گزارش کیے دیتا ہون۔

نے ماک عوسی مین ظہور کیا اوراُسکی المی غرض بی تھی کے عور ن ن کے سالے سخت ضرورت داعی تھی کہ نماک کامون۔ ليتيحانسي طرزمن بيان كيے جائين جن سے اُن کورغبت عمل بيدا مور کا ريون کا ىيىا ثمرە د كھا ياجائے كەانغال قىيچەكے ازىجاب سىے بازرېن يەگرم ل*اكىكے ر*سېيغ ے وشی صیتون برصبرکرنے شالے تھے گرائسی کے ساتھ حب وقع لمجے الآتہ میش برستی کا کوئی دقیقه اُ گھانہین سکتے۔ ہم سب دا قف ہن کرعیش بریتی کی جا كالحيمورا دينا مهذب مكون من كسقدر دشوا رهبرا وركفرانداره كرستكتيم بن كهاس کے لیے کیامنسکلات رنگیتان عرب بین بیش تھیں جبکہ و ہ خونخوارون کی جاعت کو زا برشب رنده واربنا ناجامتا تقارخيالى تدبيرون كالميين خيال مين سلسا بإنصنا ورخيال ہى بين أسكا خاطرخوا فيتج نكال لينا دوسرى بات ہوليكن عملاً انسان كى تساوية قلبى كود وركر دميناا ورأسكواحكام اكهى كاايسا والدونتيدا بناوينا كدعزت وأبرو جان ومال ا ورتما می عیش وراحت کوخدا کے نام برفدا کرنے کے گھرآسا ن کام نہیں ہوا، ردنشمندكوا قراركرنا حاسيه كميغم يبليه السلام كايبهت بزامعجزه نقب بخ چند سی سال کی تعلیم من عربین کوابسا حدث نیاک کارنا دیا که این تردنيا كے بيعىنونەتقوى تھے پنونسگوارنژه كبھى ھال نہو ہااگران لوگون كونيېنت ہیفیت اُنھین کے مذات کے موافق نیمجھا بی جاتی اورعذا<sup>ن</sup> یسےالفاظ میں ہنو تی کہ نہایت سخت مزاج آدمیون کے بدل نکوشنکے کانپ ٹیایز

414

بیم حبنت قرآن مین و ہی سان سیمے سیکے ہن جنگوگرم ماکنے بسینے <u>والے عزیز ہ</u> ہن حالا کمدبر کا تہ جنت کا حق ہتفا دہ توگرم د*سرد ہرطرح کے* لمکون کوھا ک سيلية قدى قباسات موحرد بن كه يرسب تثيلي سأنات بهن وروبان كي معتون كي وقهي حقيقت أنفين خوش بضيبون كومعلوم هر كي تبعين أسكه استفاده كي عزت حال مهو-خدا قادمطلق تسليم *كياجا تا ه*ي توحبها ني راحتون ا ورحبها ني عذا بون كا مهيا كردينا استکے نز دیک اسان پرویس اگر قرآنی وعدے حسانی شکل میں پورسے ہون نونهوا لمرا دا دراگرروحانی بیرایه بین طبوه گرمون توسیحان اسرایمی خوسون کاکیاکهنایجا **ا ما م غزا لي عليه الرحمه ل**ينه رساله ضنون كبيرة ن تقرير فرطقة بن كهاجب ر میں اور بیانی دروحانی دو نزن طرح کی لذتین حکسس بہون اور بعضون کو صرف جسم**ا بیٰ گرخالص روحا نی لذتین توانخیین لوگون کوچ**ال ہون گی جوعارف یا میّا ىبن اورلدات محسوسه كوب*رنظرحقارت يسكفته بين- يتقيسم كيوشك ن*هين ك<sup>مع</sup>قول ا ور دلچیپ ہوکیونکہ دنیا بین مشخص کا مذاق جدا گا نہ ہجا درعا ملان خیرکے درجا ، مین اسلے عالم آخرت مین سرا کیکے حوصلے اور درسے کے منا لهزات كى تقىيىم بوين چا سېي<del>ى الغرض</del> ىغاسىي حبنت كى واقعى نوعيت اوراكىفىية طاقت سبیان سے با ہرہوا ورجہ کھے قرآن پاک اور صدیث ستربعت میں ہایں کیاگیا ہودہ صرف ایک اشارہ طرف کی کیفیت اور نوعیت کے ہی۔

رسول مصلی اسطیه وسلم فارشاد کیا کوفرایا استعالی فی کرمین اینے بندون کے لیے وجیز مهیا کی ہوسکوکسٹی کھرنے نہ دکھا اور نرکسکی سے فی منا اور نرکسلی نسان کے لرکسکی حقیقہ گئیزی سرح بیر معواگر جا ہور پارہ - ۲۱ - سورة لسجرہ -رکوع ۲ مین ، فار نظیم نفس کا الحیصے کہ کوئے من فراق اعین ج

قال دسول الله صلى الله عَلَيْتِ مِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى عَلَى دَتُ اَجَادُ الصانحيين ما لاعين رأث لا اذت سمع في لا خطر عط قلب بشيروا فرأوا وإن شرته مُورِ مَن فَرَّة الْمَيْنِ -لَهُ مُرْمِّن قُرَّة الْمَيْنِ -روا لا البنجاري ومسلم)

موقدات اسلام بین جب ایسائر مغزاشاره بلکر بیان بری موجود به و تو بورکون که سکتا هم که ان بین اعلی درجه کی بلندخیالی نمین به اور دوده سے و بهی سفید ما دم سیال مراد به اسکو گوسل با دار بین نیجتے بھی سے بہن اور بیسکانسبت خیال کیاجا تا ہم کہ موشیون کا خون ہوا و رحبانی شین سے اسکار گالور دالقہ بمل دیا ہو ۔ قرآن بین ارشا دہوا ہم خون ہوا و رحبه کی انھیں خوا برش موا و رحبه کم انھیں خوا برش موا و رحبه فرایا جو بال کی فعمتون میں سب سے برط ھ سے خدہ تھر نو لوجو الرجنت کو جا ل میں موجود برط ھ سے خدہ تھر نو لوجود رہ و والی میں موجود برط ھ سے خدہ تھر نو لوجود رہ و والی بین ترو الزم میں میں میں میں میں میں فرشتہ بن کے آسمان بریکر لگانا بھی کوئی بڑی کا میا بی میں فرشتہ بن کے آسمان بریکر لگانا بھی کوئی بڑی کا میا بی میں فرشتہ بن کے آسمان بریکر لگانا بھی کوئی بڑی کا میا بی میں دور اوراس بغمت کوظلب کرو نہیں ہوا گاگان کے بیتی انگون کی شعد تکر وا وراس بغمت کوظلب کرو نہیں ہوئی کوئی نہیں جا انگون کی ٹھرن کی ٹھرنگ کوشید در کھی گئی ہوں ا

مکونو دخ**الی کاُنات سب ب**غمتون سسے بڑھی ہوئی نغمت قرار دیا ہی ۔ نورانی ہو ءرولوا نفسا نئ كاتماشا گاه ہوسکتا ہولیکن لائق عظمت وجا نی سرور توانفین سرمیتها علوهٔ طورکره کال بوگا جوان آبرو دارون مین شامل مون **فال الله تعالم لی** يُحَرُّهُ يُوْمَعُ لِإِنَّاضَةُ لا إلى رَبِيها مَا خِلَ لا ع رياره ١٩ - مورة القيامة ركوع ١) ( سرم)اً گزفیم عبنت جسانی لذ تون برشا مل ہون تر پھرصد و قیون سے جوسوال يه عليه السلام الله كيا تعا أسكاكيا جواب ہوگا۔ ( ج م أن منكرون كاجواب تو مِت ٱسان ہوکہ ہرا یک شوہرسا بق سے حقوق کراسی دنیا مین شوہرلاء تالف کرتاآیا سيليه دارآ خرت بين صرن قالبس اخير سكه حقوق لائق السكربين كدمو ترسيك جأمين لیونکه وہی دنیا مین دوسرون سے دست برُدسے مخفوظ شقے اوراُ کفین کی موحو دگی مین عورت پرخواب عدم طاری مواقعا-

#### الفست.آن

مسلانون کو مرحند دیگراسانی کا بون کا اعتقاد به کیکن وه قرآن کو الیسی الهامی کتاب کت بین بیسک معانی اورالفاظ معجر نما بین وروه الیواخ با الفینی شاک جنین بعضون کا ظهور کلی موجیگا به جینا بخیر بیروان اسلام حلا وه محاسر نفظی وعنوی کے جنین بعضون کا ظهور کلی محقیت کی دلیل قرار شیقی بین جسیا که خدا فروسی علیسها مست المین از کو کلی می کنور و دارد و گرد کودکی شده بون سے اسلام سے اس دن بعت بودن کے ساتا

القرآن

انوایاتها ۱۰۰ اوراگر توسین دل مین کی ترکی اور ن که یه بات خدا و ندگی همونی انون که یه بات خدا و ندگی همونی انهین با قوجان رکه که جرب بنی خدا و ندسے نام سے مجھ کے اور وہ جو اُسنے کہا بخواقع انهو یا پورانهو تروه بات خدا و ندسے نهیون کهی ملکه اُس بنی سے گستاخی سے کهی ہم قو اُس سے مت دُّر ، (کثاب بشنا باب ۱۰ و درس ۲۱ و ۲۲) انصاف اور حق مینی مقتصی ہم کہ بلا امیر شرفت تصدب معنا کے ان بیانات کی وقعت النصاف اور حق مینی مقتصی ہم کہ بلا امیر شرفت تصدب معنا کے ان بیانات کی قیمت مطابح کے دور کہاں کہ محقول ہوئی نہیں ہم اور ہم رد است مندی کا وقع میں کا تبین ہیں جند کے اب مین ان بیانات کی نسبت خیالات تقصیب کا بردہ سامنے سے ہٹا دیا جا ہے۔ اب مین ان بیانات کی نسبت خیالات تقصیب کا بردہ سامنے سے ہٹا دیا جا ہے۔ اب مین ان بیانات کی نسبت خیالات کا اظہا رحسب ذیل کر تا ہون۔

## العناظ فسنتركن

نظم ونشری خوبیون پر بدرجه سا وی جودت الفاظ صُن ترکیب و صِنا کع و بدا که کا اثر پی انها و رضمون کی دلا ویزی با گیر کلام کوبهت او بنجا کردتی بهی نظری دلا ویزی با گیر کلام کوبهت او بنجا کردتی بهی نظری از در گیری دلا ویزی با گیر کام کوبه و قافیه کی پابندی نظرت نگ کردیا بهولیکن فطرت السانی کونظم کے ساتھ خاص دلجیبی بهر میغوم سند و والو کی بهنانا اور بین نظرت السانی کونظم کے ساتھ میں میں میں اور دنیا میں اور دنیا میں اور دنیا میں اور دنیا میں میں میں میں میں اور دنیا میں بیت کم دبیتی اثر میز دالا بو برزم عشرت میں اس کی دبیتی افر میں سے جن براس کی شمہ نے کم دبیتی اثر میز دالا بو برزم عشرت میں

العاظمران

ه شا <sub>ال</sub>ماني<u>ا ل حل</u>يتي سم *گرميد*ان رزم بين *اُستكه آمهني با د* وشيرنميتان كي كلا ني توريشيتے قرار آجا با ہی ۔ ا س َدُ درمین شاعرون کی جاعب گھٹ گئی لیکن ٹیر انے شعرون کی قوتن على حالها برقرار بهن ارباب تهذيب كے إل وحشبود بسكے حومال مدر سننے فيا اسینے مذاق سکے موافق اس مورزون کلام سے ہمرومند ہوستے ہی ہی کرارسے مالم تنها يئين دل بهلتا ہواورمرحجا ئئ ہو ئی طبیعتون مین مار گی پیدا ہوجا تی ہو۔ نیژ بعى لينغ طرزين خطهرشان قدرت ہوائس نے علمی اور تندنی مراحل میں ہمیشا باعا کم دممنون رکھاا ورا حجل کے زمانۂ تہذیب مین تود ہنشے بنشے جوہر د کھا رہی ہم خلاصه په کهنتریین مرهون کی متانت اورنظم مین جوالون کی سی شوخی موجو د ہوا سگلے بانہ مین شوخی کلام کی برماسی فت رتھی گراب نٹڑنے بھی اپنی وقعت انسی کے برا بر لی ہو۔ یون توہر وم اپنی نثرونظم کی دلدا دہ ہولیکن عرب کی جاہل تومین اپنے نسانے مین لٹریچے کی جان نثارشیدا ئی تھیں حیکو فصاحت دیلاغت کی زاگ آمیزی سے اُن لوگون سے بہت دلفریب بنار کھا تھا آتیسی کارروا ٹی کی علت غالبًا پرتھی کہ عربی زبان مین استعدا د تر تی موجو د کھی اہل زبان دکی انحس گرد گرعلوم سسنے انہا تھے اسلے انکی تامی د ماغی تو تین لٹر پھر کے سُدھا کے بین مصروف رہن اور فوت ا اُن لوگون نے اپنی فضاحت وبلاعت کو ایسا بکتا ہے نہ اسمجھ لیا کہ مالک میم اُ

٣19

غِرْضِيح کِج بِج بِیان) کہنے گئے اور حق یہ ہوکہ تھوٹے اور ڈسطیے ہو ی طلب کا ساتھ قوت اٹر سکے ظاہر کرنا اُنکی ریان کا جو ہرتھاا ور شوکت بھرے مرون کا بالبدایهت موزون کردینا توعربی شاعرون کاابسا کما ل تھاجسکی نظر وسری ون بین نبین ل سکتی ہم حرب مین بیطر نقیر ارائج ہوگیا تھا کہلی<u>تھ لیتھے</u> شاعرا ہینے ے قریش سکے روبروایام جے بین پشطتے اوراُئین جولیب ندکیاجا ٹااٹس کو اركان كعبه بريزنت تعليق عطاكيجا تئ آس عزت افزائي سيصرف شاعر كي اتي ناميري ترقی نهین کرتی بلکامسیکے تام قبیله کوسلینے ہمجنسون مین فخرومبا بات کاعمدہ ذریعیہ عاتاجينا نخدجب عمروا بن كلثوم تغلبي كامشهور قصيده جوسبعهمتلقدين شايل بهوديوار به سرآ و سزان موا تو سنوتغلب نے اسقدر دون کی لینی مشروع کی کہایک وسرے شاع واکی مارسش میریون ر*مارک کرنا برو*ا ۔ لفي بني تغلب عن كل مكل ميز تصيدة قالماعم وي كلنو م رض مقا بانشر کے عرب مین کلام شظوم کی برطری قدرتھی اور مشسی<sub>د</sub> بغرد رونخو<del>ر کے</del> ساتھ ڈیا دہ ترمیخواری جنگ جع نی اورعیش برستی کے تد کرے کیے جلتے جن کے تھے ا بَهِلاسے عرب کوطبعی دلجیبی تھی۔ ٹھیک اُسی رہا نہیں حبکہ فضاحت نہلاخہ کا آفتا ب ن*دم دسے معائب عنوی بین گ*هنا یا ہوا تھانزول قرآن کی بھی سعودسا عت اُگئی ا<del>گلی</del> کے بنی تغلب کو ہرطرح کی ہزدگیا ن طل کرنے سے اُس ایک قصیدہ نے غافل کر دما حسک ہم ا بن کلنڈم سنے کہا ہر ۱۲ آسا فی کتابون مین اسیلیے الفاظ پر زیادہ توجہ نہیں ہوئی تھی کہ وہ جن قومون کے لیے
اہیدا ڈاتاری کئیں اُن کو فصاحت مبلاغت میں عربون کی طرح انها ک نظااور دہشمند
ناصیح کا فرض ہم کہ بیلئے بذاتی اہل محلس کا اندازہ کرسے اور کھیم قصود کولیسے شابیتہ طرز
مین گوسٹ رگذار کرسے کہ سکتنے والون کو کھیل معلوم ہوا ور کا ن سسے گذرتا ہو ااسکا اثر
سوید لے قلب کہ تیر جائے جائے تعدرت نے بھی اس صلحت کوبیتی نظر کھا اور
سعنے قرآن کو ایسائیر زرخلعت بہنا یا کہ اُسکی ظاہری شوکت سے دلون پر عظمت اور
اس عظریے نا کھوں میں جہا چوند بیدا کردی ۔ حمزہ بن عبد کم طلب بروقت اسلام
اس عظریے نا کھوں میں جہا چوند بیدا کردی ۔ حمزہ بن عبد کم طلب بروقت اسلام
الاسے نے کیر عوش لہجہ بین جسنے را یا ہی ۔
الاسے نے کیر عوش لہجہ بین جسنے را یا ہی ۔
الاسے نے کیر عوش لہجہ بین جسنے را یا ہی ۔

الى الموسكلام والدين الحنيف خيريا لعباد بهم لطيف تحدد معزى اللب الحصيب أياب مُبَرِينَ مَا المحروف حُمْن الله حِين هُداى فَوَادِى لَدُّيْنَ جَاءَ مِنْ ربِ عـندِزِ الْذَاتُلِيَةُ رسِ اللهُ عَلَيْناً رُسَاتُل جَاءَ احْمَد مِن هُ لاها رُسَاتُل جَاءَ احْمَد مِن هُ لاها

عن نے خدای تعرفیت کی جیکو اُستے میرے ول کو اسلام اور دین جنیف کی ہلیت کی ۱۲

م وه ابسادین ہوجو پروردگار خالب درایسے پر دروگا رکی طرف سے آیا ہوجو بندون کے حالات سسے \*

خبروارا وراكن بيرقهربإن سبوءا

سل اُسك بعج موسے پیام حب بمپرر بص جلتے بن تو علن داورصائب الرائے آومیوں کے انسو میائے بین او

بنمه علیه السبلام سیخاسکو قران کی راست شنا دئ<del>ی</del>۔ نَّ اللهَ يَا مُوْمِا لَعَدَ لِ وَلَهِ الْمُسَانِ وَايْتَاءَ ذِي الْفَصِّلِ وَيَهْلِي عَنِ الْفَخَسَّاءُ وَالْمَنْ كُنِي وَالْبَغِي مِي يَعِظُكُ زُبُعَلَّكُمْ يَسَاكُو مِنَ لَوَّمُولُ . (يارهٔ-۱۹-سورة انتخل-ركوع ۱۳) وليدسن اس آيكودوباره يرمعوا يااور مادجودعنا دك أسكوا قراركر ناير الذخلق نهاني ایسے کلام کی ایجا و برقا درنهین ہر۔عثمان بن مطعون سنے ربان سسے کلمہ طرحہ لہاتھا ليكن وه نتود كتنع بين كه البهي تصديق نت لبي سس*ه محروم سقط كه* أيت مذكوره بالابيسني محارم اخلاق كوحيندالفا فابين جمع كرديا هخارل هوبئ دليرأسكا ايساكه دانزريط كدمومن صا دق بَن گئے ۔ برزا نه مزول قرآن اکثر قلوب پرصرف معجز ہ بیان سے پوراقبصنہ رلياا وربهبتون كوتوحيدك جا درمشتقيم مريلا والاا وراتبكث كم يشخيري قوشا وإكسيي كون نهين جانتا كهالفاظ بيمعني مهل عمية بهن اورميرامقصوديه نهين بركه يض الفاظ معجز نابين ملكه حال تقريريه وكرميضي كي معجز نما ئي مين قرآن سكالفاظاور نفظون کی ترکبیب کوبھی ضاص قسم کی مراضلت ہو ۔ 🔁 🍆 ا**للّٰہ تعبُ**ا۔ ك السرحكم دتيا ہم الضاف اور نيكي اور قرابت مندون سے سلوك كا اور منع كرنا ہم بيد عيا بي اور بدته ذيبي اور زیادتی سے ۔وہ تم لوگون کوفضیحت کرتا ہوکا ش تم یا در کھو ۱۲

(أَن كَنْهُ فَيْ رَبِّ وَسَمَّا نَزَّلْنَ عَلِي عَبْلِ مَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْ لِهُ وَأَدْعُوا نُهُمَا أَنَّكُمُ وُنِّ دُونِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمُ صَادِقِ لِيَنَّهُ فَإِنَّ لَكُنَّفُ كُوا كَالْتَفْعَكُ ا فَاتَّقُواالنَّا رَالَّتِيْ مَ قُودُهُ مَاالنَّاسُ وَإِنجَهَا دَتُهُ أَعِلَّ ثُولَكُ فِي رَيْنَ هُ ڔڽٳڔ٥١- ڛۅڔؖۄؙ١ۺڣڔڔٮۅۼۺ) ؿؙٳٞٚٳۜؿڹٳۻٞۼؾؘٵٛ؇ڛؙٛۘۘۮٳڹؚؿؿؙٛۼڵٲڽؙؾۜٲڹۛڰؙٳؠۺٞٙڸؚۿڶۮؘ١١ڵڡٛ**ٛۯ**ٳڹۣۥ۬؆ اْ تُوَنَى عِنْلِهِ وَكُوكَا نَ بَعْضُهُم لِيغَضِ خَهَايُرًاه ربارهُ - ها يمورُه بني لرُبارُكِيعِ. ن آیتون مین رتصریح نهین مهوکه الفا ظاومعانی با لاشتراک معجز نامین یا با لانفراد اسے مین بوجه ه ذیل تابت کر مابهون که لفظون کی ترکمیب بین بھی کھیرالیسی کیفیبیت مضم پر حسب کاتوی تردل *بریر* تا ہوا ورصاحبان طبیع لیم حب ُسکا احساس کر لیتے ہن تو اُنکو بوج<sub>و</sub>ہ ذ<sup>الا</sup> ہما<sup>ا</sup> ليمكرنا بيرتا بهوكمه يتركبيب خداسا زنهج يغم جلبيرالسلام يأكسي دوسرسه انشاير دار كوفتر می کا ایسی حیرت انگیز لفظی ترکیب کرسکے۔ **ا ولا** دعوی نبوت سے پہلے ہیمبر جلیال لام سے انشایر دازی مین کوئی و دراگریکونس کلام بین شک بوهبکو بیمند لینے مبندے پرنالال کیا ہوتوتم کھیالیوں ہی ایکسور و نالالو درسوا سے اسدے لینے حامیون کونجی بلا لا اُواگریتیے ہویں اگرانیا دکرسکوا دربرگرز دکرسگوسکے تواس اُگ سے ڈ

جمع ایندهن آدی اور تیمرون اور شکرون کے سام مها کی گئی ۱۲۶ مرا المریغیر کهدوکه اگرادی اور عن اسیلی جمع مون کوشل اس قرآن کے لائین توسم کا نالسكين سنك اگريوياكي دوسرسه كى مددكرسه ١٠

خاص حال نهين كي تھي اور نەمىيدان شعر سخن من كېھى وبلاغت قرآني أخفين كي قوت بيانيه كانيتجه موتي توغرمكن بتحاكمت نثرد يواركعبه برآويزان ندد مكياجا ال جب چالمیں برس سے عمرے نجاور کیا اوروہ دن کے برائوسْ برجاتی ہومُسوقت حضو *سے لیسے کلام عج*ز نظام کوسش کیا <u>حسک</u> عرب کی گرم با زاری هندهی پرگئی اور با وجه در <mark>مینی</mark> و **ویدا ی ب**یند کے مقالم کمبیا کسیکومقالج ا حوصله بھی پیدانہین ہواآن وا قعات پرنظر کرے کیا کا نشنس انسانی کہسکتا ہوکہ پیک**ل**ا نىنىين بوارم كوخود مغمريا أشككسى ممرا يذب بناليا يابنا ديا ببوكيونكما أكرالييا تمعا داران قریست*ی و دگر*قباکل سکے مارک خیالون سنے خود یا د**وسسرون کی م**ردسسے بحيونی سوره کیون نهین بیش کی ا وربیموجود گی ولوله غو دسری کے جوانکا خاصہ لىپ نے محلس مناظرہ بین کبون سر مبکا لیے۔ **شانیا** تجربیشا دسجدکوره سیرعده کلام انیا نی جب بیلی مرتبه بیرها جائے ييت كو و *الطف جوسيان بين نه أستك* ملها *البي يوبي ا*لت كمرار و ولطف در هترأآ نكه كنزت كراك بعدوهي كلام جوكبهي موحب تفريج تفا باعث انقبر ما تا برلیکن قرآن کی عمارت کومعنی تهنه نا قاری همی حبقد رد ماد و پر<del>وسته</del> مین اسى قدرلطف يزياده برصناجا تابي هُوَللْسُكُ مَا كَرُرْتُ هُ يَكُّضُهُ mynn

یان براطمینان نہو توخو دیڑھ کے دیکھ لے کہ اُسکے مذاق براس قدرتی فتر یر سنی کمیسی رورزا فزون صلاوت سیدا کرتی ہجہ۔ (س**ر <sub>))</sub> بیرب**اعتقا د*ی ج* ہیں حنکومیروان اسلام سلک اعجاز میں منسلک کرستے ہیں۔ ( ر**ج**ح ) دو<del>ر</del> ابل کتا ب بھی آسانی کتاب سے اعتقادی نیازمندیان *سے گھتے* ہیں کین اُن کولؤ ساکتا لا لی قرأت کاالیهاوالم و شیرانهین پلتے۔ (سر ) دوسرون کے بیان کی سندنہین ً ہب کے بیروباصرار سکتے ہن کہ انکواپنی مقتد علیہ کتا ب کے پڑسطنے میں قند ونات امزه آتاہی - ( رجے ) دعوی کی جانج نتیجہ سے کرنی چاہیے قرآن کے لاکھون حافظ خطر *باسے*اسلام میں موجود ہن اوالگرامیون کا شمار کیا جاسئے جو پوھنا کی انجبل کے برابر قرآنی ایتون کویا د کسکتے ہون تو نقدا دہبت بڑھ جانے کیکن دوسری کتابوں کے حافظا گردنیا مین موجود مون تریمی معد وسے جیندسسے انکا نمبراگے نہ برطسمے گا س تفاوت کی خاص دحہ میں کر قرآن سکے لفظی محاسن اُسکے حفظ کا حوصلہ و لا تھے ہے مين اوردومرسيص الف بين ليسيم عاسن كاوجود نهين ملتا .. **ننا کثا – برگاه ن**ضایح کادلنتین کرنامقصو دبالدات تفاا سیلیه قرآن مین بى يات ايك يى قصدا يك سے زياده سور نون من بيان كيا گيا يومضمون كا اربار آنامعمولاً کلام کی خو بی کوکھو دم**ت**ا ہو **لیکن فرنت** آن کی **ہرکد**ار میں خاص لا ور پی

وبی موجود سرکه وه ازانندا ما انتها بک<u>ان رنگ</u> فضحاكا ربگ اتنی مرت کے اندرکیجی گهراکبھی پھیکا ہوتا رستا ہو حبکوسخی بشناس ہیجا ن يلتة بن-اب سوال يه كدقران مين أخراليا لقاوت كيون نهين براس سوال كاسجا جواب بهی ہوکہ وہ پرور دگار کا کلام ہوحبکی ذات وصفات مین صدوث وتغیر کوراہ **خامسًا**۔ اُسی صنمون کو حوموحود فی القرآن ہوبیان کرنے والاد وسر غظون بن ببان کرسے تومضمون کی قوت اوراُسکا انٹر گھٹ جا آیا ہولییں اُگڑیکی کرمیا مين سرايُراعجارُ مضمرنهو مّا توحيا سبيه كفا كه نقت أن نقت وليست بهترنهين توكيسك ببوجاً ہا۔ (سر س) قرآن بلحاظ نوعیت مضامین ابواب وفصول برمنقسہٰ میں ہم شخن أنجها ہوامعلوم ہوتا ہو۔ (ج ) قرآن علی کتابیا داستان اقعات دملکه ده وعظ ویندکا دل میندمجهوه <sub>هم</sub>وسی<u>ص</u>من بین امم سابقه که تذک*ر*ب كُنُے بن ما چند تندنی احكام كی تعلیم كی كئي ہو۔ تم خود کبھی ناصح بن کے دیکھ لوکہ ایک مرتبہ کے کہنے میں طبیعیت کوشکیر فہیں ز ہوئی اوراگرنشیں حت ہتم بالشان ہو قوبار یا اُسکی کرار کی ضرورت داعی ہوتی ہو۔ حندا کو ے سرکشون کا سمجھا امنظورتھا اورابک ایسی کتاب تیار کرنی مقصورتھی حواراللا ، اُسکے بندون کا دستورلعل *تسیدیس و*ہ انسا نی ترتیب کا یا بند ہو*سے س*لینے ہلی ىقاصە*كوڭيون بر*بادكريا-صا يغ *قدرت اينى صنعتون بين اينا بن ترتيب كامقلەنيين بې*  نبا مات اورا شبار مین اُس <u>نظر بیشت کوشمه قدمت که نمایان کیم بین ک</u>ین انگی شاخ اور برگ بین وه مساوات اور وه تقابل پایانهین جا ما حبکوان ای صنعت عمو ما اختیار کرنی بو بااینمه اس بے ترتبی بین ار باب بصیرت و موزونی مثا بره کرتے ہیں بیشکے بیان سے ربان قاصر ہو قایلاتھ کا کُرْمَنْ قَال ۔۔

نگلفت بری ہوئسن ذاتی مجائے ہوگا کہان ہو او**وں میں آ** 

معانی ست آن

 مان قران مان قران

مند كرَيَا الكِ أَمَى أَ ظُرُهُ الهِ واا وراُس سن لستنے دور۔ مند كرَيَا الكِ أَمَى أَظْرُهُ الهِ واا وراُس سن لستنے دور۔ جنگے رمویز ککٹ بنشبے بنشے فلاسفرون کی رسا ئئ ہو بی تھی اور نہ توریت شریعی او ل مقدس مین وسی تشریح کا نام ونشان تھا۔ بلندی مضمون کے ساتھ اُس بہارتین ن کے جلو*سے ن*ایان تھے جنگے انرسسے و<sub>،</sub> قلو چنبن حجربت اکٹی نسیج پیرموم ہونے اخرکا دیجبت آلہی کی گری سے بچھل سکنے ۔ بہودی عجزات ے کرستے ہن اور عبیا کئون کے دفترین بڑی لمبی فررست معجزان لی موحود ہر جون برائکی تبلیغی محتون کا دار و مدار رہتا ہولیکن قرآن نے باغراص اپنی تقىدىق سے اعجاز مخرى ير بھروسەنہين كيا بكر فطرت آلهی كی مضبوط رمین راستالال لى بنيا در كھى اوروا قعات تارىخى يرتوجه دلاكے اپنى حقيتت اور يرور د گار كى عظمت طرح بدلا كإعقابي ابت كرديا كهزوق ليم كم كاعجتون سيمغلوب موكياا وراس ورمن بھی کی عقلی حودت عجمیب وغریب کرشیم صنعت کے دکھا رہی ہواُن حجتون کا ہی جا کا ہی۔مسٹرووٹ ایک انصاف پیندر وشن دل فرماتے ہن ر أن تبديلات مضامين مين جونثل برق تيزوطرا رمين اس كتاب دفست رأن ، ی ایک نهایت خونصوری با نرماتی هرا ورکوستھی رامک شهورترین جرمر جال كاية قول كالبح كم حبقدرتهم أستكة قريب بهو شختة بهن سين أس مير زياده غوركرت بين يتهه دورهيتي جاتى ہوسيعنے ريا دہ اعلى معلوم موتى ہو وہ متدريج فريفينة كرتى ہويم ب کرنی ہوا ورا خرکا رفزحت آمیز تحییہ رمین ڈال دیتی ہمر » اور م

<mark>دُ وا • ) لورط</mark> اینی کتاب **ایا** ن حواً نىپيوىن صدى كى تصنيف پى تۇرىر فرسلىڭ بىن ‹‹منجايىيت سى اعلى درجېر كى وببون کے جو قرآن کے سیلے واحب طور بر ماعث فخرونا ز ہوسکتی ہیں د وخوسک

مهان خدا و ند تعالی کاذکر ماایُسکی ذات کی طرف اشاره ہوا ضیارکیا گیا ہوا ورجسبیر خ کی طر*ف اُن جذبات اوراخلا* قی نقائص کی نسبت نهین کی گئی سرجوا نسان مین یائے

فستنظم ومأن تام خيالات باطل ورالفا فاركياك وقصص سيهم إبريجول خلان اخلاق ا ورنامه دب مون کین فسوس کی بات سرکه برعبوب کتب مقدسهٔ بهود پین کهٔ كُ جاستے ہين درخقيقت قرآن إن سخت عيوب سسے ايسامبرا ہو كوسكين خفيف سند عت ترميم كى يھى صرورت نهين ہوا زابتدا ماانتها پيره جا دُگراُسمين كو نځ لفظايساندليگا جورکیک اور نترم وحیاسکے خلات مہو۔ قرآن مین ذات باری کی تعربی<sup>ن</sup> مشرح اورصات ہوا ورحوند مب اُسنے اپنی خوسون کے ساتھ قائم کیا ہو وہ وصدت الَّهی کا پختہ اُور تھکم قن بریجاب لسکے کہ ضاکو فلسفیانہ طرزیرانیامسبب لاسباب ان لین جواس عالم بقررہ قرانین برچلاکے خودانسی ٹنان وغطریے ساتھ الگ ہوکہ اُس کک کو نی شوہو پخ

بهكتى ازكسف تغليم قرآنى وه هروقت حاضرونا ظرا ورعالم كاننات بينامل وتتصرف

حسكے اصول من کونئ امرمتنا زع نیے نہیں یشا مل نہین ہم جو سمجھ میں نہ کئے اور حسکو دسر دستی قبول کرنا پیشے سيليه وه خيالات كواليسي سيدهي سادي اوراليبي ريستش بريائم ركهتا مهي جوتفيريزر ین سرحالانکه تیزونندا ورا د ها دُهند جوش ندیسی سنه بپروان اسلام کواکتراو قات باهركرديا سحاورسب سيحاخيربات ميهوكه ندمب اسلام البيامذ مبهرتي بيدون بتركات اورتصوىرون كى برستنش اورناقائل ماتين اورحكيما مذمادكميان ورًا سون کی تخرید و تعذیب نفس بالحل خا رج که دی گئی ہی، آب طالب حق کوغور لےسا تھ انصاف کرنا چاہیے کہ کس زمانہ بین اور کس قوم کے حلقہ بین قرآن مازل یے کیسے اعال حسنہ ا ورعقا کرحقہ کی بدایت کی ۔ اُسکا نور ہاہت تھو دہی **زن مین سطرح بهیلاا وردنیا کے اخلاق برلسنے کیا انٹرڈ الااُسک**ی تحریک-العبا دکے نگیرے ہوئے تعلقات کیسی موزون حالت برآقا کم ہوگئے ہرحندزمانہ نے کروٹین بدلین کیکن اس عقلی دَ ورمن بھی ازاد دہشہ سندائسکی خوسون ککتن (آأ میں ما تەرى<u>ىھىتە</u> بىن- يىن كىياكھون لىيداس فكرسكے جسكى سفارس كى گئى خود دى پوش طالب حق اعترا ف كريمگا كه يه ياكبيزه ا ورير تامثير مإنتون كامجموعه كا مَيتَ فيت لهامى ببوقوت ىشرى كاكام نرتها كداسيسير موثر ملن دخيالات كا اظهاريا لحضوص أن د ون مین کرلیتی حب کها ولا در وم شبت پرستی کی سنت پداا ور بدا خلاقیون کی خوگر ببور ہی تھی

**ر بو ر مطم لر**خ اسلام کے متعلق اینا تبیراار شکل اخبار سین منصبی مین شائع كوايا ببوحبكا انتخاب بمميكزين المنآ مصرى سع برتائيدا بني رسا \_ كرحسب وبل تقرير كرست بن متجله أن معجزات كح حنكود كيمكران ان عقل كونها يت حيراني سيژ تی ہووہ دقیق حکمتین ہیں جن سسے قرآن مجید کے احکام کوایک ممتار فوقیت حال ہوا ورانسان کی ندہبی طبیعت کے اقتضا پر اُن احکام کا ایک عجمیب طور منطبق ہو ورمبرؤِن کے دلون میراُ نکی عجبیب وغریب تا بیٹر برطا اور اُسٹے نفوس کا انسانی کمالات ليطرف متوحه بوناحقيتست قرآن كي ايك زبردست دليل بوليس اسلام اسينے بيرُون كو د ولتمندی اور فراغ دستی کی حالت بین و قار کا لباس بهنا مّاا ورُفلسی وَمُناکہ جستی مین ببراوررضا وتسليم كنطعت سي آراستدكرًا ببوبشيك مسلما نون كوين حال بوكه وه ہم سے پوچین کدکیامتل محاکے کسی اُمی کے سابے بغیرضا کی وجی کے اوراُسکی مدیکے

مكن بحكه لييسه اعلى درحه سكے حقائق ودقائق اور ليسه احكام بيان كرسے جانسانی فنوں برسلط موجائين بطيسے كه قرآن مجدسے بيان سكتے ہين "

## اخياربالغيب

قِرْآن بِأَكْ مِين ضرورت سكِ موا فق سكِّ فسكِ واقعات كي خبر رصاً ف الفاظمین دیگئی ہیں اسیلے بیان کرنے والے پر یہ بنگا نی نہیں ہوسکتی کہ اُس نے وہط

ون کا مند دستانی اخبار دن مین بهم با وجرلائی تلنظیم عربیها با گیا بهری ا

ی وقت کھلیگی حیکہ تدسرون کے دروا نئے بند موصائین سے اور حیزیشین کوٹو إطهناد بنهدن كرسة جنكي تصديق بوحكي يانمايان طريقيهس بوربي بو يَحُنُ نَزَّكُنَا النِّيْكُرُ وَمِاتَتَا لَكُهُمْ تَكَا فِظُ مِجَ رِبَ سے اوقت وفات بغیمبرعلہ اِلسلام کے قرآن کی آبتین ضرورت کے : ل ہواکین اُن د نون اہل عرب کیا نی تہ وین سے نا واقف ستھے یا پروردگاہ داینی قدرت کا پیجلوه دکھا نامنظورتھا کہ گڑتی گڑتی حالتون کاسنبھال دینا م*سسکے* د شوارنہین ہر ہرحال قرآن کے سبے بہاموتی سلا*ک قرر*مدر ، منسل*ک نہی*ین تھے کہ آفتاب نبوت کو امر رحمت نے تھیا لیا اُسکی غیبت کے ساتھ ہی ملاک بنا پرشکلات کی مار نکی چھاگئی اوراُن سب مین زیادہ لائق توجہ منا د کی وظلمت تھے جبکو لمةجبوثا دعوبدا رنبوت خطهمن مين كصيلار باتحاا رونتن ضميزطيفه سناوقت مناب بنگی قو تون سسے فسا د کی جڑکاٹ دی لیکن نرخ مروجہ سے زیا وہ یہ کامیا بی ہنگی رەسودېروايىتےاڭھارە مومسلمانائس ح<sub>ا</sub>من <u>مارے گئے جوجھوٹے</u> مقصبه كمأ معديركيا كياتها الحال نويد فتح كسا توحب ارائخلاف

(1)

العوال كو محفظ المعرب كما ليكو ، دورا نديشي سن أن كوانديشه دا اياكداكراسي يتي زيز طائبيان ادر بھيي اڙني ڀڙمين تو وه ڄاعت جوقرآن کوصند وق سبينه مين محفوظ رڪھتي ہج ٹوٹ جائیگی، ورائسی کے ساتھ کیا عجب ہوکہ قرآن کا کو ڈئی حصہ بنسا منسا ہوجائے چنانجہ اہک سال بعد وفات نبوتمی قرآن شبح کتاب کھولیا گیا گر پرسون گذر سکئے اوراُسکی اشاعت کی نومت نهین آئی حبکی وجه یمعلوم ہوتی ہوکہ اُس رہا نہ کے مسال توت حانظه كوقران برفدا كركسب سقط انكوبروا نرتهى كماغ اض يا وداشت كاعذ وقلم سے استعدا دکرین کیکن خلیفہ تالث کے دور تعکومت میں اسلامی جاعت بہت طریقائی سيلية قرآن مرتبه كي نقلين دور درار شهردن كوجيعي كئين وه جلد عرضيفه سيح ستعال ىين بقى اتبك*ت سجد مدىي*ذ بين محفوظ اور زيارتكا ەخلائق بهر *يك* شير بهري مين م کی عالیشان عارت معتمامی سامان موجو د دسکے حل گئی لیکن و ، قد حسیر مجمعے عثما بن رکھا تھاصاف بچے گیااسی طرچ کششہ ہجری مین کلی گری اوراکٹر حصہ سجد کا جاگہالیکن س وا قعه بین *هی ماریخی مصحت کو کوئی صدمه نهین بهو نجا -* بعدائس انتاع سیکے حیس کا کرہ کیا گیا کثرت سے قرآن کی قلین ہوتی رہین قدرَت کی کا رسا دیا ن لا اُن حیرت ہیں ا دہی آئین اورسورتین جوکبھی کھجو لیکے بیٹون اورخرہے کی چھا لون پرکھی جا تی تھین تقورشه مهی د نون مین طلاوند مېب اوراق پر دیدهٔ نیا زکی پتلیا نبگیئین کتاب کی تام

سوسوسو

رمنديان اُن برنتار ببؤمين اوربحلفا<del>سي</del>خ وه وه **رنگ خ**لفاسيځ استېم اسا اُنکو بران رنگئی حینا مخیست ناجا تا ہو کہ نتا ہان تیمور یہ کی سرکار میں ایک ایسا قرآن م تھا جسکے اوراق سوسے سکے بترسسے بنائے اوراُن پرقیمیتی جوا ہر*کے تسسنے ہوئے حرو*ن جائے گئے تھے۔انحال ایجا دھیا یہ سے پہلے اکٹرمسلما نون کے گھر**ی**ن شعد د جلدین قرآن کی موجو د تھین ا وربعدایجا دھ**یا** پیسکے تو لا کھون جلدین بدیم شاکقین ہوتیکین اورانبک خریدا ری کی گرم بازاری برستور ہی ہ<del>وتے بری سامان خطبة</del> کا بیان ہوا قدرت سنے اُس سسے بھی زیا وہ مضبوط ایک د وسراسا مان حفاظت جہیا کرو ہوکہ لا کھون عقید تمندون کے سینہ مین لیر اقرآن محفوظ ہوا ورر وزبر وزحفظ قرآن کا شوق ترقی کراچا تا ہو۔حفظ کا شوق پایجا نظون کی کثرت اِتفا قی بات نہیں ہو کیو مدخدا نے بالعصدان ای حافظیر قرآن کو آسان کر دیا ہو گاگی الله و تعالی و گفتہ كِسْكُونَا الْفَكُواْ نَالِلْتِكُوفَهُ لَمِنْ شُكَاكِدِهُ (إِره عَمْ سُولِلْقَرِ رَكُوعِ ا) تام حصص دنیا مین ملمان تنصیلے ہمیئے ہین اور ترتیب فت رآن کوتیرہ سوبرس کا زما نگدر دیکا ہولیکن اتنی بڑی کتاب کی ایک آیت کی نسبت بھی تحرلفی<sup>ن</sup> کا الزام سی دنى خىندىسى ئىلى يا - 1 ورنە قىياساً آيندۇسى تخرلىپ كاڭمان يا ياجا تا بىر \_ اس عالم کاخدا وند لینے ارا دون کا نفا ذاسبا ب کے اوٹ مین کرتا ہواسیلنے ماظرین وا قعات مذکورہ برعنورکریے اندازہ کرین کہ میشین گوٹی کس و فوق کے ساتھ کی گئے تھے۔ ك يتم النقر المكووا سطيادك آسان كرديا بوليس موكوني كما مكويا وكرست ا

ورمیشن گوئی کرسے والے نے سیسے توی اسباب حفاظت قرآن کے نہیا کرنیے ہیں سيغ عمدتك توليف كانهو ناسر و ليم ميورصاحب نے بھي تسليم كيا ہوجيا بخيره اینی کتاب لایف افت محدمین تحریر فرس<sup>ل</sup> اتے ہیں در نهایت قوی قیاس سرہم سکتے ہیں مبرامک آمیت قرآن کی محد کے غیر محرت اور حیح الفاظ میں ہو'' ذی علم صنعت اُگریز صفا اُزادی کو کام مین لا ستے تو اُکو بحا<u>سے قوی قیاس سے یقین کا لفظ استعال فرا</u>نا اور جن اً متون كی نسبت و ه محمصلی العدعلیه وا له وسلم كی طرف كرستے بين اُ نکوخدا وندخداك يظر منسوب كزاجا سبيعه تفاليكن أنكااتناا قرارهي غليمت بهوبا قى رسى تقور عى سيحكج إسكو بھی کیا عجب ہو کہ یورپ کے روش ضمیرا ُسوقت ترک کر دین جبکہ متعصیا نہ جو مش اور تقلیدی نفرت کوشانیتگی کا د ورمثانے۔ (٢) القَالَ اللهُ تَعَالَىٰ يَا يُهْمَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إِيَّكَ مِنْ دَيِتِكَ مَا وَإِنْ لَكُمْ لَفُكُمُ أَفُهَا لَلِغَنْتَ رِسَالَتَهُ مُواللَّهُ يُعْصِمُكُ مِنَ النَّكَأْسِ مَا إِنَّ الله كَم يَهُ فِي ى الْقَوْمَ الْمَكَافِرِيِّنَ و إِيره - ٢- سورة المائده - ركوع - ١) یہ آئے کرمیہ جنگ اصدکے بعدنا رزل ہوئی اور بعدا مسکے نزول سکے کوئی براندلیش حضور کو بهانی صدمه نهیونیا سکا دنیا کے بادشاہ واسطے ذاتی حفاظت کے بہت کچوسا مان الم المينيروبيام تمير تفاسه يرود دگاري طون سه نادل بيون من لوگون كوميونيا د دا وراگر تنے ایسا نرکیا توگویا پرد ردگا رکی رسالت کونہین ہونچا یا اسدتھا ری حفاظت آدمیون سے کرنگا بیٹیک استأن لوگون كوراه نهين دكھا تا جوكا فريين ١٢

تے ہین کی*کن کھر بھی انکی حا*لت خطرہ سے یقینًا محفوظ نہین رہتی جینا بخ<u>را گ</u>ے ه وا قعات گذشه به من که کونی حقیر قسمن جان پرکھیل گیا ۱ ور نے برط می میتی جان صنا رئع کردی۔ ہم دور کی سند کیون لائین ہاریخ ننتے بن کەزى اقتدارخلىفە دوم اورعالىقىت رىخلىفە مهارم فخ لیل جانبار کومو قع دسمت س بل گیااوراُ سنے وہ کامیا بی کال بی جوقیصروکسراے سکے حوصلہ سے بھی یا ہرتھی۔ پیغمبرعلیہ السلام سکے حلقۂ وعظ ت ودشمن صادق دمنا فق ہرقسم کے آدمی شرکی کستے تھے زائی ضأطت كأكوئئ خاص امتهام نرتها بااينهمه أنحا دستمنون كيشرسيه محفوظ رمينااً أ برت انگیز نهو توبھی ایک واقعہ لائق لحاظ ضرور ہو ۔ کون نہیں جانتا کہ دنیا میں بیٹیار قبال مندون سنے محفوظ زنرگانی کااستفا دہ کیا ہولیکن مقصود سان یہ کوشنتیہ ت مین وعده کیا گیا اورنتجه اُسی سے موا فق پیدا ہواا سیلیے وہ خبرجو دی کئی سلسا ، بین داخل ا ورصدا قت قرآن براطمینان دللنے والی ہو۔ (س ننی اور رمال بھی وا فعات آیندہ کی خبریں شینتے ہن اوراُ نمین کیھیے کا آئتہ سام نسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کا یہ بیان سیح نمال لیکن برینا سے اسکی صحت کے کیو بھر طبینان موکهوه خدا کابیان ہو- ( ح ) جوتشیون اور رہا لون کی باتین کھیر حبوث اورا الربيح تابت بوتى بين ليكن قرآن كى سى بيتيين گوئى پراتبك الزام كذب ائزنيين سى- دقيقەسنج خيالات پر ب<sub>ە</sub> واقعات قوى اثر<sup>و</sup>لىكتى بىن كەينىم برطليا

د ن<u>ېثمندی اُن کے ن</u>خالف بھی تسلیم کرسے مین لیکن د نیشمند دعویر ار نبوت مما ت الفاظ ين كيجبي ايسا بيان نهنين كرسكتا حبسكا دوسرا بهلو بھي ممكن الو قوع بيوكيونكا ليسي تتا من *صریح اندلیشه و ک*نتیجه *نطلات بیداموا ورخود لینے بیان سسے اتنے بھٹ*ے دعوی کی تردید ہوجا ئے حضورا قدیس کو کو ائی ضرورت داعی نہ تھی کہ اپنی ذا تی عصمتے تعلق ابك ابساسان كرشيتي حسبكي صداقت مشتبه تقيى اورما لحضوص ابساساجسك کے ہشمنون کے حو<u>صلے</u> ملند ہون اور ماغراض تھٹبلاسنے وعد معصم<del>س</del>ے مخالفانه تدبیرون کوردیا د ه وُمحت دین – الش کشسیعے مروی ہوکہ ایک مفرین سعدا در حذلفہ خیمہ نبوی کا ہیرا نے سے تھے کہ یہ آئی نازل مونیُ اوراُسی وقت باعثماد وحدہ اکبی عمولی مگرا نی کاتھی انتظام تورد ديأكميا بيس واقعات مظهرهٔ با لاظا هرکرسته بين که يرخبراُس عا لم الغيب نے دی تھی حبکوسلینے علم ان لی براعتما دہرا ور بحسکے ارا دسے کو کوئی ر ٣) الكَالِ للنَّاتِ عَالَى قَاتِكُوهُ مُنْ يُعَنِّرِ بَهُمُ اللهُ كِالْيَكِ يُكُمُّ وَيُغِيَّ الْمِعْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَمُهِ وَيَنْيَ صُكُ وُ وَفَقَ ﴿ مُتَّعُصِنِيْنَ ٥ وَيُنَّا هِبُ غَيْظَ قِلويَهُمْ ۗ وَيَتَّوُّبُ اللَّهُ عَكِ مَن يَشَاعُ عَااللهُ عَلِيْدُ حَكِيْمُ و رياره ١٠٠٠ مورة التوبتر - ركوع ٢)

کے آن لوگون سے رط والد تھا سے ہاتھوں کو منزاد کیا اور کمونتی ا برکی اور سلمانو کی سینہ شنڈا اور انکا غصد ورکر دیگیا سرسبکی تربہ جا ہے تعبول کرلے المدجا ننے والا اور سکمت والا ہو ۲۲

یت فتح کمکے بعدنا رزل ہوئی اُسوقت مسلما نون کی قوت ضرور ہڑ ھوگئی تھی لیا سرى نهين جيورا تفاييا يزحب نسخ معاہرہ كي نگواطلاع دی گئی توخیرہ ثیمی سکے ساتھ کہنے گئے کہ ہیمنے عہد کوئیں بثیت ڈال کیااور ن ہما کے اور محد کے تیج آ رہا ئی اور نیز ہالای کے تعلقات باقی سکتے ہن بائبداكهي كوشتكھيے كەبعدنز ول اس آيەكے حرب معمولي حلے شفسے اور كيوتما مختطابع ں وخاشاک شرک سے ایسا پاک ہوا کہ تیرہ صدیان گذرگئین رزما نہ بے سکتنے رنگہ بىيەنىكن شركە كاكونى يوداانتك مىس زىين بىرسرسېزا وربار آ ورنىيىن موا بېر-اب كاه کھھرا ورا ونھی کروا ورد کھو کہ تقوی*ٹے ہی*د بون مین خو دسرقبائل ج<sub>و</sub>یر با دی اسلام *کے* اعى سقطےا مسکے جان نتارہا می بن سکئے اسیلئے کھیلاحصہ آپئر کرمیہ کا واقعات سے ون مطابق ہوا کہ بوجہا تھا دیا ہمی سلما ہؤن سکے کلیے ٹھنڈسے میوے معاندا نیضالا کی جگہربرا درا نہ تعلقات سے جھین لی۔ خدا سے اتنی بے اعتدا لیون سے بوری ہون لی توبرقبول کی او را*سیسے سرکن*شون کو<sup>تا</sup> بعے فران بنا کے اپنی حکیمانہ شان دکھا دی تعیق ملما نون کو وحبتعجب طال کتمی که اسپنے رسول کے <u>الس</u>ے دشمنون کو ب لحنت بربا دنهین کر دیتالیکن عالم علم ار بی جانتا تھا کہ تیبے ا د بے ام تبھی با ا دب بن کے راہ راست پرحلین گئے اُن مین کچھے کام کے آ دی ہین اورا ایک وہ خل بند کا بخلص اسلام کے کام آئین گے پس لفظ علیم اس آیہ مین واسط تنبیہ أن تعجب كرسنة والون كآيا بهج واسراراكهي سيفاوا قف ادر درخفيقت عجلت بيند تقع

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَ الْعِبَادِ نَاالْمُ رُسَلِيْنَ مَا نَصْمَ الْمَنْ مُوْرُونَ وَلاَتُ مِنْدُنَا لَهُ مُوالْغَلْمِبُونَه فَتَكُولُ عَنَمُ مُنْمَ حَتَّى عِيْنِ وَالْمِيْمُ مُ (ما ره-۲۳-موره طفیت زکوع۵) انبیایے سابق مطلع کیے سگئے ستھے کہنبی عربی فتح یا ٹین سگےا ورتفہن اُس فتح و لفرت كے ضدا و تدخداا ينا جلال كبريا بي ظامر فرطئ كا \_ أيمعحوله بين اصحاب رسول المدمرا ديليے سگئے ہن اور خد اسنے سلينے يغمر كولتكيد دی ہوکہ ہم آپ کی بعثت سے پہلے انباے مرسلین سے کہ پیکے ہیں کہ ہم انہیان تبغيم آخرالز مان اعداسے دین برغالب آئین گے لہذا آپ چندسے انتظار کرین ىشركون كى جاعت خود حلد د كيوليگى كە اُسكا اىنجام كيا ہوتا ہى۔ به تتین مُس زمانه مین رنان موئیز جگراسلام ما جگاه مصینبت مور با تھا اور بطا ہراُسسکے بهرنے کے سامان دکھا ہی نہیں نیستے تھے لیکن سبب الاسباب نے متر ترمیراان مياسيك ورآخر كارسلينه ياك وعده كوبوراكر ديابة ناريني رواتيين شهادت وبتي هن لمضدا كالشكر عباصحاب محدى ست مرتب مهوا تفاحب تك نيامين قائم رياسلسله وار كاميابيان حال كرباكيا أسيف كنتى كيرسون مين خطائه عرب سيع بيني قيدار كاطن ہم م عنی اینے بندون سے جو درج رسالت پر فالز ہوسے پہلے ہی کہ دیا کہ وہ لوگ (مسلمان) نعمّند مون سگے اور بیشک ہا رالشکر غالب آئے گا بیں اے بغیبر حیٰدر ور اُن لوگون (مشرکون) سے تعرض کروا وران کو دکیھا کر وجلدوہ لوگ خو د دکھولین کے ۱۲

لمت نژک کومٹیا دیا ا ور مبرحنیدا ُسیکے ارکا ن<sup>ج</sup>و دبھی مٹ سکئے لیکن اُنکی فتحمند **یو**ن ک واستان حب كك كاركاه عالم قالم موصفحات اريخ سيمشتي نظرمبين أتي الغرض يه ترآن اورد گیرکتنب ساوی کی کھلی ہوئی پیشین گرئی تھی جو پوری ہوئی چنا بخیرا ئی قرآنی لوتورهم لمفظها نقل كرسيكاب كتاب يسعياه كالجيم انتخاب ملاحظه مرد- ‹ بيايًّا <u>ن أوراً</u> كي بستان قیدا رسک<sup>ی</sup> ا د دہیات اپنی وار بلند کرین گے <u>۔ سلع کے بلسنے میا</u>لے ایک لیت گائیین گے پہا طون کی جوٹھون برسے لککارین گے۔ مفے ضدا وند کا *جلال ظاہر* کرین سگے اور بجری ممالک مین اُسکی نانوانی کرین سگے ۔ خداو ندایک بہا در سکے مانند <u> شک</u>ے گا دہ جنگی مردکے مانندا بنی غیرت کو انسکائیگا ؛ (باب۲۲ کما بسیعیاہ ۔ ورس ۱۱ - نایلیا بھرائسی کتاب ورائسی باب کے ورس امین ارشاد ہوا ہے در مے تینے ہیں اور نها بيت بشيان مون حو گفدى مور تون كا كبروسا كيفته بين اور دهاسك يعيي تبون لوکتے بین کہتم ہما سے آکہ ہو،، میدار حضرت سمعیل کے بیٹے تھے رد شکھیے کتاب پیدائیش باب م<sub>ا - ویس</sub> الغایت ھل ريش اورچيندد گيرقبائل عرب انفين کی اولا دسيم بن (فيکھيے انساب کی کت بن) ملع ایک پهارا کا نام هرجو مرینه مین واقع هر در میکھیے لغات عب کی کتابین) حبنگ حزاب بن اسی کوہ سلع کے وامن بین لشکراسلام نے بیچے ڈلے اور ایس سے ك علامه ابن نعلد ون تحرير فرياتي بن كه اگر قبطان ولا داساعيل سيسليم كميا جا جيسا كد نعيش مورخون كي سام يو بإبل عربيني اسماعيل بين كميوكه قحطان وعدنان أكى مسب شاخون بربعا وي بن ١٢

ے بغرض حفاظت خندق کھودی تھی - اعدا کی کثرت نے بدا ندنشون کوامید<sup>و</sup>لا بنیا داسلام ل جائیگی اورائسی بنیا دیر نز دل منا فق مسلما بون پیرطرح طرح کے اً وا سنے کسنے سلگے مسلمان بھی انتے گھیرائے کہ واسطے اُنکی شکین سکے اراد وکیاگیہ . تعبیله فراره اورغطفان کوانکٹنلٹ بیدا وارنخلیتان میننه کی دی بھا بے تاکہ دہشکر پیش سےعلنحد گی اختیارکرین اور ڈشمینون کی جاعت اس تدسیرسیے گھٹ جلے ہے لبن سرداران انضارسينها نبازي كاحوصله طأ مركبا اور يمغلوب يالسين تام حقيوري ئی۔مشرکان قربیق برطے سا مان سیم کئے اوراسینے ہما درد وستون کے علاوہ بك فنتنه الكيز جاعت بيوديون كي هي سائقه لاسك تقے ليكن حبسي كه دهوم تھي معركه إ کارزارگوگرم نیکرسسکے اورمیدان کی ہوا کھے ایسی بدلی کہ وشمنون سکے ول ہل گئے اور ت کے اسے سلینے سربریا نوئن دکھ سکے سیدھے گھرکو سدھاکے ۔مشرکان ک ىشىش تھى اور بعدائن كے انهزام كے ميغمہ عليه السلام سنے ييشيين گ فرما ئى كَنْ تَعْبُرُقَ كَنْمَةُ قُرَيْنِينَّ بِعُلَا عَامِ كَثْرُهِ لِهَا ١ اسْ سال كے بعد ہرگز قریش تم لوگون سسے جنگ آرنا دئی نکرین گے چنا نخہ ایسا ہی و قوع مین آیا۔خلاصہ یہ کوکہ انسی سخت الزمالئش مین ساکنان مدینهٔ نامت قدم نسبیه اورانکی دلیری سنے دام ل سلام ٔ پرزلت کی تجبینٹ بی<u>شن</u>زنمنین دی۔ اسی ایک معرکہ پرمنحصرنہین ہو ہرایک معرکہ مین وفا دارا نضاراً سرمے سکئے اور سمیشہ اُن کے زور بار دوسسے جلا ل کبریائی کاخلا ہُونا رہاسی وجبسے فرما یارسول المصلی العدعلیہ وسلم سنے \ہے ہُ الْإِ

ُحَبُّلًا نَصَارِوَالِيَّةُ النِّفْكَانِ بَعْضُ لُمَ يَضَارِ-ورس۱۱۱) کی پرتشریح ہو کہ نبی آخرالز مان کے عہد مین با دیہ نشین عرب اور بنی قسیب نعره توحید مبندکرین سگ اور بالخصوص لع کے بسینے میلئے حدا آہی کے خوشنوا ترایے گائین گے پہار ون کی جو فی سے دشمنان خدا کوڈ انٹین گے اور پیرع فات کے پہار م ببیک کی صدا وُن سے مشرکون کے دل ہلا دین گے۔ اہل مرینہ کی ننبت سلع کی آ طرف اسيليے كى گئى ہوكہ اُسكى حوالى مين إن سعا د تمندون سے بے مثل استقلال كالجہا، کیا اوراُنھین کے استقلال لئے آخری حلہ قرلیش کی کمرتور ڈ دی ا ور بھیروہ بڑھ کے مسلما نون بركوني حله نه كرسك -درس (۱۲) کا بیرمیان میوکدامل مدمیز کی نقوست لیا اتوحید مبند ہوگا اوروہ لوگ لعِد فتح کے مکم منظمہ میں جو قریب ساحل مجرعرب کے واقع ہو خدا کی ثنا خوانی کریں گے۔ درس (س<sub>ال</sub>) مین *لفظ خدا و نیسسے خدا* یا ہا *گئے خدا وند نغمت محکار مصطف*ے روحی فدا ُمراد ہین صورت اول مین طاہر ہوکہ خادم ما مورعلی انخدمت<sup>ہ</sup> کی کا رر وائیان آ قاکی طرف بنسوب كى جانتى بين اوربصورت تعبيرًا ني مطلب رياده ترصات بمحينا نخير سول ضدا مريق ن سكوت كسا تدمظا لم كفا ركوستق كبير ليكن وشمنون سنه تلحان لياكه حضرت عيسى كاسا سلوک اُ<del>ن ک</del>ما تریمی برتدین تب موسوی یالیسی کا اختبار کرنا ناگز بر می<sup>ط</sup>اا ورو<del>اسط</del> م<del>شان</del>خ ظلمت شرک کے قاہرانہ شان شجاعت دکھا ڈیگئی۔ پیغمبرعلیہالسلام ہاموریا کہا دھوکے **ل** الضارى دوستى ايمان كى اورائ كى رسمنى نفاق كى نشانى تهويرا

پزشریف سے نکلے سکتے اور ترتیب فقرات سے بھی یہ اشارہ پریدا ہوتا ہو کا سی مقام سے جہان کوہ سلع دا قع ہوا ورجہان کے سینے شالے خدا کاجلال ظاہرکرین سگے خداوند لها دران خروج كرسے گا۔ ررس (۱۷) مین اُن وا قعات کی طرف اشاره کیا گیا ہی جو بعد فتح مکہ عالم ظهور میں کئے لیفے مُتِ توسطے سکیے سُبت برستون کی جاعت ٹوٹ گئی مشرکون نے غلبۂ اسلام کو نجینی خود دیکھالیہ ورسمج<sub>و</sub>ر گئے کہ اُن سکے بنائے ہوسئے معبود خود اسینے تنگین دشمنون سکے ہ<del>اتھ سے جا تھ</del> توبوحاربون کی کت دگیری کرسکتے ہیں ۔ ( ه ) النَّا اللَّهُ تَعَالِ وَاللَّذِيْنَ عَاجَوُ الْهِ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُ وَانْبُقِ تَتَهُّ صُمْ فِاللَّهُ يَنَا حَسَنَةً وَوَ لِأَجُرُ لِمُ إِنْ إِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَن صَبَرُقُ اوَ عَلَىٰ رَبِيْ مِن لَهُ وَكُلُقُ نَاه رايره من سورة لنحل ركوع ١٠) عمه اسردارون کی حالت اُسکے توابع سے احیی ہوتی ہوا سلے حب اُن د نون کی تمدنیا بالت كايتة لگا نامطلوب موتو تغييرعليهالسلام كىطرزمعانشرت برجيسه يمم يند ببرك ا کرین گے نظرکرکے قیاس کیاجا سکتا ہوکہ عام مسلما بون کی تمدنی عسرت کس جد مکتلے ہوجے تھی۔ عربون کا یہ خیال تھا کہ پیٹ پر تیمر ہا ندھ لیننے سے کرسٹگی تی کلیف کم ہوجاتی ہو۔ الوطلور دامت کرتے ہن کہ ایک ن سم لوگون نے انحضرت سے بھوک کی شکامیت کی ا 🚨 ا درهن لوگون نے ضاکی او مین بعد نظام مهرسے کے گھر پھر پڑا اُنگو ہم دنیا میں اچھی بھیکہ دیک اور نزیکا اجر تو مراح موکاش او گانت بده ، لوگ بین خجون نے صبر کیا اوراب نیر دردگار پر کار در اسکھتے بین ۱<sub>۲</sub>

بتیمر با ندسھ بیمنے بین اورشکم مبارک برد و تیمر سندسھ ہیں۔ ہمان گرسنگی کو لرح تشکین دیجا تی تھی وہان دیگراساٹ کسالیش کاکیا ذکرجنا بخے حضرت عُمُرا کِ۔ ا ماضرخدمت بنصنے اور دکھیا کہ آپ کھور کی چٹا نئ پر لیٹے بین ح<u>رشہ ک</u>ا تکبیہ جبین کھور کی چھال ب*ھری تھی سرکے سینچے ہ*وا ورشا نئ کے نقش حبدمبارک پراُ پورائے ہن پ<del>یغی</del> سلام السيم صيبتين نتطيلتج ستق ليكن عثق الهي من السااستغراق تفاكه دنيا وي کلیفیر مجسوس نهین موتی تھیں یا محسوس ہوتی تھین گرا کی کچ<sub>ھ</sub> پر وانہین فراتے تھے آقا کی جب بیرحالت بھی تو *پیرتعجب* کی کیا بات ہو کہ جان نثار خادم اکثر مهاجرون سے بن پرپوسے کپرشے شتھے فاقون برفاقہ کرنا اُن بزرگون کامعمولی شعار ہوگیا تھا تفین مصیبہ کے دنون میں خدا و ندعا لم نے وسعت آیند ہ کے و عدے سیکے لیکن غور اس موقع برغوركرين كمظاهري سامان مجونه تخاليمران وعدون بركيا وجه طمینان مطالی تھی کہ امسیکے بھرفسے پرتا رکا ن وطن خارستا ہصدیہت کی گڑی نبرلین كرية تها ورجب مصيبتين ترفى كرتين توانهين كييا ندر معقدانه ابت مدى د مرِّ ها لینتے کتب تواریخ سکے پرمِسفے <u>نہ ا</u>ئے تبسیل جان سکتے ہیں کہ سور ہ انحل کا ه به عن مها جرین کیونکر پورا مهوا گرین با لاختصار تخریر کرتا مپون که نبوت کے سولوین یس تصرکسری س<del>عدین وقاص</del> ایک جهاجریسکے قبضه بین تفا اور ما هسفرسنه نزکورین نے نما ز سمعہ اُسی قصر سکے اندر پڑھی تھی۔ عبد <u>الرحمن بن عو</u>ف کا بھی شما

نقراب مهاجرین مین تفاملسد جری مین اُنفون سند وفات کی کیکن خدانی اُن سکے
بیشتہ تجارت مین ایسی برکت دی کہ بانجسوعر بی گھوسٹ مجا ہرون کی نذر کیا ورا کی
مرتبہ قطعہ اراضی کی فروخت سسے جالیس ہزار دنیا رطال ہوسئے اور یہ بورا زرشن خدا
کی راہ مین بانٹ دیا بچر مالک شام سنے نوسوا ونٹ بال سنے للدے ہوئے اُن کے
یاس کئے اور حال کو مع محمول خیرات کردیا گربا وجد دائیسی فیاضیوں کے اُس کے
مرکز کہ سے بوجب وصیت چالیس ہزار دنیا رصحاب بدر کوشید کے اورا کی کرور
انتھائیس للکھ دینار وار تون سکے ہاتھ کے اسیطرح روایت کی گئی ہو کہ زبیر بن العوام
کے متروکہ کی قیمت چار کرور ڈر میم لگائی گئی تھی اور اُن سکے غلامون کا شما را کی ہزار
کیک بور بخ گیا تھا۔

تک بور بخ گیا تھا۔

تک بور بخ گیا تھا۔

تک بور بخ گیا تھا۔

فَالَ لِللهُ تَعَالَى وَعَنَّ اللهُ الذِينَ الْمَنُوامِنَكُ وَعَلَوا السَّلِطَ الْسَيَّفَ لَفِيَّ مُ فِي الرَّضِ كَمَا اسْتَغَلَفَ الْذَيْنَ مِن قَبِلِهِ عَهِ وَلَكِيَّانَ لَصُّعِدِينَ الْسَلِّ الْلَهِ يَا أَيْضَ لَهِ عَهِ وَلَيْمُةً لِنَّهُمُ مِنْ الْهَا مُوقِقِهِ مَا مَنَا مَعْدُ وَنَصَفْحَ لاَيْنَ لَوْنَ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

ک ایک دنیاروزن مین ایک سوج سونے کے برام را ور تقریباً بہتے ، کلدار کا ہتر ہا ہوں ا کی ایک درسم کی قبیت ہرسے مجورہ یادہ ہوتی ہوا درا یک سودر سم کو ورزن مین ۲۷ لج لوّله اور قبیمت مین مریماں سربع کردیں کی سمیروں سو

منک تم کوگرت جولوگایان لائے اور نیک علی کیے اُنسے ضافے وعدہ کرلیا کہ اُکوبالعثرور ذمین برخلیفہ دیا وشاہ یہ بنائے گاجدیسا کہ اُنسخہ انگلان کوخلیفہ با یا اور حس دین کو اُن کے سید بین دکیا ہو اُسکواسکے واستطیعف بوط کرنے گ اور اُن کے خون کو طبیبان سے بدل دیگا وہ لوگ ہاری عباوت کرمین سگے اور کسی چرکوہا سے شرکی میں کمرین

ورجولوك اسك بعد ناشكري كرين ده نا فرمان بن ١٢

Mra

پینتین گوئی یون پوری مونی که بعد وفات نبی کرم **ا بو مکرصید لوم** رضن د درس منتین د <sub>س</sub>ن رجنس*ت خلامت کوانجا*م دیا اوران کے بعد دس برس *چیومهینه چار*د ن خلافه **گار و ک**ی برخ کا د ورر ہا یہ دواؤن خلافتین تھربیع الوجوہ خلافت فیش بن اون کے ہمراً تفين بعيدشها وت مصرت عمر كالمحت على الشي ذى النورين خليفه مقرر موكر ورخيد دن كم رسر فرما نزوا بسبئ بخله أمسكے چھ برس مگ یہ دور بھی شخیین سکے طرز بریطلالیکن امسکے بعد نتزلزل ہوہیں اور بلوائیان مصرکے ہا تھون اس دُور کا خاتمہ ہوا شہر پہری میں منبرخلافت نے ع**کی مرکف ن**ی کے قدمون سے عزت یا ٹ*ی جا*ر ل نوستهینےزمام خلافت آئے مقدس ہاتھ میں رہی اور باغیون سے ئيان ہواکين آخر کارسڪ په جری مين پرشمع خلافت بھی ایک بیخت م<sup>حی اس</sup> ہا تھ سے گل ہوگئی۔ اس ایت میں خدانے مها چرا ورا نضا رکی طرف خطابے طا غها چنانجيرزا نرمنطافت للشدوين وعدؤا آمى حرب بجرب يورا بواستحكام دين كوري یل موگئی ممبران گروه مخاطب سناینی عمرین خدا پرستی بین بسرکین اورشرک سن بى نفرت رىبى اب سوال يە بوكەمنى كفكى بىنىڭ خاڭلىڭ ھى الفالسفية ي ه سه كون لوگ مرادبين مين كهنا بدن كهبلوائيان مسرا ورباغيان شام اورهرگاه به لوگ اُس مقدس فرقه مین شامل شتھے جن سسے اس

كبأكبا تفاسيك بعدلففا كفرك ضميرخطاب كانه لانا ايك بيبالميج اشاره بهجب اللهُ تَعَالَىٰ إِنَّا الْخُطَيِّنَاكَ الْكُونَدُوا فَسَكِّرِكِ رَبِّكَ مَا أَخْتَرُمُ انَّ شَانِتُكَ هُوَاكُونَ لَكُونَ لَا مُعَالِمُ اللهِ مُورِيهُ وَ ١٠٠٠) کوٹرے معنے کشیرے میں اوراس لفظ سے مرا دخیرکشیر ہوا ورا بتر کے لغوی منے وم مری<del>د ک</del>ے ابین محاوره مین بیفظ مقطوع لبنسل متروک لذکرخسته حال بیارومدد گاریکے سیعیا<sup>س</sup>تعال لياجا تا ہم پيسوره مكەمين نازل مېو ئىجبكېسلمان معد شەپىيىندا دروە بھېيقىمالحال تھے بيغم طيبالسلام كحصرف كي ورشاية كئي صاحبزا في قبل زهجرت عالم ظهوريين ا کے کیکن بایام طفولسیت کہوار ہُ عدم مین سو کسیے اہل عرب لڑکیون کو برخیتی کی نشا بی جانیے | |گراولاد ذکورکے بیٹے دلدا د ہتھے جنگی نسبت اُنکاخیال تھا کہ صیتبون میں ہدر د ۱ ور میدان منگ مین ماپ کا با تھ بنا نے شالے مین مرسے سے ایسی مردی قائم رستى بجا ورومي دوستون كوئيك سلوك كامعاوضه نسيتيا وردشمنون سيص سكوك کاجواُن کے باپ کے ساتھ کیاجائے برلایلتے ہیں اسی خیال کی بنیا دہرِ عاص فراکل ابوجل لولب اورد مگرجهلاے عرب بغمبرعلیه السلام پرتعربیفیین کرنے که و وا ولا د ارتسم زکور نبین کی مرسنے کے بعد کوئی اُن کا نام لیواا وربات کا نباہ ہے الانر ملی ك كمايني تبيغ تكوخركشرديا بولس خداكى فازير هوا دراسكانا م يرقر بان كردع تها دا فراجا انسى كانام ليوا نرسبه كان

تضاے فطرت انسانی ہو کہ دشمنون کی ایسی حوثین عمویًا دمخراش ہوتی ہیں اور نسيى حالت مين كرسارا زبانه دتمن موربا تعامتهمى ميرتالعبين كى اورخودا يني جان عرض خط مین بھی ا درصا حبزادون سکے صدمۂ فراق بے ملائم قلب کودرد مندکر دیا تھا ہم قیا سر*کسسکت*ے مین که اعد السیامت کی **تعربیندین کس قدرجانگرزا روح فرسار یهی مونگی حینا نیخه** بروا دیدا ن حالات کے پروردگا رسنے لینے رسول کوشکین دی کہا پانھیرائین نہیں آپ کے۔ براى برى ركتين مقدر كى كئى بن ا ورآپ يرتعرلين كرسان فيال بالصرور تقطو ا وردنیا بین آن کا ذکرخبرکرسنے والا با تی شبیرگا ۔ اب ہم اورطرح کی سرکتون سے قطع نظرکر سکے لجا ظاکٹرت نفوس بغمبر علیدالہ قریشی برخوا بون **کامقا بلهکرست**ین ـ **ظرامیجی زیلیر دائر کشرکشر**نکه شاراعداد حرمنی بینحال مین ایک تابیران علق تحرمر كي مهوا ورائن كايب خيال مهركة ننجله ايك بيم ئيرق كرويزنيايي ا رائس آبا دی دنیا کے جوکسی ندمہب کی بایندہ پسترہ کرور یا ون لاکھ لختے ہزارمسلما ن مین لیکن یہ تعدا دحبسکوڈاکٹر موصوت سنے *تقریر کیا* لا<sup>ا</sup>ق اعتماد۔ يونكهسلما نون كيآيا ديان صحراسه افرلقها وردورا فتاده حزائرمين موحود بهن كالفيكر فيسذو مثنوا ربيحا وراسي طيح وسط كهيشبها ا ورمما لكسين مين سلما نون كاشمارا تباكلنك مينان نهين مواسي تون توبعض تخمينه كرنيو الابهت يحتقه بين لكن زيا وه ترقرين قياس بخنينه بمهاجاتا هوك**دونيامين ببر**وان دين ممرى كى لقدا د درميان جالبيس اور*يجا سرف ك* 

رصال تیروصدیون مین دمینی خادمون کی تعدا دلا کُق حیرت ترقی کرگئی ہو۔ ان خادمون کی قىيىت البينة قاكى سائقاس درج برهى مونى بوكدا كركونى صاحب كرامت دمه دارى رے کہ اس عالم من وہ <sup>رو</sup>ے اور کی حباک دکھا شے گا تو آج ہزارون عقیدت م لینے ال وعیال کواس مثوق کی ندرکردین سگے کہا یک نظرجال محدی کی زیارت مر سے پہلے کرلین ۔ <u>تکنے صلا</u>معتقدون کی الیسی نیا دمندیان رسول امدیر پوشیدہ ن<sup>خفی</sup>ن چنائخەحضولىنے أكى سبت يون اخدار بالغيب فرايا ہم إِنَّ أَمِّنَ الْمُنْتَى الْمُنْتَى لِكُ كُمُّانًا سُ يَكُونُ بِعُدِي يُودُّاكُ مُكُمُّ لُوزَادَ نِي بِأَهُلِهِ وَمَالِبِ مِشكرة لمصابيعي انفين خاد مغين المجاعت سادات بني فاطمه كي هي شامل برجنكي ركون مین خون محمدی د و در با بهرا و روه لینے تنگین رسول الله کا نسبی یا د گا رقرا ردیتے ہیں *خدا کی میںلیت تھی ج*وامسنے ما کا ک **حجات**اً اُباا کے اِمِن*ی ترا*جالے کھوارشا د فرا ما اور ىلساداولاد ذكورد نيايين قائم منين موايك ييج مركه نزاست عمويًا بِرى خاندان *ب*طون کھیجتے ہن لیکن جب وہ ما دری سلسلہ کو بدری سلسلہ برمرح یا اُسسکے بڑا ہر کر دین ببثيون اورببشون كياولا ومين كونئ فرق مابه الامتياز بحالانهين حاسكةاليس كسا ننك سوكه جوفدا ئدبقا سيرنسل سيمقصو دئستنه بين ووسب بدرحه كالل جنائب لتأ لوبنی فاطمہ کے دع<sub>ہ</sub> دسسے اور انکی کنزت سے حال ہو گئے۔اب ایک نظر شرکو کی طرف کھی ال میرے بڑے دوست وہ لوگ بین جرمیرے مربے تھے بعد آگین کے اُسمین سے بعض خواہش کرنیگ کہ کا ابخال ادرعيال كونداكرك بمحصو كيم يلتقار

ليجياكنثرون كاانجامهبت بُرامِوا متين گذرين كه أنكى اولا د كاسلسله منقطع مركيا اوراً ٱ کے راگ منکی نسل سے باقی بھی *نہے توا گفون سے اپنی نسب*ت بذام مور رون کی طرف رنی چیوڑ دی۔انھال اگراُن لوگون کینسل کا وجود فرض کرلیا جائے تو بھی ایسا وجود عدم سسے البھی حالت مین نہیں ہو۔ ذکر خیر کا اوکیا ذکر کونسا دن ہو کہ کرور والجنتن برنجت روحون كونهين جونكاتين اوررات دن مين كون ايسا لمحهفا لي جا تابركه كونئ ذکو بی جاعت اسلامی اُن پرنفرین کے اُٹھا کے نہ برسا تی ہو۔ وَالِ اللَّهُ تَعَالَىٰ غُلِبَتِ الدُّوعُمُ فِي أَدْلَ الْمُرْضِ مَ حُمْ مِّن بَعُدِ عَلِيهِ ﴿ (١) سَيَغُلِبُونَ لافِي نِضْعِ سِنْ بِينَ لَهُ لِلْهِ أَلَا مَسُرُمِنَ تَبُلُ وَمِنَ ابْحَاثُ وَكُومَيْنٍ يَّهُ رَحُرالْمُوْفِينُونَ لابِنَصْرِ اللهِ لايَنْصُرُمَنْ بَسْكُمْ وَكُولُوالْعَيْزِيرُ النَّحِيْدُهِ وَعَدَا اللهُ عَلَا يُخْلِفُ اللهُ مَ عَدَةٌ وَالْكِنَّ آكَ ثُوَالتَّاسِ كايعًكم ون ٥ (باره - ١١ - سورة الروم - ركوع ١) عرب کے نتحلقات کم وسبین روم وایران دونون سکے سائھ ستھے لیکن عیسوی المذہب روی وصدت باری سے مقرستھے اور آنش میرست پرانی بیز دان وا ہرمن دوختلف ورب کے ملک مین دوی مفلوب ہو سکے کیکن و دلوگ بعد مغلوب موسان کے چند برسون میں تھا۔ آجائین گے ۔ پیلے اور پیھلے واقعات سب امد کے اختیار مین ہن - رومیون کے غلبہ کے ون مسلمان المدكى مدوست خوش مون سكرو وحبكى مديبا سنا بهى تابى دوردة زيرد سعدهم والا بهى- المدل وعده كوليا اوا المدوعده كحفلات نهين كرقاليكن أكثراد مي نهين مستحقة ١٢

خالقون کااعتقاد برکھتے تھے۔ان دویون نوی افتدار قومون بین قبل از ہجرت ا تفن گئی، در حجار عرب کے قربیب تقام افرعات دی*صُریٰ می*دان حباُگ قراریا یا ۔ نسان كوبالطبيعا بني عبلا بئ مرغوب ہج اور پیروہ درجہ بدرجہان لوگون كى بھلا بئ بيا مہتا ہے جہا بالتونسبى ملى خواه اتحادى واعتقا دى قرمت سكقته بون حينا بخير محازبون سنه ببرحنداس ڑا نئ بین حصہ نہیں لیالیکن ہوتھرک<sup>ے ا</sup>عقاد*ی حبنیت کے گھرنیٹھے مسل*ما ن عیسائیون کم درمشرکین ایرانبون کی خیرمنانے تھے ۔ اتفاقاً اس لروانی مین عسا نی مغلوب ہو ہے ورمشركون سن زردشتيون كي فتح كولين غلبه كسياح فال نبك قرار دي يوكما تقا مامیان توحید پرمشرکین آ وا ن*سب سکسنے لگے ک*رعیسا پیُون کی *طرح ت*ھین بھی ایک ن شجا یمھنا پڑیگا۔مسلما نون برحب یہ آ وا سے گران گذشے توخد انے انکی سکین کے سلے رشا د فرما یا که چندسال مین پاسا میٹ جلے گا اورحبدن عیسا بیُ غالب آگین گے ہئی ہن ملان بھی امداداکہی میزخوشیان منائین گے جنانچہ بچرت کے دوسرے برسر ٹھریکہ ئسى دن *جېڭىجنىگ بەرىيىن بىرەينى بىلەن نوخ* يانئى عىسائپون سىغ بھى *رر*ېشىتىون ارمثنا یا اورمدائن کک کعد برشتے سیصلے کئے ۔مسلما بذن کو وحد وُقرا نی تولی طبینان تفاا سلخايك علسهين درميان **ايو مكرصد يوس** غاور **الى مرج لفِ** ك تكرار بويريش ايك سنے اصرار كيا كه ايسا ضرور موگا اور دوسرے سنے كها كه كبھى نهين آخر كاردس اونثون كى شرط اورتين برس كى ميعا د واستط انتظارنتيج سكے کھو لئی۔خداسے زمانہ کا تعین تقبید سال نہین فرمایاتھا اور دہنہے کے لفظ سے

مزينهات كجاب جوران بردار ويصطفين

رتقين اونٹون کي نقدا داکيب سوا ورميعا دانتظا رسات سال تک پڙھا کيئے ہفانخ ب مبرئے اورخدا کا وعدہ حریث بجرت پورا ہوا چا نے کی گ (سر) قرآن کی ہلی سور ہ مین صبکو سور ہُ اَلْفَایْحَتُهُ ہتے میں <sub>ا</sub> تیا کھے نعب می کا ایکا لیے لیک تعبین اور اسپطرے کے دیگرالفاظ واقعین ئن سسے ظاہر ہوتا ہوکہ و ہ کلام آلہی نہین ہوکیو نکہ خدا کی طرف خطاب کیا گیاا وجسکی طرف خطاب مواائس کوخطا بی کلام کاشکل مجھنا نا دانی ہو۔ رہے ) رط کون کا معاجب دب کی تعلیم دنیا ہے توان کووہ نقرات بھی سکھا تا ہوجن استعال بزرگون اوراُستا دون . چصنورمین کرنا حاسبیے سایسے فقرات کا استعال اطفال دنستان کرتے ہیں لیکن وہ ں شیمھتے بین کہ یہ کلام استاد کا ہواورانھین کی مقدس دبان سنے نکلا ہو۔ عمر **ر** مرحلیا ہے اس سٹوڑہ کی کیفیت نزول بیبان کی ہوکہ رسول انصالی میگا 🚺 سخراب گورنیفراسان سنه بهرتل کومز با نه محکومت کسری بر ویرشکست بسی اور لطبورهایخ مسطنط نیآ پیویخ گیا لیکن سات بریں کے بعد کسری کو مرقل نے ایسی ہی تنگست فاش دی ۱۲ ( ابن ظلم دن ) كل اختلات ببركه بيط سورهٔ ما تخذا زل بو فی پايئو ٔ اقراً باسم بمک يمکن بوکدينه ونون سوزين ايک به مامد مین ارزل برد ائی مون -انجال سلا نون کاعقیده سورهٔ فانخه کے نسبت ہیں ہو کہ پر وردگا رکے الفاظ مین عرض نبارن كاطر نقية أنكو سكها بأكيا سي

نورهٔ خدیج الکبری ورقدُمن نوفل سسے اپنی حالت بیان کی کیجیب مین تها ہوتا ہون تو . آوا زسنا نیُ دِی ہواٹنے دَ<sup>ہ</sup> ﴿ ریوٰ هو ﴾ **و رقبہ** دانشمند بزرگ تھے اُنھون نیصلاح دی کیجب لیسی آواز سنو تو کھرشے رہوجیا بخہ ایسا ہی کیا گیا خدا کا فرمشتہ آیا او<del>ر ہ</del> لهاكه يؤهو ببنسيرالله التيمن الرهجينير أخرسورة الغائف تک پس دخقیقت خدا کی برای هرما بی تھی که مسنے لینے رسول کوخو د وہ کلمات سکھائے بیٹنے ساتھ لینے تئین نخاطب کر نامس کوخوش معلوم ہوتا تھا۔اس وہ من سات آیتین بن جنسے خداکی تناظام رہوتی ہواسی کیے اسکوالسیع المناکیا بي كته بن قُول الله نعالي وَلَقُلُ النَّيْنَاكَ سَبَعًا مِّنَ الْمَنَاكَ سِيْدَ-( ماره ۱۲ - سورة الحجر- رکوع ۲) \_ ں جواعتراض کیا گیا اور حبکی نسبت ایک مشہور رفار مرکبطرت کیجاتی ہے ومحض خیت ورمعتر من کی بے خبری پرچشیک کرنے والا ہو۔ (سس) کیر قل (کهو) کے لفظ ہے مثل اور سور تون کے کیون بیسور ہ شے رائے نہین کی گئی۔ (ر**چ**ے ) اس سورہ کا نام اسلىغالتىدىكاگيا ہوكەائسى سىسىنادون مين قرآن قرأت منروع كى جانتى بولسل لغظة **فل شروع مين لاياميا تا توبيطلب نوت ب**وجا تا يا ايك لغط قل سوره كالحي<mark>وون</mark>ا برهٔ ماا وربیده و نوشه کلین حسن ادب کے خلاف تھین ۔ (سس) سور ہُ مربم رکوع دوسیا فلا ہر ہو اہر کو مسے علیہ السلام نے گہوار ہیں لیسے دقت باتین کین جبکہ انسان کے 🗨 سارىغىرېتىنى كوسات تىن عطاكى بن ـ د يىفى سورۇ فاتقى) ١٢

يتح بول نهين سكتے دنيا كا دستور بهركه بېروان ملت لينے رمبنا كى كرامتين بڑھا بيان كرسته مين بس حب ناجيل اربعه مين ليليه تحكم قبل از وقت كانتزكره ما يانهين جأ توسم كىيۇنكر ماوركرلىن كەقرآن كى روايت سچى بىرا ورمۇلفان انجىل كوپ كى خىرىنىيىن مى إيكه النفون ك بالقصد ليسع بيان كوجيوره ديا - ( ج ) مسح عليالسلام صرف تسطه تیس برس حیر حهیبنهٔ اس عالم مین رونق افرو زیسهے لوقا بات ورس ۴ سے *تاب*ت ڈ انہوکہ آپ سے جسوقت منا دی *شروع کی اسوقت عمر شری*ف ،۳ بریس کی صد تک بونج گئی تھی لدنا صرف سالشھ مین سرس کا قلیل د ماند باقی رنگیا جسکے د وران بی<sup>ن</sup> راون واستفاده فيوض صحبت كاموقع للارتجب يحى ركتين اسمان رصعود كركئن توجنددن تستك بعديطور لايفت يالمفوطات كيمبين المجيلون كي اليف عل بين الي عنين لفغل عار مشهورا و رُقبول بین اِن چارکے مصنفون بین صرف **مثنی** ا و ر**لوح<sup>ی</sup> ا**حواریت کی عزت سے ہره مندستھ اسلے اگرائی تصنیفون پردیا ده محروساکیا جائے تو لوقا ور**مرنست** کورجہ شکایت کی حال نہیں ہوسکتی اب ملاحظہ کیجیے کہ زا نہ طفرلیہیے 🕰 پیمم پیسے کی تاوتت رفعت امام رازسی نے تخر کر کیا ہو گرامنون نے میٹنیٹیں برس اوراین خلدون نے مرت كك انجيل شي بالب ورس ٩ مين تحريم برويوجب سوع و بان سيراك برها توسي كنه اين تحف كومحصول كي جو كي مر *ں طرن*بان سنے خیال کیاجا اس ک<sup>ی م</sup>صنف ایخیل تنی کوئی دور اشخص ہو ۱۲ کے کہاجا آما ہوکہ بطرس ہواری سنے اس انجیل کو روی دبان بین کھھا اور اپنے شاگر دمرتس کی طرف منسو کرد يربيان زين قياس بايا نبين جاتا ١١

نے پر حکایت بخر سر کی ہو کہ حیند بور بی جوسی سیسے کی کھوج میں گھرسے شکلے ہ یا دشا ہے ان سے گفتگو کیا درجب اُسکومعلوم ہوا کہ ان لوگون سنے بہو دیون کے بادشاہ ہستار ہ یورب مین دیکھا اوراب سیکوسجدہ کرنے شئے بین تباُس نے ان لوگون کوسنی سے بھی تضتیش حال بریامورا درببت کھی *طرف روا نہ کیا۔ اسان کا ایکستار*ہ اُنُ ارو ن رمبيري كرّا مواجلاا ورويان حاكر تُقهركيا حمان لؤكامو حود تفا وغيره وغيره -اس حيرت أكير واقعرس زمن وراسان دونون كالفاق تفاليكن دوسرى انجيلون بين التفري واقعه كا لوئی تذکرہ نہیں ہو۔ لوقا تحربر فیرائے ہن کہ قبل ادحمل خدا کا فرشتہ مربی کے پاس آیا اور بعد ا داے رسم سلام کینے جا ملہ ہوسنے اورلو کا بیننے کی نشارت دی ۔ قرآن مین بھالسی بشام . ما تذکره موجود بېړلیکن اورانخپلون مین کی کانیک بھی نهین سنا کی دیتی ۔لوقا کہتے ہین کومرنم ہا ملہ موسکے مادر پوحنا کے ماس تشریف لائین اور پوحنا مان سکے بیٹ مین احیما ہوسے رحم کے بچرکا یون اطہار نیا رز کڑنگلم فی المهدست زیا دہ تعجب خیز تھا لیکن اور مؤلفون سے ىكاكونىُ تذكره نبين كيابهر- **و وكسب و**الضات كروا ورلحا ظ**طر** زاليف المُخلفو ے سپے تبا 'وکہا کڑنکلم فی المہد کا تذکرہ ان لوگون سے متروک کیا تو تعجب کی کیا بات ہو۔ حضرت مريم ايك شركفيت خاندان كى عورت تقين اورْممولى مجھ كا آ دمى بھي تسام رنگا كه غیرمعمولی ولادت بربریژ دسیون ا در سنت ته دارون مین خت برتمی بیدا بونی تقی درکنواری مگرمچه دا رسبه گنا ه برمبرطرف سے الامت کی اوجھا ٹرین پڑی ہو گھی کسیکن

ن من واقعه ولادت تبريكام عمولي سان كيا گيا به حبر سيخ ابت **بو**البركه! یے مُر در دوا قعہ لمامت کو القصد ترک کیا ہوا آپ سوال یہ ہو کو غیر تمنی فعنے بی بی کوجور وح امد کی ان بنا نگر کتی تصین کمیا ضدایے بیٹا ہ حیمور <sup>ط</sup>ودیا کہ ملامت کریے وا تيز وتند فقرات سيوكسك نارزك دل كوجييدية رمين اوروه كونئ دليل مبتائبيداني عصمة ربيش نذكر سك ودوسرون كواختيار بوكهاس سوال كيجواب بين جو كله حيامن ارشأ د رین گرسم خاو ماک جیح کا پیخیال ہو کہ معجز نابیتے کی مان کوخدا سے حلیل ہے عدالے ر از البیم سیبت مین مذبه بین ایا مو گاکم تنیس رس بینے اُسوقت کا کے سحاب نبوت ۔ راز البیم سیب میں مذبہ بین ایا مو گاکم تنیس رس بینے اُسوقت کا کے سحاب نبوت ۔ بارا ف بین ربیا نا شروع کزمایا دم رست رسار بدنامی کے انگارون برلوثتی رہیے۔ مريم كے پاس فرشته کا يا يه كه يوسف سے خواب د كيما يرسا نات والسطي صفا الى سكا في نتقے اور سخت ضرورت داعی تھی کہ کوئی البیا کرشمہ قدرت دکھا یا جا سے حبکو د مکھ کے اقل درجها بل خاندان اورقوسیب کے رشتہ دار توطیئن مبون کدائنی عوبت کو ماک<sup>ا</sup> اس لیوکی نے بٹرنہیں لگایا ہو۔ جنانچہ قرآن یا کے اسی قرین قیاس شورسٹ ل ورقر رع قال حبکین بي طون اشار ه كرًا هموا وركهتا هم كه وقت وضع حل مرمم گرست د وركسي حكَّه جا بتيمين اور حب خترسعادت كاظهور موسيكا توسب كوكودين ليه كفراو من لوكون ف ملامت روع ئی ہے جیچے کی طرف اشارہ کیا اوراً سنے اپنے مارچ لطوراعجا زباین کیمے یع**فی مناشا** قدرت د کھوکے ملامت کرسنے والون سے سمجھ لیا کہ مولودمسعو دغیر عمولی ہواس سیلےغ مُولی ولادت بھی الزام کے لائ*ق نہین ہ*و۔

بته دارون اورد وستون کا دنیا مین دستور پر که بلیسے واقعات برج تام وبرده ولللتي بن حيائجه أن لوكون ساخ جوايسے تعلقات حضرت مريم كے خاندا كلته تصر سرحندا ينااطينان كرلياليكن غيرون كوسمجهانا اورأن كوسطمئن كردنيا دشوارتها يليغيرمعمولي ولادت كي شهرت السند كي كئي اورتسي برس مك سب لوگ مكتماور ممسيح مسيح عليالسلام يوسعت كيبيني بن دلوقا باب ورس ٢٣) قوى قباسات نے وا قعات کے رہے ستے بردہ ہٹا دیا ا ورمین امیدکرتا ہون کہ اعتراض کرنے والے آلا ت کی تدکور پیر پخ کے خور مجھ لین گے کہ کیون اس معجز ہ کی شہرت ہونے نہیں یا کی تھی ( سس) سورهٔ آل عمران رکوع ۵ مین سیم کا به دعوی تحربر پیرکه مین حیران کانگیل مثلی سے بنا اا وراسین کیونک اردیا ہون اور و کلین خداکے حکم سے پرندبن جاتی ہن وره المائده ركوع ه است بھی ا س مجزه کی سندلمتی ہولیکن ایسیل اربعہ میں سکا بذکرہ ین ہواسلےصداقت بیان شتبہ علوم ہوتی ہو۔ ( جح ) میں نے قبل سکے ثابت کر آگا مولفان انخیل ہے **کمل حالات ت**خریز نہیں سیکے بیرحسطرح ایک سے سان سیکے <del>بھے کے</del> یے *متروک کیا ہ* ولیا ہی قربن قیاس ہو کہ بعض وا قعی مجز ون کا تحریر کرناچارہ نے ترک کیا ہوا سیلیے دلیل تردید صریحًا نا قص ہو۔ انتیبوین صدی کی است ہر حیٰداس ہے. <sub>ہ</sub> کی صحت بیرطدین ہنولیکن وقت نز ول قرآن تو ولاد ہے سیسے کو**صرف چ**یرصدیا ن گذر<sup>ی</sup> تقین او خطاُ عرب کے عیسا ٹی اس معجزہ کے معتقد تھے کیو کہ اگرایسا نہوتا توسٹ کویغ على السلام ابنى نا نى كتاب بين د حبيا كەعيسا ئيون كاخيال ہى كيون حكرشيتے

ر ) سورة التوبه پاره-۱۰ رکوع ۵ بن *قرریب* که پیودعز سرکوضا کامبیا ک<u>ه ته به خالا</u> د پون سے تبھی ایسانہین کہا ہو- (ج م) کہاجا تا ہو کہ ایک فرقہ ہود کا برنا ن<sup>ور</sup> نزول فرآن سطح کا عقیدہ رکھتا تھا گراب اُس عقید ہ کے بیرو باقی نسیع مکن ہوکہ اس سال کے بول کرنے مین معترض کوتا مل ہواسیلے مین عرض کرتا ہون کہ عبری زبان میں عز برسکے سے گاریک کے بن اوراس سے مراد **نعقوب** علیالسلام بوجر لینے حسوم جال <u> بیلے سکئے ہیں جنکو ہیو ویون کی کتا ب میں خداکا بیٹیا ملکہ ملوٹھا بیٹیا کہا گیا ہر د کتا خوج</u> ببحينه کې بات ېځ که رميز مين پرسوره نا د ل مړو انی جهان که بيو د لون کی جاعتين موجو د هين السيلية مكن نه تحفاكه أن لوكون كي طرف كسي السي عقيد وكي نتبت كرديجا في حبيكا و، طها رنهين تِے تھے۔ (معری) قرآن مین وارد ہواً لَکھُنُوککیٹَ فَعَلَیَ رَجُ كَ بِاَصْحَا سِیہ تفقل اكتي يَعْتَلَ لَيْكَ هُمْ فِي تَصِّلِهُمْ وَارْسَاكَ لَيْمُ طُكُرُ الْسَابِيَ لَهُ تَوْيَيْهِ مَ رَجِهَا رَوِّ مِنْ رَبِيمُ إِنْجُعَا لَهُ مُلِعَتَ فِي مَاكُونُ وَلِيهُ يَكُانِ مَاسَ مِين نهين آتى - (ح ) خداك بنظر خفاظت أس مقدس گھر كے جو قديم الايام مين اسط السي بى تعبيرها رب نفات عبرانى حباب بولانا عنايت رسول حرياكو في زات تقيم ١٢ ك السيغيركيانهين ديكھتے كم تھا سے پر وردگا رسند التمى والون كے ساتھ كيا براؤكيا كيا آبكے دا وُن كوينتها نهين ديا اوراًن پريزشت ميمند شك مجمند شهيم جواُن پريمي <u>ما يون</u> شير <u>هيكتي تھے</u> اور مكوشل حياب بوسي كلبس كرويا ١٢

بتش کے بنایا گیا تھا اپنا پرکرشمئہ قدرت دکھایا تھا ہتند وہو وی عیسا بی حبکاح السف خطاب براس ابك كرشمه بركيون اعتراض كرين حبكة خودانكي ندمهي كتابلي سيكڙون حيرت انگيزروايتون س*يے بيري ب*ين کين مخ ابت بھي کريستے ہيں کہ واقع ليسا رشمه د کها یا گیا تھا۔ بیان کیا گیا ہو کہ خطائمین براُن د نون **حکیت ک**ا د شاہ **ہے ہی گئے ا**گ فران رواتھا ا واُسکی طرف سے **ا بر میرید** ایک عیسوی المذہب کم**یر • <sub>ا</sub>کاگورنر تھا چنا نے ا**ت فيشهرصنعا من حوائس ملك كاوارائحكومت تحا اكم مصدبنا ياا ورصساكه ما قتدار متقد ن ربه جها نتك بورىكا انكى تعميراورآ رايش مين نشه ينشت بمطية كلفات كيه اس كنيساكا **فلی**س رکھاگیا اوراُسکے بانینے ابجرم ارا دہ کرلیا کہ اپنی رعایا کو چے کعبہسے وک وسے اور سے اسے قلیس کی سالانہ دیارت کرائے ۔ **ا سرام سخر** کا با پاہرہ وجودا پنی سا دگی کے مرتون قبائل عرب کازیا رت گا ہ رہ چیکا تھالوروہ لو*گٹش*کل جبین بقيدت كوأسكة أستان سيراثهما سكته تخفه اسليه رعايا اورحكومت مين معزكي بوكل مودا تفاق سے انھین دنوز کسی عرب نے کتنیسہ بین آگ لگا دی با وہ اتفا قبیر طل گیا ببرحال ابرمبدن بهى رائ قائم كى كمعتقدين كعيهن برا يغصب أسكامعيد يونكر ويابروا سيليراشكاشعائه غضب بجرطك أثفاا وروه جبشيون كيهبت برطرى حاعت لقط ربرجة ه دوره ا تاكه انه دام كعبهس اینا كلیجه شمندا کرسه - افراقیه بین باتهیون كی کثرت پهلیجی بهت تقی اور پیجا نور زمانهٔ قدیم کی اوائیون مین بژا کا را مرمجها جا تا تھا ا لِجِادِينِ ايک ياستعد و ما تھي تھي <u>آئے۔ تھے۔ عرب مين يا تھي'ا يا ب بن اعم</u>ميا کاع

تحب معلوم مبطئ اورحله وردن كوصحاب فيل كالقب یان حله اً ورون ا ورقبائل عرب کے را ہ من خفیفت جھٹر بھا ڈہوتی جل او ین اصبن رئیستان عرب کوه کرنا هواحوالی مکه مین بهویخ گیا آخر کار و ه واقعیر حوالهاس سوره مين ديا گيا ہويہ قوا قعہ گھيک سنہ ولادت بين ينم يوليه السلام کے گذر . تقا- اُمُهالمومنین عائشَةُ فرماتی مین کمین سے فیل ما ون کو بیشم خود دیکھ**ا ک**راندھے ہوئے مین بھیکنٹے تھے اوراسین تومطلق شک نمین کہ دقت نزول ماس بسورہ کے بہت دى ليسے موعود متھے جنگی آنکھو ن سنے واقعہ صحاب فیل کو دیکھا تھا وجو ڈفلیسے ٹبق ين تويتاريخي روايت موجود محكه الوالعي اسر سفوح يدعباس خليفت عِمْ السَّلْمَ الْمُحْرِى مِين سرسِ خلافت بير تمكن موافقا ابوالعياس بن ربيع عامل **عُمْر ﴿ )** كوتكم ديا اورا سنة مليس كا كھند ركھود ك ال كثير را مكيا۔ يہ توقياس بين نہين امّا كركسي ليسے تھ غلط كاقرآن من حواله ديا جا تا جسكے جشلاسے شائے بکثرت موحود تھے نہیں قرآن كا إن ضرور سيح بهر ليكن أسين يتقريح نهين بوكه طَبْرُكَا أَبَا بِيْلَ سي كيا مراويروا ورسجي رسانے کی کیا کیفیت گذری تھی نیکن مفسرون سے بیان کیا ہر کہ کنکریان ایک جابنے رتین اور بین کو تھیدیے و وسری جانب سنے کل جا تین لیکن **تفسیر میں پر**ین لکھا ہوکہ رمدے ابن عباس سے روایت کی ہوکہ کنگریان حب جبشیوں کے بدن بربر تین تو أبله أعترنا اوردانها سيحيجك بنودار موحات بصورت محت اس روايت كيموزما وا لائق اعتما د ہر حیرت کریسنے والون کی حیرت کچھ کم ہوسکتی ہر کیونکہ مکن ہر کہ آدمیون کی کنرت اور باتھیون کی غیر معمولی کلین دکھ کے کسی درہ سے بہا ٹری چیٹر ئیبن کی بڑین اسے اسٹی کی بالا کی خیر معمولی کلین درہ کی زہر بلی مٹی سنگریز ون کے ساتھ ملی ہوئی چی آئی ہوا سے حجو کہوں سے حبینی کی رہم کی درہر بلی مٹی سنگریز ون کے ساتھ ملی ہوئی چی آئی ہوا سے بہاری کشکر میں جی بلادی یہ بھی ممن ہوگہ جب کرنجا لفت ماہے قریب ہونجا تو ہم طرف بیا میں میں میں ہوئی تجرا وکیا کہ جلہ آورون سے با اور طور پر اسطیح تبھرا وکیا کہ جلہ آورون سے برن مؤکریک ستھر گئے عرب دورہ بٹری بڑی مزایدن کھ کریے ہوئی اسٹی کی کئی ہو کہ وہ بڑی بڑی مزایدن کھ کریے متعمود آس زیا سے کا م لیا گیا ہو با انہا مو با اور جومقصود آس زیا سے آدمیون سے سمجھا تھا وہ الزام کذب سے بری ہی۔

سيدنامح صلى التدعلية وللم

رل وجانم فدك نامتس باد

عب بین ہرگا ہ تقریری یا دواشت کا دستور نہ تھا اسلے تعین اوقات واقعات گذشتہ مین را ویون نے ہم انتہا کا دوسر گذشتہ مین را ویون نے ہمائی کا دوسر گرزجیج دینا وقت سے خالی نہین ہو اسپر کہا ہے کہ کہ کہ تعدس زمین رسیکا با یعظمت کسانون میں تحریر کرتا ہوں کہ افتاب عالمتاب نبوت کمہ کی مقدس زمین رسیب کا با یعظمت کسانون کی رفعت سے دیا و و ملبند ہم وقت سے روز دو شنبہ تباریج ۱۲- ربیج الاول اُسی سال

متكرة بيدنا محصل مذجلية

ن واتعهُ فيل سے قبائل عرب کوبہت براتا نتا ہے قدرت کھاما تھا دیت تورسو که اسکی صیبتین برگزید کان خدا کی قدمیوسی مین س مهيني مدت حل ركے گذشت شھے كەحضو كىك والدسدنا عبداللدين عبدالمطلب كوسى فى بت بین آیا و حب آپ تھ برس کی *عمرکہ ہوسینے* قومان کا دام تی فقت بھی *سرسے* ئھ گیا بھر تو بدرا نہ شفقت کے علاوہ ما درا نہ محکد شت بھی جدیزرگوا رکوکرنی پڑی کین سال ولادت مین موت کے ہاتھون نے پرنسیراتم کیا کہ عبد کمطلب بھی ارفا نی سے حل بسے - **الوطا لیب** براد عینی عبد الدیکے ہرحند نا مورسردار قریش کے يشے تھے ليكن أنكى الى حالت اتنى بھى نے تھى كە اپنى اوراسىنے عيال كى خاطسے خوا ہ کم بر دری کرسکین با وجودات نگی معاش نیک ل رشته دا رسین مصیدین و پهتیجیکو ت مین کے لیا اور خودا پنی سلبی اولا دستے ریادہ مادم مرگ اسکے ساتھ بزرگا نهالطا من کابر مالوکریت کسیم گراهتیاج اورعسرت کایه تقاضا تھاکہ دین وونیا کے بادشا ہکو نبوت سے پیسے اہل کم کی بکریان چرا بی پڑمین ۔ جوشخص طفلی سے جوانی السيم صبتون مين مبتلار كم موالي سبت ويم وكمان في نهين بوسكتا كابل علم كي عبت سيئمشنفيد مبوايا اسكوليسے دانشمندون سيے تبا دله خيالات كامو قع ملاح لايكل ملات مین ملبندیر وارن*ی کرسکتے ہ*ون-ان دیون ای*ک بچازی ع*رب کی خوشجا بی ہی <sup>ا</sup> تھی کہجیندا ونٹ اور کچھ کمریان کسکے یا س ہون۔اکٹر کھچور ون سسے اور کبھی<sup>ا</sup> ن جوین سے اپنی سٹ کم پروری کرلیتا ہوا درا بسا آ دمی توانکی جاعت بین بڑا اقبا ایسیجها جاماتھا

کی کم وقعت پیداوارشام کے آبا د شہرون کولیجاسے اور اُکھو بیج کے وہان لچولیسے سامان حسکی ضرورت بے آب وگیا ہ خطہ کو تھی اونٹون برلا دلائے ۔ چنانچے تھین ا قبالمندون مین ایک بهوه عورت می مینت خویلد کا بھی نیمارتھا جو بذریعہ اپنے لا دمون ا ورغلامون کے کا روبا رتجارت چلارہی تھین ۔مبغم عِلیہ السلام جنجیس<sup>ی ا</sup>ل لی *عمر کو بہ*وسینے توہر ہان چیا سے بہ حوالہ **عیا**ل داری اور قلت معام*ن سے اپنی رس*اے ظا ہرکی کرخدیجے سنے درخواست ملازمت کرنامقتضا سٹے صلحت ہو۔ا س مشورہ کی خباکتا ن*ی نی کوچھی مل کئی جیا ر*ا ونٹون کا بمعا وضئہ خدمت عطا کرنا قبول کیاا ور اُن کے غلام میر کے ہمراہ ہالیے آ قاسے بغمت شام کی طرف تصبیحے گئے اور تیا رہی منا فع کے ساتھ بخیا وخوبی وابیس آلئے گرم ملکون مین بھوسے ملوغ حلد اُ جا تا ہر کیکن غالبًا باقتضا سے عسرت عا ش حضورت ا تبكتابل كاارا د منهين كيا تقاً گمزحود خديجترالكبرى كوبر لحاظ شرافت . دیانت و دیا ده تر بوجه اُن برکات کے جنگومیسرہ سنے ووران سفر مین د کھاا وراپنی لگ سے بیان کیا تھا آپ سے نکاح کی رغبت بیدا ہو ٹئی اور ملی رواج کے موا فٹ کھاج کچ عرب بین نکاح کا بیانزیتھا کہ شوہرز وجے سکے مال ومتاع کا بھی مالک بین جا۔ اس تعلق بین مالی فائمه اسبی قدر تصل مواکرنفقه عیال کا بار اُثھا نانهین برط ۱ وزو واپنی ضروری کفالت کی ایک صورت مکل آئی۔ نکام مسولھوین برس وحی آگی کا نرزول مولا و نز ول وحی کے پیوستھے برس اعلان نبوت کی نڈبت آئی پھر توسلینے اور سبگا یؤن سکے ہاتھ سےرسول ضاکووہ و صیبتین جبلنی ریوین دیجا خام ستقل سے ستقل ہے

يقي قبرا استك أن فعينتون كالح تذكره كرديا بهواورجن لوگون كويورى و ستام صيد لی بہتجو ہووہ کئیک پیر ملاحظہ کریں ۔ بہرحال میرہ برس جو پسے کے ساتھے تین رہیں۔ ستخلخ اورناگوارستھ صبروسکوت مین گذر سکئے اور انٹر کا رہنچمیرعلیہ ام اور اُن سکے ما تھیون کوترک وطن کرسے مدر مشرحانا ٹراجو مگہ سے گوشہ شمال اور مغرب پر واقع ہواد ا مجل ۱۲-روزمین پیمسافت اونٹون برطوکیجا تی ہو **در منو رہ** بین صرف وس برس ابرنبوت وه باران هایت برسا تار با جس بے اُجنگ چینیان توسید شاداب رکھا ہجا ورسکی مرولت زنیا مین وہ آبشارین بھوٹ کلیں جنگی آبیاری سے حیہ ا بدی کا خوشگوارنٹرہ حصل ہوتا ہو آتسی دس سال کے دوران میں اپنی حفاظت اور اعلا كلمة الدك يلي حبيها كالسيعيا نبى سے بيشين گوئي كى تقى جنگى پيرايدين خدا كاجلال ظاہم ہوائبت تورٹے سکئے بُٹ خلنے برما دہوئے اور تقریباً کل خطہ عرب ظلمت نشرک سے پاک لرديا كيا- البرآميم وراتمعمل سنخودلينه إتفون سرايك كرحبكوكعم کہتے ہن ما ظهار نیاز نیا یا تھا کہ اُسمین ضالے واحد کی پرستش ہوا کرسے لیکن جا ہل شركون كى حاميت بين بين سوّما تطومتون نے صرف اعتقاد وصدت كونبين لو مامليفانا ضايرهبي اينا مخالفا نرقبضه جالياتها بهجرت كمونين خواه اعلوين برس جثمن فتح كمة ماببركا بعمده نتيجه بيدا مواكدمت المدسة سب خيل سجا بحال شيه سكِّهُ المدوالون في ندكما خدات کی ذمه داریان انتخائین اور مجمدالدیتر وصدیون سے اُس گھریین نغرهٔ توحید بمندمور بإسر- انس زمانه كى مفتوح قوم اس كارر والى كوطا لمانة وارديتى في أوراسلام

مے پرکمتہ چینیان کرتے ہن کیکن قیاس کرنا جا ہیے کہ بانیا ن کعہ کا ہے کرفتوح فضا سيحنت مين اس كارگذار مي كي كسقدرممنون منت بهو گي ا ورغير تمند برور د گارکواحقاق حَى كِي يَوسَ شير كِس صرّماك عِلا أَنْ مِرْكُى الحال فَتْح كمه في صده وَاللّهُ مُنيمٌ نُولِهِ وَكُوَّكِرِهَ الكَافِرُونَ ٥ كوبِرِاكرديا وراُسكے تھویٹے ہی دن بعد تندیل عرت کی جکیلی رہنے نی (روح احری) جلو اُحق د کھاکے اپنے مقرابل کو والیں حاکی گئی۔ برنا هٔ قیام مکہ جو تحل برناگیا اُس پر قوبها کے مخالف مُنھرنہیں کھول س<sup>ی</sup>ھ ا ن مینه کی د وساله ملی اور جنگی تدبیرون کوشن کے تبیور بدل شیقے مین اور کئی مات زیا صاعتدال سيرتجا ويزكرجا تىمېن-طالب حت كا فرض ېوكه وه د وست ورشمن ونون لى حاعت سيعلنيده كھڑا ہوا ورغامض نفرسے نسکھے كرايسي كارروائيان جو دغرضي ای ترمکیے سے گئین یا یہ ک<sup>و</sup>عقل سلیم ظاہر کرتی ہو کہ وہ مناسب وقت تصین ورخدا ذیمالم نے بالاستحفاق ُ کیےعمل کی ہوایت فرماٰ ڈئھی ۔ بین عرض کرتا ہون کہ یہ مرحلہ بعرد قبیا سر طوکیا حاسکتا ہوا وراُن بزرگون کی روشس بھی بطورسندمیش کی حاسکتی ہوجنکا تقدس جاعت نخالف تسليمكرتي بوحنا تخيرمين حيندوجوه كومعرض بيان مين لاتابهون عوافع ونوك کی رمبنا نی کرسکتی بن دنیا کی زههی حکامتین اورعه رهتیق کی نیرا نی روایتین ظاهر کرتی بن الما الكے دہانہ میں جب بنی اوم حرائم رکشی کے فرنکب تھنے اور انہی سشارتین صدسے یا ہوٹائسکلین تب ما در توا بائے قاہرانہ دبا وڈالا بیاریا نجسیلین آگ برسی ا ورا یک مرتس إلى ن كالساطوفان آياكسوك چندنفوس كة تاي ساكنان رض كوبهاك كيااليسي فبرت انگيزاً فتون سے چندروز اینا اثرقائم رکھالیکن بھرا دمیون کا جحتی گروہ اگلی روست برحل کھڑا ہوااوروا فعات گذشتہ کوائس۔ نے اتفا تی کہایا شارون کی گردس وارضى أثارات سي الكاجور الالبار آیات قا ہرات نے لاکھون نیکے کرورون جا نور بھی گنا ہمگارون کے ساتھ پریائے کیے ورضلکے پُررونق بازارون کودم کی دم بین لوٹ کے ویراندینا دیا۔ ہرگا مبقا بلہ لیسے ننگین نقصانات کے فائمہ کیے اسے نام حال ہوا تھا اسیلے قدرت نے دوسری پالسی خیا لی- بیروان حق مامور مبوے کہ مہتیا را ٹھائین اور کا فران نعمت آگہی کوائے کر دار کج سزا دین - یہ پالسی کسی قدر ملائم تھی اورعلا و ہنبیہ تھرما ن کے اٹسی کے ضمن بین منزارہ لی آنه اُسٹس بھی ہوا کی اورگرا نبہا انعا مات خدمت اُٹ کوبلا کیے لیکن بھر بھی کہنے کے لیے ایسختیان با تی رہین۔ **ا و لاً ۔**صرف سرکشون مک نائر ہُ غضبِ می دود نرتھا بلکہ ان کے بچون اور الوحا نورون مک جبی جبی کے لیک ہونج گئی۔ **من انتا** قوت قهرير سے دروازه تو بركواييا گھيرليا كەسۇشون كےسياسے كو دُيُّ را ه خات کھلی نربی- د دیکھیے موسی کی کتا بین ورا سکے بعدا وزمبون کے صحالفت) یہ تعربر پھی خن جینی سے محفوظ نرہی توصیروا خلاق کے او ہار سے علیہ السلام بھیے گئے جنى تعليم كايرير دارتھاكدا يك كال برطيا نئير كھاكے دوسراگا ل ضارب كے روبروسيش وا وراگرکونیٔ ایک کوس سے بیار بیگار بکرشے توا سے ساتھ دو کوس <u>سیط</u>ے جاؤ<del>جا آ</del>

ر ون بین الیبی نقلیم کا کیا امتر ہونا اُسکی *شیریج غیرخروری ہو گریٹے سکھے م*دنب<sup>ا</sup>سرائم بھی فروتنی کی قدر نہ کی اور مریخ و مرتجان قدسی نفنس کو فیلت کے ساتھ سولی پر حریہ ھا بایا کہ جب زبین پرینا دنهین ملی تو خد لئے لینے سفیر با تو قرکوا سان بروابیں ملالیا تنین طرح کی آر الشون كے بعد ما بین الافراط والتفر لیط بیمتوسط تدبسر لسنید کی گئی که امدوالون کے ہاتھ ظالمون کوسزاد بیجاے کمزورخلقت بے گنا ہ مخلوق (عورتین بیے **جانور) پرمردان ح**ن ا نیم زمانی نکرین اوربرکشون کومو قع دین که ایمان لاسکے مبرگزیدگان برورد گانسکشامل ہوجائین یا جزیہ وخراج ن*سکے گر*دن اطاعت جھکا لین ۔ ہیں چوتھی م*رسبغیبر*آخرالزمان كے عهد مین برنی گئی اوروه در قیقت قریب قل و قریب صلحت تھی اوراُسکا اعتدالُ شخص تقاكه ووست وشمن وونون تحسين كربن مكرمات يه كاكام كبيها بهى معقول بوفطرت انسابي لوئي نه كوني بهلوا عتراص كابسدا كرليتي سي حينا بينة تعليم يافعة مشنري بهي جوا گلي كارروائي<sup>ن</sup> والهامی <u>جمحه ب</u>ن ا*س حیقی کا رروا بیٔ برِمعترض ب*ن اور پنهین سوچن*ته* کاسلامکار<sup>و</sup>انی سے کیسے عدہ نیتج کیلے کہ اُسٹے ضاکے رسول کی ابر وبرقرار رکھی اور دنیا کو بھی سنگین فقيان نعين ببونيا يا - لبلسار مبتوسد اسنا دفا بر بواله كرري رامم كي اورسري س حی مے اپنے لینے وقتون میں راچھسون کے نبون سے کرہ طافی کوگلزنگ ر دیا اوراً سی خونربرزی کی به ولت وهرتی کا بارا تراا ورزمین کا دامن کفر کی لوث سّ

ن بنے فاضل برگزید ور میشور شبھے جاتے ہیں - انھین کی تربا<del>ک ہ</del>و دھ نہ ہے تمام مِن بھیل گیا تقامقدس سرزمین بھرت کھنڈسے جبراً مثایا گیا بھے نہٹے نامی مندر فقیظے . گئے اورا تیک بے دست ویا ناک کٹی مورتین ویرا بؤن مین اُن دست دراز یون کی سکا ر رہی ہیں جواُن پر کی گئیں کسی مذمب کا بیٹنے ماک مین اینا عام اثر کھیلا رکھا ہوج<sub>ی</sub>سے كهيروينآ أسان ندتفاا سيليه ظامر وكأسخت نونربزيون كيح بعدسيدخوان رتهن لمينه ارا د ون مین کامیاب موسهٔ اوراکثر قومی جاعتین میروان بوده کی حب بیوندخاک ہولین تو اُسوقت با تی ماندون نے تبا دلہلت کی تلخی گوارا کی مالینے وطن سے اُجڑ گئے آب بیودیون اورعبیا میُون کے روبرونعی کُنکے معتقد علبہ سرزگون کی کا رروائیان اور خدا وندبیووا می مراتین بیشیر کرامون اوراً نکوحیندانتخاب برعلاوه اُن انتخابون کے توجه دلا ما مون جوقبل *استعمع حن تخرر* مین این این <sup>در</sup>که میرا فرشته تیر*ب آگے پیطے گا* ا وربیتھے امور پون اور سیون اور فرزیون اور کنفانیون اور سوپون اور سوسیون کے سے میں لائے گاا ورمن انکو ہلاک کرون گا ہز توان سے معبودون کوسجدہ ست کر<sup>دہ ہ</sup>گی عبا دت کرنہ اس کے سے کام کر ملکہ تو اُنھین صاف ڈھاشے اور اُن کے بہتوں کو تروال ، (كتاب خروج باب ۲۳ ورس ۲۳ وم۲) كتاب الاحداد باب ١ ٣ مين ٱس حيرٌ ها بيُ كا ذكر سج حوا بل مديان بركي كمي تقي او رظام موتاً ہوکہ موا فت اُس حکم سے جو ضدا کی طرف سے بنام موسیٰ ہیو نیا تھا بنی امرائیل نے س ردون كوما روالا مرعورتون اوريجون كورزره كيرالا كسيم المدكواس رعايت برراغصا

رسرداران لشكيسسي سوال كباكدكها تمنغ سب عور نون كوزنده ركهاي 9 اور بعاظ مفتس جو کھے ارشا وہوااُسکوا سی با بے کے ورس ہے اوہ امین انصاف کی عینک لگا کے ملاحظ يبيعيه يتسوتم أن بحون كويضينه لراسك مين قتل كروا ورسرا بك عورت كوجومرد كي محبت ہے واقف تھی جان سے مار و بزلکین شے اٹر کیان جومرد کی محبسیے واقعہ نہیں اُری کولینے بیلے رندہ رکھو، کتا اِستثنا کے باب یمین خداسنے موسلی کو وہ سلوک بتلے جرکن**عانی وغیرہ مفتوح تومون سکے ساتھ کرنا لازم ت**ھا <sup>مد</sup>سوتم اُسٹنے پرسلوکہ کروتم اُن کے مذبجون كودٌ ها د وُلِئك بتون كو توريوه المجمع تكفيه باغون كو كا شاه الواوراً نكى تراشي مو بيُ مورتین اگ بین جلاد و " (ورسسه) اب نشے سے بڑا تیزنظر نکمتہ حین اگر قرآن اورصدیث بلکہ فقیہون کی تصنیفات کو فی رق ورق اكث جلئے ا درمبرسطرا ورمبرحرف برگهری نظر وّالنّا جاسئے تومین با ورکرآ ما ہون کیگا جهى ليسة سخت احكام كا وجودسشرع محدى مين منسك كا اسيلي كيون تسليم نهين كياجا. مرع حنگی کارروائیان بعدر نانه ہجرت کے ہوتی رہن وہ شان نبوت کے خلاف مین بلہ ضدائی ق*مار ب*خفتضی تھی کہ وا قعیسیے کے بعد کا فرون کے ساتھ ایسا ہ*ی سلوک پر ت*اجائے س بغیرعلیالسلام کی نسبت شبه ہرکہ اورٹ کے لالج اور تصبیل نیراج کے شوق میں أُ نفون سنة يه دردسرگواراكيا تفا- (رج )كتاب لاعداد باب اس معلوم بوما بوكمديا کی جنگ مین بنی اسرائیل کوچیولا کھوئیٹیر ہرا ربھیٹر کمریان 'مثمر ہزار کا ہے بل اکسٹھ مہزار

لدها ورُتبتين مِزار كنوارى لروكيان لطوغنيت بإنقرا بي تقين ادرية نغدا وعلاوميا عورة ا

در بچون کے بیان کی کئی ہو بو بھی موسی علیبالسلام کے ترتینج کرشیاے سگئے افسوس ہو کہان ا دیخر پزنہیں ہولیکن میرنة کنواری لڑکیو ن کے قیاس کرنا چاہیے کہ آنگی ىقدا دغا ئېابتىس بېزارسىكىمىزىپى بوگى ـ لىرا ئىمىن جولوگ مائىيە گئے <sup>ائ</sup>ىكاشا رغىي*روي* پ کن بعداختتا م جنگ جن ابا لغ مرد ون کوپنی اسرائیل نے برسرمو قع ہلاک کیا اُنکی تعدا دبھی مبر محبس ہزارسے کیا کم رہی ہوگی الغرض لعداس بحت خونریز می کے جومال سيم قراريايا اورنقسيم بهي مواائسين جسب تتجويرنه موسى عليهالسلام خدا كالييص كالاكيا تفا يعير كران جيسو كيتر- كاب سل بيتر- گده اكستر - كنوارى لزكما نيس. ہا کے سغیبرنبی الرحمہ کوریاد ہ سے زیادہ قدیمی مع مااغنیمت حباگسےنین میں ہلے تھے۔ لرانئ مین توکشت وخون مواہی کرتا ہوا وراس ٹرائی میریجی مواتھالیکن لعدموسے معرکۂ كارز اركےمسلما **ن**ۆن سنے تلوار كاكيا وكركھول كى *ھيرونى يې كسى* كونہين مارى اوراس ل<sub>ى</sub>رائى ین (نشمول غنائم اوطاس وطالفت) جو کھرسلما نون کے باتھ لگا اُسکی تفسی او سکا انجام بھی سن شبیحے - قیدی چیز ہزار- <u>بھیڑاور بکری ج</u>الیس ہزار سے کچرزیا دہ۔ا<del>و</del> میس بېزار- چاندې مارېزارا وقیم- تبدیون کوږېدایسي لژانی کے صبيرېلما نون خت بدنامی اُٹھا ئی تھی رسول الشلیل المبیلیہ وسلم سے صاف حیور ویا اور رہا گئے کے عا وصندین ایک حبرهی بطور فدیر نهین ایبا اموا آغنیت مین بهت اونشا و رجاندی کے سلمون کو مخبثه سید که اِن دنیا دارون کی بیاس نتصه اوراسلام کی فیاضیون کو ل ایک اوقیه دس تولیچهاشه کاتفا ۱۲

شامده کرکے شایدوه سیھے ایما زار سنجائین - دامین لع کے تسینے قبالے انصار رسو جور کرع طب اہناعت دیں متین کے تھے اسطرج کی فیاضیون سے ہمرہ مند*ی ہنیون* فی ورون سے توریان نمین کھولی لیکن نوعوا نان انصار نے اپنی محرومی کا کھی گلہ کیا رہنا تقيقت ان کونجها دیا که تھالے ایان سرتو پورااعتما دہرد دوسسرون کو بیمتاع دنیا نغرض لیعت قلوب دی گئی ہو کیاتم لیندنہین کرسے کہ پہلوگ اونٹ اور بکریا ن لیجا ُ مین ۱ ورتم رسول امد کولے کے گھر لو لڑ ۔ ہ اس کلمۂ حق کوسٹ کے ولولۂ محبت میں انصار بهانتکہ یر کے کہ آگی مبارک ڈاڑھیا ن آکسو وُن سے تر بپوکئیں اور دوش کے لہجہ میں کہنے گئے له بهم خوش من که مهم منه حضور کی ذات اقدس کو حصد بین یا یا ہو۔ **و وسست** برعلیالسلام سکے رحم<sup>ان</sup> کی بے غرضی *پریغور کر و* اورسلمانون کی قیاعت اور اُن سکے یش عقیدت پرنظرهٔ الوکھیر سیج کهو که کیاتھا را کانشنس قبول کرتا ہو کہ یہ لوگ بے رحم فزاق تھے رحبیا کربھن متعصب کہتے ہیں) یامح*ض رصانے اکہی کے طالب تھے د*ولت<sup>و</sup> ہ ی پروا نرتھی اُنگاجان دینا اورجان لیٹاصرف اسی سلے تھاکہ اَ وار اُہ کفردھیما <u>سٹ</u>ے ورنغرهٔ توحید دنیا مین بلندمو- باستناسے چندجن مین ریا دہنختیان برنی کئیرجانیو مين بني اسرائيل كاعام وستوراعل خلاك استحكم ميرريان ورحب خداوند تراخدا كس نیرے قبضے مین کردیوسے توویان سکے ہرا مکیب مردکو تلو ارکی دھا رستے قتل کر گرعورتون ا درلط کون ا درموانشی کاور جوکیم اس شهر بین مجوانسکا سارا لوٹ لینے سلے سے ا در تولینے د شمنون کی ائس لوٹ کو چوخدا وندتیرے خداسانے بچھے دی ہے کھا کیو + اسی طرح سے

نهین بن کیجود کتال شتنا باب ۲۰ ورس ۱۱ نغایت ۱۵) اب خراج یا جزریه کی کھٹاک معترض کو وحشت ْ لارہی ہولہذا اُسکی تشکین کے سائے ہم خاذ ہی تجویز کی سندتوریت مقدس سے پیش کرتے مین ردا ورحب توکسی شہرکے پاس اسے سے لرمسن سكے ليے آپيو پينے توپيلے اُس سے سلح كاپنچام كرتب يون ہوگا كہ اگرو ہ سبجھے جواب شے کھیلج منظورا ور دروان ہتیرے سیلیے کھولدسے توساری خلق حواس شہرین یا نی جائے نیزی خراج گذار مہد گی اور تیری خدمت کر گی رکتا سے نتا بائے وین وال ترجيع بي اربا نوسيم لله عن حياياً كيا اوراسين فقره آخرك برالفاظ من ميكوننو لَكَ عَبِيبًا المُعَطَّوُ لِكَ الْبِحَنَّ رَيْحَ يعنے وہ لوگ تیرے غلام بَن کے بی جرز دیں۔ بنی اسرئیل اور منی معیل دو یون کا ضراایک ہی ہو اور جرحکم اسرخصوص میں قریر کیا بودسى قرآن من موهد برحق نصفوا الحراية عن يدي وهم صاغ فان یعنے ماانکہ وہ لوگ ذلیل ہوسکے جزیہ دین۔ (سس) فرق یس کو کمسلمان پیتج بسنتے مین قبول اسلام کی بھی فرایش کرستے ستھے اورا نبیا سے بنی اسرائیل کی یہ روسٹ نہتھی۔ زوح ) پرتواسلام کی زیاوه رحدلی اور مبندحیا لی کا نبوت ہے۔ دنیا کے باوشاہ باغیون ر منز العموت فسيته بين أكى جايدا دين ضبط *كيليته بين ليكن كبين مع*افى تفصير كابعي فرمان. سا درکیاجا تا ہوا وراسطے کی درگذر مین صالح ذیل مضر کہتے ہیں ۔ **ا و لُا** لک عام بریا دی سے محفوظ کے ہے۔

124

**نگا** گم کر دو**را ،** ماغی شاید شایا نه عنایت ممنو**ن م**بون اورو فا دارره **خَوَا لِنَّهُا و مِنهِ بِنِ وَأَنكِي آبِنِهِ لِنَّالِينَ ثَمَن بِهِ كَدِلِينَةِ مَنُين جِان ثَارِ مِواخو** ىبت كرىن -ابھى كىنے دن بو<u>سے كەمھە اء مىن كورىك ب</u>اميون ينے خلاوزدا بنمت على مقابلەس كمرىند مان كىن لىكن بعد مناسكىشالى كے حضر مكام مقط ا من ریم تعیم بہندیے اُن برنحتون کے قصور معا ف کیے ہمکی ہوئی رعایا کا استمالہ باس رحم بعری دانشمن انه کارروا نئے بے نائرۂ بغاوت کوحلد تھادیاا ورآج تمام دنیا مین اس عاقلانہ معافی کا تیزکر پخسین وافرین سے ساتھ کماجا اسی ممکن ہو کہ پزسپ ال باغیون بے صدق دل سے اقرارا طاعت نرکیا ہولیکن<sup>ا</sup>ب توانکی *بجی بچ*ا کی اولاد ہوانواہ دولت سواوراُن مین اورو فا داران قدیم کی نسل مین کو بی فرق ما برالامتیا ر نظرنهین آتا بں دونون جان کے حاکم علی الا طلاق سے اگرگنه کا ریندون سے سیلے درواز معافی ول دہاکہ اظہاراطاعت کرکے فتحہندون کے گروہ مین مل سکین توکیا سستم کی وركونسى عقلى يا اخلاقي خرا بي دنيا بين بهبل كئي \_اعتراض كرسانه والون كاشا ہوکہ اعتقادی اطاعت کی تخریک کی جاتی یا ایسی اطاعت کا افرار نامنظور کزیاجآما ورانتقام کی شست سب زن ومردا ورائن کے بحیون کو لموار سکے گھاٹ کُتار دیتی بس أكرد رحقيقت يمقصد سوزقصا ف الفاظين بيان فرمائين أكرائكي بحسف رخيالي وررحم دلی ونیا برظا سر پوجان کے میرانو بیٹیال ہو کہ دورا حدی میں اگر ویختیان وعهدعتيق مين موكمين عمل مين آتين توخهمتون كاطوفان اورهبي تيزوتند موجا آاوره طخ

اخت زيدي حارته

سيبهجري يزنيين عارثة كوماتوا يك جاءت سلما نون كمتعين كياا وروها كك تجارت کامال لوٹ لائے کیکن ایسی رہزنی کرنا اور ایسی پیپیلانا شان نبوت کے شایا تن تقا ر ﴿ ﴾ واقعديه كامشركين كيسك مظالم سع بينم برعليه السلام اورأن كے ساتھيون سنا ترک وطن کیا اور بیر بھی ظا لمون سے تدا سرایز ارسا نی سسے دست بر داری نمین کی عبیثه ندلينه تفاكهموقع إسكه وه لوگ مدينه يرجيرا عرائين ورمها جروالضار كاخا تمه بالخيركردين زمانه تعمیرسهے د وست و شمن دولون محا زستھے کمرزیارت سے خانہ کعبہ کے معاوت چھل رمِن کیکن قرایش سے ازباب توحید سے ساتھ ایسی ننگ نے لی پر ٹی کہ وہ دنیارت کعتب قطعًا وم سکیع گئے۔ دینی حق کی مضبطی پیروائ بالم کورزیادہ اکھری اورا ان لوگون سنے حب پالسی اختیار کی کیمشرکون کویم و تع نسطے کہ بڑھ کے حلے کرین ملکوہ اس فت رر لئرجائين كهحقوق مغصومركى والبيبي يرمحور مون سبب جلنته بن كم محركة حبنگ مین مالی قوت بیشے بیشے کر<u>سٹ م</u>رکھاتی ہودنیا کا قدیم الایام بین پسی دستورکھا اور ب بھی ہمذب قومین دشمنون کی رسد ہے تحلف لوٹ لیتی مین اور اُنکی مالی قوت کے هان بين ترسيون كاكوني دقيقه ألهانهين ركهتين \_ مكر شالے سلسلہ تجارت كا ملك شام سے قائم كيكے موسے ستھے اور خوشحالي بكر كاميار اسى تجارت برتفاجينا نخيره نشمنان اسلام كاليك كالرواح نبين الدسفيان اورصفوان ابن امیدا ورعولطب بن عبدالعزی ا ورعبدا مدبن رمید بهبی مثا مل ستھے بخد کی رزیہے

ر با تھا **زید برہ جا رشم**ا مور مونے اور انفون نے مقام **و و اُس کاروان** سلمان اپنی بوی خوش نصیبی سمجھتے اگر روادان مشرک مارے جاتے با گرفتار موکے بينرلان حات ليكن ورسب بماك تتليا ورصرت ايك لا كفزنوا وسوا لا كه دتيم كامال <u>عسکراسلام کے یا تھا کا ۔اس ہخت می</u>ن غالبًامرداران *فرلیش*س کی ذات پرافر<sup>و</sup>النا قصدوبا لدات تتعاليكن جصول مال سيريعي دوفا 'بدسي حال بيوس - ايك بيركهشكر سلام الغيثمت سيدايني حالت واستط آزوا ليمعركون كركم ومبش سدهاريكا ا در د وسرا فائده جود یا د ه لائق قدر تھا یہ ہوا کہ مشرکون کی الی قوت بر شیصنے نہ یا ئی حبکہ ہڈ سے مکن تفاکہ وہ بدویون کو جمع کرے مینز برجار حلد کرشیتے۔ یاکارروائی اُسوقت لائق الزام يوسكتى حبكمسلمان كسى ليبسة فافله كولوث بيلية حبس سيعلانيه مخاصمت نهوتى ادد غارْتگری سے محض ال صفت کا لینا اُن کومقصود ہوتا۔ یہ مال لیسے لوگون کالوّاکیا ن سے کو بیٔ معاہدہ نہ تھاعمد عنیق مین تو کا فرون کی قوت الی گھٹا ہے ۔ کے پلے ں سے بڑھ بڑھ کے کارروائیان ہوئی بن · · اور بنی اسرائیل نے موسی کے کہنے يحموا فتي كيا اوراكفون ساع مصرون سير و يرك برتن اورسوساخ كبرتنا ور لبرائ عارب سيله اورضدا وندسك أن لوكون كومصرلون كى نكاه مين اليبى عزت مشی که اُنهون بے مجھین عاریت دی اوراً نھون سے مصربوین کولوٹ لیادکتاب خروج باب۱۲ ورس ۳۵ و۳۷) ضه نی لوٹ اگرلائق اعتراض موتو ہیو دیون ا ورعیسائیون کو پہلے اُس لو**ٹ کا** 

سے ہجرت کی توانسوقت حضو کے قبضہ مین شرکان کمر کا مال کثیرو د لعیت تفالیکن اس دیانت کونیکھیے کہ حضو سے نے سابینے عزیز بھا ڈی **علی من فی جل ل** ه كمهن يحولا ديا تفاكه لعد تشرافيت برى كے بيندر وز تفر جائيں وركل ا ت کوسلینے اہتمام میں کر بس کردین محتاج سسے دیا وہ محتاج مسلمان پرالزامٰۃ لگا یا گیاکه و مشرکین نکه کا ال وامباب مریند اے بھاگ گیا۔ اعتراض کر<u>ے دال</u> ا ف لبندین تربحواله تاخت **از پدس حارثه** بادوسرے دافعات کے <del>بسک</del> م مون منهب الم م برد بان طعن دراد مرّكرين اور حبّا أب يرح كـ اس إرثا و برت د سے سبق حال کرین - ‹ کیون اُس سنگ کو حوتسرے بھا نی کی آگھیں ہو دکھتا ہوئيراُس كانر ى يرحوشرى أكله ين بونظرنيين كرتا » (متى باب عورس س) (س ) بینمبراسلام سن محمدا بن سله کوسائد چندجا نبا زون کے امور کیا اورائے ہے لعب بن الاسترف كو د خاسسه مار دا لا بحرابورا فع سلام بن ابي تعيق كي جان ي الطيح ن تربیرست لی گئی ما لانکالیسی کارروائیان مزدلانه اور ناقا بانتمین مین- (رج ) پر ولون مقتول مرداران مبونضير سي ستهاس فرقه يهود في حوالي عدم في مشر لعب مین سکونت اختیار کی تھی اورا پنی حالت کویذر روز تجارت اور دا دوستد بالياتها تبركآه اس بغلى گهوسنے سے بے بروا نئ كرنا دانشمندى سے بعيدتھا اسيا برعليهالسلام سن ان لوگون سع معابره التحاد كي خوام ش ظاهر كي وراً تفون خ

بنونفيتركا اخراج اورأننك د ومردارون كامل

لہ نہم ایندہ معرکون بین سلما بون کا ساتھ دین سگے اور نہ ان سے معابده كفنيمت حانارع مرابخيرتواميذس ی**ن و لف م**ے دل مین کھونٹ رہی۔ سم اہل سلام معترف بین کہ ہو دیون پر ترعا . حدّاعلی اسر است معلیه السلام کے خدلنے بڑی بڑی جریا نیان مبدُ ول کین گرافستوں ہو کہ یہ لوگ ہویشیہ ہزر گا ن! دین کوستانے اور بضدا کے عہد کو تو رشتے کے بیے جینا نجے عرفتیق بالفٹ اس توم کی بیعنوانیون کے شاہدین <del>اور ب</del>ے کے ساتھ اُن لوگون۔ سکے در د ناک تذکرسے ا ناجیل ربعہ کے ناظرین کے دلون میں انتک چیکیان سیلتے میں لمسله وارفرنسيون كوحوالبيختين رسناس لمت موسوى قرار ديتة تھے ہلامتین کی گئی ہن اورخو دمعجز بیان سیسے نے اُنکوسانپ اورسانپ کا بچیٹ مایا مین به اشار پطیعت موجر د مهجکه په لوگ اسی فابل مین که انجاز بسر ملاسر کمل دیاجا سائے زآن بے بھی شوکت بھرے فقرون میں خدلکے احسا نات حتالئے ے بیٹے الزام نائنکری کے لگائے ہیں یا رہ وسکے آخرمین بون ارشا يَهُنَ نَّ اَشَدًا النَّاسِ عَمَا اوَةً لِلَّذِينَ الْمَنْ وَالَّذِيكَ أَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مُن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ ال زمن ان اسنا دسسے ظاہر ہو کہ بہو دیون سکے مزاج بین مبعشہ ایک طرح ک وجودتھی حسکوو ہ لوگ دینی حمیت کے ساتھ تعبیر کرتے ہون گے لیکن اُنکے حریف اس شوریش کوعنا دا ورتصب کے ساتھ نامز دکرتے گئے۔ زمانصلے میریٹم کھ 🚨 لے میغمیسلما نون کے ساتھ سخت عدادت کی الے بیودا در مشرکون کویا کوسکے مب لدگون میں ا

ىر **الانشرت** كاشعلى صد أستك سين *بر*كيينرين مو<sup>ط</sup>ك أثفا وه دورًا اببوا مكه بهويخيه تقتولان بدربر سی کھول کے رو<sub>ی</sub>ا ٹیرز ورمرشے کے سے لیکن ان سب ہمدر دیون کی تہ مین بهی تفاکہ قرنش کومسلما بون کی بیج کئی برآما دہ کرسے اِن سب کر تو تون کے بعدوہ ا مرميثه كولوثاا ورايني ثناءانه لياقت كايربهوده گمراشتعال شيئة والانجا لاكرينج عزليهام بی ہجوکرتا اورُسلمان سٹریف عور تون کے ساتھ عاشقا نہ مضابین کے جو رٹند لگا ماکر ہاتھا بيمرائس سسع بهيئ تحا وزكرك امك روز مغم يعليه السلام كوبرحيلة دعوت بلوا يا مكرارا ده يقطا مبطسه دعوت مین دغابازی سکے ساتھ اخلارعداوت کرے لیکن عین وقت برحضور کو اس ارا وه فاسد کی اطلاع مل گئی ا درمها زکشی کی تدبیر ناتمام رہی۔ بیس حب پیجان فرا د کی پیانگہ نوبت بپونچ گئی تقی تواب سول<u>ط سیک</u>ا ورکیاچاره تقاکه ما د<sup>ر</sup>فا سد د در کیاجائے اور ئس چپ*گاری پرحیں سے* اندیشہ تھاکہ تمام ملک مین اُگ لگ جلے نے پہلے ہی یا نی ڈال دیا<del>م اُ</del> عَلَمَ طور ربِي**نِي لَضْيِهِ رِسِن**ا بهيءمداتحا وكونهين قدرًا تفاليكن ٱن سع يه توقع نرتقي كملينے مردار کوسکوت کے ساتھ عوالہ کر دین گئے ۔ چونکہ ایک<sup>ی</sup> شمن کے بیلیے عام خونربرزی خلام صلحت تھی اسیلے ریکا رروا ٹی بیند کی گئی کہ بنی نضیر کی وہی انگلی حب سے ماد ہُ فاسدیعیوٹ نکلاتھا کا ٹ دی جائے بینا نخہ جانبا زہبا درون نے اُسکواسی کے قلعہ کے اندا تعرببرون کی اوٹ بین مارڈ الا اتیسی خونریزی عام صور تون مین اگر چینج محرور و گرخاص حالتون مین دورا ندنشی م کیکی سفارش کرتی ہی۔ بر وآبیت غالب بیروا قعیرتنگ اُحد سے

نے کھانپ لیاکہ مشرکین کمہ ہواتنی سکت موجود ہوکہ ارباب توحید کودیالین کھرتو سوفاً کڑ نے آگھین بھیرلین اور پیچیکے پیچیکے دشمنون کو ولسطے قلع اور قمع بنیا داسلام کے اکسانے لگے یکسی گفتگو کے سیلے خو دمیغمبرعلیہ السلام اُن لوگون سکے محلہین تشریفیٹ سلے سکیم ابل محلهسنے بظا ہرمعززمها ن کاخیرمقدم کیا اورآپ ایک دیوارسکے یا س شجا-یکن تدبیریه کی گئی که عمر بن جحاس منفعت پرجاسکے سرمبارک بر تیمرکی حکی گرایسے۔ ذرشتہ نے سے واپس پیلے ۔ اب الضاف کروکہ پرحالت ایسی یے اعما دی کہ بنی نضیر کی سکونت مینہ کے حوالی مین کیو کر گوا راکیجاتی ۔الغرض و قلبلہ بهالزام مدعهدى ككرون سيضكا لأكيا اكثرخاندان لمك شام بيعنيه ليني موروثي ولن لووا*یس پیطے سکئے لیکن دوخا* ندا جنبین ایک ابوالحقیق کا گھرا نا بھی تھا مینہ ستے ہین بانت پریمفام **خدم**رجاب بے - کیلا ہوا سان**ی ایور افع سس** ابن ابی انتقیق بعد ترک وطن سلما نون کاسخت دشمن مَن گیا ایک جاعت کے ساتھ کماگ فریش دغطفان اور قبائل بهو د کواسطیج بحروا کا یا که دس سرزار آدمیون کاجنگ ملها بذن *کی حاع*ت بین *جروت بین سرزا مرد میدان ت*ھا۔ اُن لوگون کی قوت بمقا بلرمشرکین بهت کم تھی کیکن محص خدا کے فضل -بھی وہی کا رر وا ان کی گئی جو کعب بن الانشرف کے ساتھ عمل میں آنیکی تھی۔ حبر **نازمین** 

و و ن ما اسکے بمشیح کارروا ئیان ہوئین اُس زمانہ میں مرافعت کا ورہر گروہ ملینے نجا لفون کے بااثر ممبرون کو کیجی کیجی ایسی ہی تدبیرون سے دفع کر ماتھا چنا بخربور دباک عمیر بن ویر ایم بی ایم بی ایم ایم ایم ایم این است میران بن اسید ک سیلے مینہ آیا کر پنجیم طلیب کام پر تینج از مانی کرے لیکن خدانے توفیق دی کائےنے لا مقول کیا ۱ *در رسو*ل المد<del>اسکے شرسے محفوظ کیے اسطرے کے حطے عمیق</del> میں بھی وسسا ورأنكا تذكره كمآب مقدس من بطورا مرا دغيبي كميا كيا بهومينا كيرة فاضيون كي كماب ب ٣ ين تحرير يو كرحب خداك رو برونبي اسرائيل گر گرط اي تب خداي اي كيل كي امود نبیر حرا کوانتھا یاوہ مواب کے باد شاہ عبلون کے پاس بریہ سے گیاا ور بھرا<del>ئے سکے</del> بيك بن ايك لوارجيه يهياك ساتف گياتفا گفسيروي الهم تحبث به م ركه ميغم بعليه السلام درخيقت خداكي طرف سنه مامورست كه دنيا كونژلعت ى كى كائىن اوراطرا من عالم مين اعتقاد توحيد كى بركتين بھيلادين يايد كه تر فع كى تما اور ملومت کی حرص سے آما د ہ کیا تھا کہ *یغمہ ی کا دعوی کری*ن او رسلینے ذا بی خیالات کو تھوٹ م را کی طرف منسوب کردین عقلاً اس تحث کا تصفیه نظربامورا دیسے ہوسکتا ہو۔ **ا و لاَّ** - شکل تعلیم پرنظر کیجائے کہ کسٹ کی کیا حالت ہے۔ **نه انه نما** سه دعو بدارنبوت کاطرزعل دیکھا جاسئے کیو کمہ دنیا مین ہومی کی ومن ديكه كم أسك دلى جذبات كايتا لأك كنا هخصوص اليه صورت بين كرام ند گاكا طرز عل معتد مورنتون سنے بیش نظرکر دیا ہو۔

معداقت رما ليت كيترائن

من النا من مار مکن ہوتوا گلے صحالف کی بیشین گدئیوں سے بتالگا یا جائے۔ کرا گیا ۔ جو تحوارق عا دات دعویدار نبوت نے طاہر کیے ہون اُن پر بقمق نظر کرکے اطمینان سلبی کی صورت پیدا کی جائے نیے ایخ اب بین انسکال ادلیم کو

حق كيسندناظرين كييش نظرالا، مون -

تعليم محسدري

قبل کے کھے تذکرہ اسلامی تعلیم کا برحوالہ صریت و قرآن کے لکھا گیا ہوجیکے للاخطيست اندازه كياجاسكتا به كرتعليم محمري كتني مقدل اورمصالح ديني ودنيوي ركيس ود ئیطہ واور درخیقت مواز نہے بعدا قرار کرنا پیٹا ہم کہ ہرجنید دیگریا دیان ملت سے بھی اعتقادی واخلا قی مرسطے طرکیے ہیں کیکن جومورز ونیت اس مدرسہ کی تعلیم میں ہو وہ وسری حكم يا نئ نهين جا نئ مهبت برطى اورلا كُق تت رتعليم حبيرتير وسورس سے اسلام فخر كريا ہم ملق توحید ذات وتقدیس صفات خالق کا کنات کی ہجا وریرا کیے ایسی نوراتی تعلیم ہج صب*ی حی<sup>ل</sup> ورد کانے دشمنون کی نندنگا ہون کوخرہ کر دیا د*یا ن سے *ہروزیون رو*ر<sup>ا</sup>ی نهين جيور طى ليكن وه قلوب جنين كحيوا دوصلاح موجود تقا اسكي فطمت كادرير ده عتراف كرتے سبے اورا بتك كرتے جاتے ہيں۔ عيسا دئي زمہب نے ظہوراسلام سے بهی *پیملیب*ت برا فرخ<sup>ع</sup> عال کرلیا تھا اوران دیون دانشسندی کا مرکز پیضخطار پورپ ی کے صلفہ انٹرمین داخل ہولیکن متین گذرگئین اُن لوگون نے توحید کامین فراروش کردیا

تطعمى

ورنلیث کے جو ڈیند میں اپناقیمتی وقت راُنگان کریسے ہیں سخت جیرت یہ سوکہ اسیسے خردمندذ كى انحس حوصنا لئع مبرائع مين بدانتها قابليت اوربه فظيرلطافت عقلي كيجوج د کھالے ہے ہیں اعتقا دی معرکون میں کمزور مائے جاتے ہیں ا درخاص وجہ اٹسکی میر کہ پورپ يسبني فطالے دنيا وي مشاعل مين اسقدرمنهاك بين كه أنكوفلسفه الهي برغور كرنے كي مت ملتی ہم اور حویخور کرتے ہیں وہ استدلال کی جھونک میں دا کر ہمتی ہے یا ہ کل جاتے مین اور تا نیزات عناصروکو اکب کی دُھن مین مذہب کا مقدس دا من کھیا تھ بالقسع يهوط عالا برحيا تخدان دنون دهرت كالقنقاد كثرت كے سالق مررز مين رپ پر کھیلام وا ہوا ور زیا دہ نز وحدت نی لٹنگییٹ کامسکلہ اندیشیہ دیا تا ہے کہین کنشم ند فوم اٹھارشلیث کے ساتھ عام طور میر**خالق کا ئنات کے وجود کا بھی اٹھار**نہ کرہا<u>ہے</u>۔ عالمات مین ایشیاسکه آدمی زیا ده حجتی بین اوران لوگون کوجب ممبران مشن احتماع صندین بیضے توحید وتثلیث ذات کواستدلالاً سمجھانہین سکتے توپون بات کو التعبن كراس سكرى محرعقل كربس مين نهين مادق الايان عيسائيون رباب بیٹے کی مهرمابن اور سرکات روح کی فراوانی آخر کاراین حقیقت کے رمز کو کھول وتتى بهوليكن فتسكل يهوكه دانشمندون كواعتقاد حقيت قبل حل بوجاد معقيدة وتليي حصل نهين بروسكتا اوراميديه دلائئ جاتى بوكه بعبر شحكام اعتقاد كه اس عقده كونيضان السيمل كرديكا قاهل لهذا الاتع قف الشيع على نفسه وهُو عال \_ سس) مسلمان بھی توسکتے ہین کہ خدا کی کہنہ دات اور رموز قدرت کارہانیا طاقت شرکیا

برروس واعظائ يبحى أكرحقيقت ثثليث كوسمجها نهين سكتے توان وح كسى امراك عقل كى رسا كئ نهو الممكن ہوليكن خلاف عقل ضدين كاجمع ہونا حيَّة امكان سيخارج اورضا وندقا دعلى المكذات كبح بحلقة اقتدارسي اسي طيح خارج برصياككسي شركب فى الالوسهية كاپيداكرنا ياخود لينة تئين صادث بنالينااسكى قدرت كالمهست بالبربور کتے ہیں کہ **بعب وصدت کی تعلیم دتیا ہولیکن ٹیکھتے یہ ہی**ں کہ عام مہند و دس شہوا و تارو<sup>ن</sup> عتقدين وراگرهم غيرشهورا و ارون کوهبی داخل حساب کرلين تواُنکی تعدا ديوسِس بهويخ جاتى ہوالغرض ابتدا ئى تعلىم جوكھ رہى ہولىكن اعتقاد حلول اور تجزیثہ اتارى نے معتقدان او تارکومسلک نوحیدست دورکر دیا ہجا ورائکی میرا نی روایتدی عقلی حتون کا مقا بدنهین کرسکتین ـ چند دنون سیر کچ<sub>ف</sub>ر روشن خیال منبد و توحید کی طرف ما<sup>ک</sup>ل بین ور بكوخوشى كسا تفرسلينه بهائيون كواسيعة واحب اعتقاد يرمباركباد كهناجا سيعليكن الضاف کی بات یہ کہ وہ رہونے خبکی طاف ہا اسے بلند نظر دوست جا کہے ہن وہی ج جو ک<sub>و</sub>سسے تکلی مدینه مین ملند ہونئ اور ساحت مهند کو بھی اُس سے کم وابش ہر ہس<sup>ن</sup> يهوديون كافرقه البنته سلك مع سيد يرجل رلج هوليكن حبطرج قرآن يأك خذا كي غطمةون كو کھار ہا ہووہ بات حضرت موسکی کی کتب ربعہ مین یا نئ نہیں جاتی اوراس راسے

سکھار ہا ہموہ بات حضرت موسی کی کتب اربعہ میں یا نئ نہیں جاتی اوراس راسے کی تائید میں اسی قدر کہنا کا فی ہم کہ اُن کتا بون میں صرف بہ حوالۂ امور معاشر عظمت اِریکا

ظها رکیاگیا ہج اورمعا دکی جزا وسزا کا کو ٹیصاف تذکرہ اُسکے اورا ق میں یا یا نہیں ، ىپس با وجودا قرار توحيداس ندمېب كى تعلىم تھى محمدى تعلىم سىسە تىنچىچى يۈگئى ھوتى تعلىم می*ن بری خوبی یه برکه اُس سن خد*ا کواُن کما لات سیمتصف بیان کیا ہو <u>جسک</u> الته خلاق عالم كى ذات كوعقلاً متصف بوناجا سبيے استكے علاوہ بإديان ملت كى شسل ورأتنكي طرز عمل بريهي كونئ ايسا الزام نهين لكايا بهجوشان نبوت كي خلاف مو- يون توكسي وا قعه تاريخي كالمجُهِثلانا ياكسي البيي خبر مريحهِ وا قعات آينده سيقعلق ركمتي ہوتعریض کردینا آسان ہوکیکن بھربھی قیاس انسانی طالب سی کوایک طربے کا اطمینا ن دلاسكتا بحادراكغبار يتصب صاجب نهو تودنشمندا دمى كے ليے خود لينے امتيا رسسے یک وابیت کود وسری روایت پرترجیج دیناریا ده د شوا رنهین بر**ژانی ا**رکی<u>ص</u>ے کیمیسانی سح على السلام كوخدا سكته بين نه نك بعض فرقے مريم عندرا كوهبي مشر يك في الا لوسميت باور تے تھے لیکن خدا کا یا بند حوالج السانی من جا ناخلان عقل ورخلات قیاس ہوجیانج عالم اینے کلام مین اسی مجت کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ مَآ اَلْمِیسِے اُن مَسْریا ہُمَ أَنَّ قَكُ حَكَتُ مِن قَبَلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّنَّهُ صِدِّينَقِينَهُ طَكَاناً يَأْكُل

ماره- ۲- سورة المائده- دکوع ٠١) ضرت مسينطح لوگون كوكيا سكھاتے تھے اُسكى قربن قياس تشريح يون فرانى ہو حافحا ل يَبِيْ كِيلِنِي الشَّرَانِيْ } الْحَيْنُ فِاللَّهُ مَا يَبِيْ وَمِ لِلْكَوْطِ إِنَّهُ مَنْ بَيْنُ رِكْ اللهِ فَقَدَّةً مَ اللهُ عَكَيْهِ الْجَنَّةَ وَامَا مِاكُ التَّامُعُ وَمَا لِلظَّالِمِيِّنَ مِنُ أَنْهُما يده (يارهُ- ١-سورة المائده -ركوع ١٠) سلما بزن اورعبیها ئیون مین دات سیح کی بابت جو بھگڑ اہروہ ایک روز قاصنی محشر کے درق مِیش ہوگا اورسیسے کا اطہار بھی ضرور ہو کہ بیا جا سے عقل کہتی ہو کہ اُسکے اظہار کا خلا صفہ جا بوگاجبكايتاذيل كاكيت سے ساب وَلِدُقَالَ اللهُ يُعِيْسَكُ الْبُنَ مَسْدَيْعَ عَامَنْتَ كُلْتَ لِلنَّاسِ ا تَتَخِذُ وَسِنْ وَأَهِيَ الْهَدَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ لِمَالَ مجحنك مَايَكُونُ لِيُ آنَ آقُولَ مَاليَسَ لِينَ وَعِقِ مِلْ اَنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَلَ عَلِيُّتُهُ مَا تَعَكُدُمِ إِنَّى نَفِيتِهِ وَكَا أَعَلَهُ مَا فِي نَفَيْدَكُ مِا لِنَّكُ ٱلَّ ك سيحسف بني اسرائيل سه كهاكم خداكي عبادت كروجوميراا ووتهار ايرود دگارېرا وركيمه شاكمينين كاجوكو كي السبسكة سائغ دومبرون كوشر كميسكرست أسيرالسدكى طرف سيعتبنت حرام سجرا وراليسي شخف كالحفكانا دوذخ مین بردا در طالمون کا کونی مدد گار نهین سرور 💵 اورجب الدييسك بن مريم سے پوجھے گاكه كيا تم نے لوگون سے كها تفاكه محفكوا ورسرى

والدہ کوسو اسے ضدامکے دومعبود بنا کو توہ عرض کرین ہے کہ کون سے کہا تھا کہ مجھکوا درمیری والدہ کوسو اسے ضدامکے دومعبود بنا کو توہ عرض کرین سگے کہ تیری ذات پاک ہوین کیول اسی کا کہتا حبکا مجھکو حق نہیں ہوئی سے اگر ایسا کہا ہوگا تو جھکو صند فرمعلوم ہو گا کیو نکہ تو میرے دل کی بات جانتا ہوا درمین تیرسے را در کو نہیں جانتا غیب کی باتون کو سباخت سک تو ہی خوب جانت ہو۔ ا

عَلاَمُ الْغَيُوبِ٥ (بارهٔ - عـسورة المائده - ركوع ۱۹ اب الضاف پیند ذی شعورغور کرین که پر باتین دل نشین بهن یا و ه روایتین جنگی نببت حواربیون کی طرف کی گئی ہی۔مسلمان سیسے کویا اُن اوتارون کوچنگی برسیتش مہند وکرتے مہن خدایا خدا کی خدا کی مین شرکی تسلیم نهین کرتے لیکن برگرزید ، تعلیم سے اُن کوسکھا یا ہوکم انبياسے بنی اسرائيل اور حبله انبيا ئون كے ساتھ جنھين درخيقت خدك واسطے ہات َ طَقِ کے مامور کیا تھامعتقد انہ نیا زمندی برمین - قَوْلُوُا الْمُتَنَا بِاللَّهِ وَمَا الْمُنْ لِ البَيْنَا وَمَا أُنْوِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِمَ وَتَعْلِيْلَ وَالْعَلَى وَيَعْقُوبَ وَأَلَاسَبَاطِ وَمَا أَوْتِيَ مُحُوسَى وَعِيْسَنِي وَمَا اكْنَ نِيَ النَّبِيُّةُ وَنَامِنَ تَرْتِهِ مَا مُؤْكَةٍ فُ بَانَ أَحَدُ مِنْ الْمُعْمَدُ وَنَحَى الْمُعْمَدِ مِنْ وَ وَيَارِهِ-١-سورة البقره ركوع١١) اس سے زیادہ اور کیامہذب روش اعتقاد کی موسکتی ہوا درائس سے بڑھ کے عمدہ وبسأكلمه حق سيح جوخداا ورضطك مقبول مبدون كحيحت مين كها حاسبك يمسلما نذن كا فرقه بانتثنا سے چنداور نبیون کا ( صلوات اسطیهم احمعین) نام و نشان تبانهین سکتالیکن بے تفریق نسل اور ملک کے اِن سب بزرگون ای ظمت کریا امسیکے دہنی فرائض مین داخل ہے۔بہت برمی توی دلیل حب سے تعلیم محدی کی داست بازخارت م كم مسلما نون كهوكر مهم المديم اورحوبهم ميروا براميم واسميل واسحاق وتعقوب اورا ولاد ليقوب أتزاا ورهو كميم موسى وعيلى كود مأكيا اورها ورنبيون كوخدات عطاكميا ايان لاسنة بهمأن لوكون مين كوائي تفرین نبین کرتے اور ہم ضدا کے فران بردار ہین - ۱۲

بح كدبردا مدمعثت احمدي دنيابين شرك في الالومبسيت كا ماده يخته بوكيا تفامشركم ما د ەسىنەخاص مناسبىت يىيداكر لىقفى اورعىيسا ئيون ك*ۇهى* اصرارتفأ كدخدا وندعا لم صباني صورت مين ظهور كرسكتا سجوبيس أكرما بى اسلام كى بيغرض ہوتی کہ ذاتی یا تومی فوائر کے سامے اسٹے تئین نایان کرین تواگن سے سیلے یا دعوی ر ا دہ آسان تھا کہ ضدایا خدا سے ایک حصد سے اُن کے قالب مین حلول کیا ہوا در ره مین خداکے دوسرے بیٹے ہیں۔ دنی درجه کا بیان جومشرکین کی دلچسی کواپنی طرف اکل کرلتیا یه تھا کدان سیکسی مفتین خداسے لسیلے او ارلیا ہو کہلینے پوجاریون کو دنیا کے جا ہ وجلا ل سے ہرہ مندکر <del>و</del>ے لیکن اُس ذات یاک نے بیرکھ نہیں کہا ا ورتمام عمرین کوسٹسٹ مین نسبر ہونی کہ حد سلکے بندے پر وردگار کی عظمت اُسکی شان سے موا فق کرین تغیم دنیا کو حقیر جانین اور ها دات واخلاق کی و دیاکیزورش اختیار کرین جسکے نیتجبر مین سنجات اخروی کا نوننگوارنژه چکل بو-بادشا ہون سے سفیرائن سے بدگان خاص سے بحض جلتے ہن اسیلے قرمن فیا *س نہین ہوکہ تام عا* لم کا یا دشاہ لیسے آدمی کوولسطے ادلے رسال<del>سے</del> تخب كرتاحسكي صداقت ادرحبكي دفا دارى لائت اعتمامشك منموتي بيرسغ يميرطليه السلام نے جو کیچریان اس خصوص بین فرمایا ہو کہ وہ مقبول بارگا ہصمیت ستھے ہیںیا ن ائن کالغرض نھے دستا تی کے نہ تھا بلکہ ایک وا تعی بیان تھا جس سے تصدیق آ

یتهٔ رسالت کی موتی تھی۔ اس دعوی کی تائید مین کہ خداکے برگرزید ہنب سے اپنے آقا کے پیام کو بلاکم و کاست ہونچا دیا میں جیند قرآنی آئیون کا حوالہ دتیا ہوں جیسے عام رستی اور داست با زی کی جھاک دوست و شمن د و یؤن مشا بده کرسکتے بین ا ورئير ميعقيده دل نشين مبوجاً تا سركه ببغام لاسن ملك كوكسي قسم كي ببيانا كُشِر فصور نه نقى وريه وه السيى رواتيين خداكى طرف منسوب كيون كرتے جن سے أنكى ذاتى بے احتیاری شکارا ہوتی ہو۔ قُلْ اِنْکھا اَنَا اِسْدُر مِیْلُادِ وَصَلِ لِآ اِنْکَا اَنَّا اِسْدُر مِیْلُادِ وَصَلِ لِآ اِلَّا اِنْکَمَا الْمُكُولُ الْهُ وَّالِصُّ عَفَى كَانَ يَتَرْجُو القَاءُ رَبِّهِ فَلَيْعَلَّ عُرُوساً لِحَاقً اليُثُورِ الشِّرِيكَ أَدَةِ رَيِّتَ أَحَكُمَّاه (ياره-١٩-سورة الكهف ركوع ١١) اللهُ اللهُ لِنَفْسِتَى نَفْعًا وَكَافَرُ اللَّا مَا شَاءً اللَّهُ مُولَ فُوكَ نُكَاعَمُ الإسْتَكُنْزُتُ مِنَ الْحَيْرِةِ وَمَا مَسَّنِي السُّنُومَ عِينَ اسَكُومُ عِينَ اسْتُكُومُ عِينَ اسْتَكُومُ يْرُولْبِيْ يُرُكِّقُو فِي يَعْمِنُون ورياره - ٩-سورة الاعراف ركوعس 🗗 كى بىغىبرلوگون سى كەركىشل تھالىي بىن بھى آدى مون اتنا فرق بېركە تجھىيىنداكى دى اترتى بېر بود خیسک واحد سپولیس حبکوخداست ملنے کی آرزو ہووہ نیک عمل کرسے اورا پینے پرور دگاا لی عبارت بین کسی دوسرسے کو نزرکی ذکرسے ۱۲ لمص بغير بلوگون سسے كه د كومين خود لمپينے فائره ونفقسان پراضتيار نہين ركھقا الدرع بيام تناہج رًا ہواگر بی غیب کی ہاتیں جانتا تو بہت فائمے مصل کرلتیا اور محکو کوئی گرزند نہیو نجیا۔ بین اور کھیٹینیز ہون صرف اُک لوگون کو بوامیسیان ن ناچا سہتے ہیں مسند ا سسکے غضنب سے ڈر ا دیرانسکی رحمت کی خوشخبری سناسنے وا لا ہون ۱۲

و الله و الله عندا في الله و الله و الله عند المناسبة و الله و ال آفُولَ لَكُولِنَّ مَلَكُ عِلْنَا تَبْعَلِكُمْ مَا يُوحِي إِلْعَلَاصُلُ هَ لَا بِسَنَوَى لَمَا عَمٰى وَالْبَصِيةِ رُآفَكُلاَتَتَعَكَّرُّ فُ نَ ۚ ۚ رَبَارِهِ ۗ ٢٠ اللهِ أَحَدُهُ وَكُنَّ أَجِدَا مِنْ دُوسِنِهِ مُلْتَحَكَّدًا " زيارُه ـ وم يسور فين ركوع، يُسْ كَكُ مِنَ الْمُ مَسْرِتُكُيُّ أَوْسَنُوبَ عَلَيْهِمُ أَنْ يُعَدِّرَ مِهُمْ مَنَا تَهُ مُفطلِمُ قَانَ ٥ رياره - ٢- سورة آل عمران - ركوع ١٣) سی طرح کی اور بھی آیتین قرآن مین موجرد ہین اورایسی صدیثین برکٹرت روا بیت ككي بهن حن مين بيغمبرعليه السلام سيغ عظمت فسجلال بارى سكه روبر وابني خاكسا كي ورتضزع ورزاري كالافلها ركيا هوبيلهج حيوسيظ أدمى كالنهين بيسكتا اورينظا باوركرتي ل كاليغيم لوگون سن كهدوكرمين مترسع نهين كه أكرميرسي ياس خدا كي خز اسن بين ، کی باتی*ن جانتا ہون ا در زمین تم سیے کہتا کہ بین فرس*خستہ ہون مین قرو ہ*ی رو*ش اختیا ن جب کا حکم اسد کی طرف سسے ملتا ہو۔ اُن لوگو ن سسے پوجیو کہ اندھا ا ورحب کوسوچھ پرط تا ہوکیا

مسك المربني بيرادگون كوسمها دوكم تما است نفع نفضان برمحكواضتيار نهين و يعنى كهدوكه خدلك غضب سے محكوكوني سيانسين سكتا اور مزائستے سوائے محكوكمين فلوكانا ل سكتا ١١ مسك المربنيم برخطارا كمچيراضتيار نهين ہوخدا جا سبت نواكن بررحم كرسے يا اس بنيا د بركہ وہ كوگرديا و فى كرستے بين اكن كوسزا شهرا

ئىن شخص كوخدا كااعتقاد نهوماخدا كے مواخذہ سے نظر مبودہ بلاصرورت لينے محقد و كحطقه مين اسطيح كى بيجا رگى طا مركر يكاميورَ ون كوحيب كسي خزا نديرومت رس ملجا كامج تووه استرفيون كوحيور شكيبيون سيجيب نهين بحرسة اسيطيم كيونكرقياس كربركهابي اسلام سے خود غرضی کے جومٹ مین گریبان نبوت پر رز ور آزمائیان کمین اور دال الوست كوبالكل محفوظ حجور اديا - (مس) دعوى الوسبت كم ساته ضرورت یر نی که خیب کی باتین بتا بی جائین اورغیر معمولی برکتین آسان سے اُتاری جائین ا *ور ہرگا ہ*یہ کارر وائیان بانی اسلام کے اختیا*ر سے ابرتھی*ن اسیلئے دعو*ی نبوت پر* تناعت كرليناا پنے عن مين مفيد مجھ لياتھا - ( ج ) غيب كى باتون كااپنى توست حانناا وربات ہجاورضداکے بتالے سے اخیار بالغیب کرنا و وسری مات ہوسلانو كافرقد باوركريا سركر سيغيسر عليه السلام سخ بزرليه وحى والهام كرمست ببنيين كوسًا ن كين اوروه سبصحيح أنتزمن اور سيطرح سسيكر ون عجزات كينسبت وه ليني نبي كميلان رتابهوا سيليه ان كرامتون كاسليخ تئين فاعل مختار قزرديدنيا بيغميرا سلام سكسيكه دشوار نه تقا- إن حوفر ماكستين كيحاتين أن مب كايورا كرما ضرور غيرمكن تقاليكن أسيك بال فيضكامبت الجهاحيله يهتفاكه بهاري الزليحكمت اسوقت اليبي قدرت وكهانيكي فتضى نمين كو محر محبوط مرعى كو حبوسط كواه دينايين مل بهي حاسته بن جنامخ اسي وت سے غیرسلم گروہ ہا ہے۔ پغیری معجز نا کا رروائیون سے اٹھارکر ہا ہوا ور أنكح راوبون كىصداقت پراعتمادنهين كرتا اسيليه كيامشكل بت تھى كەمردون كوصلا

واههم بيونخاسية جاسته اورهركج تدبيرون سسه اور كجيربز ورسشه یقی که کوئی انوکھی بات نکالی جائے تاکہ جدت لیننظیبیتین کی طرف متوجہ مہون ی لیےعیسائیون کی سی حکایتین بیان کرنامفیدنه تھا (رچ سی اگرایساہٹی لیا ہوتا تو بحفاظت لینےاعزازکے زیاد ہ ترمناسب تدبیر پی تھی کمیسے کا اوریق اوریق د و **نون کا انکارکر دیاجاتا اور لون کهاجا تاکه هرگاه دین سیحی نے استحقاق الوس**یت برسجاحله كياا ورأس حلدين كاسياب موجلا هجا سيليه لينفيحقوق كى حفاظت كوخود ضا وندعالم عرش معلی سسے اُنترا ما ہیجہ (سس) دعوی الومبیت کی سخت مخالفت بودیون کی *طرف سیے منطنون تھی ایسلے بانی اسلام سنے وہ پالسی خصت ب*یار نہیں کی ر ح ) دعوی نبوت کے ساتھ بھی ہیو دلیون کا وہی اختلات متو قع تقب اجو عوى الومهت كيصورت مير بمظنون تهاا سيليه قباس سنه ما بهربه كرمحفه رازليشه لفت ہود کے آنا بڑامعز ذرعوی ترک کر دیا گیا ہو۔ (سس) دنیا میں اساسے موا رمن د ماغی کا وجه د سرحبنگی تحرمکی سسے الن**ان لینے ت**نین خدا رسید ہ خوال*مسی لا*کم کا بادشاه با در کرایتا ہوا سیلے مکن ہوکہ بانی اسلام کے دیاغ بین خیال نبوت مِم گیا ہوا وراُسی حوسشس میں عرفا نی باتین کرتے نسبے ہون ۔ (رجع) اولاً پاحیا**ا** , بردیمیان نبوت کی نسبت بھی گنجائش پیزیر بہوا درائے تو ا بع سلینے نبی کی لنے،

جسطے عارضہ اینی لیاسے یاک تناب کرین سیطے ذات ستودہ صفات محمدی ہی الیسے عوارض سے پاک ثابت کیے اسکے ہو۔ تانیا اسلامی تعلیم حبیبیا کہ ہم نقبل اسکے بیان کیا مصالح عقلی رسنہی ہو اورٹ کوسٹن کے کوئی عقلمند نہیں کہ سکتا کہ یہ عمدہ اسکے بیان کیا مصالح عقلی رسنہی ہو اورٹ کوسٹن کے کوئی عقلمند نہیں کہ سکتا کہ ایسے بنیا دائس شخص کے زائم ہو جسکا د ماغ سمجے نقطا بلکہ ہرائضا ف کیا الزام و ہی تحص لگا سکتا ہو مورد دو وانہ ہویا اسکے دماغ پر تعصب کا فالج اسطے گرا ہو کہ الضا ف کی قوت عقل کی طاقت کلیتہ دائل ہوگئی ہو۔

طردعمل

لمزيل

۲۹۲

م کھا تا ہون کہ وہ ساحرنہین ہین ۔ **الوچھ ل**ی کی عداوت<sup>ا</sup>۔ كوجعبونانهين كهتا ليكن هوبيام ضاك نام سطك موانسكو حيثلا نامرون حينا تخ أوكركم ْئَانَّهُمْ مَا كَيْكَانِّ بُوْمَاتَ وَلَكِنَّ الطَّلِمِينَ مِي الْبِيَّ اللهِ يَجْعَسِبُ كُن كَ (باره - - سورة الانعام - ركوعهم) بين اسى بيان كى طوف اشاره كياكيا -بزرگان قریش سمیشه آپ کو عب رت کی نگا ه سے سکھتے تھے اور حضور سے تھی سی موقع مین اینے ذاتی معاملات کے متعلق <sup>می</sup>کی دل ازاری نمین کی کیکین ضاکا <sub>می</sub>ام بهوبنيا نافرائض منصبى مين واخل تفاجب وهبيغام بيونخا ياكياا ورمعبودان إطل كي ردمد کی گئی اور ان کے پوجار اون کی تحقیر تواسو قت اہل کم دشمن جان ورموا خوالان بروین بیٹھے اور نوبت بہانتک ہیونجی کم **عثب ہو بحثیب م**غیبے علیہ السلام کے راف ردا د جنکوواما دی کی قرمت بھی <del>حال تق</del>ی لیسے برسم میسے کہ عِالی نزا د نیاک نها د ون كوجوانِ معاملات مين محص مے كنا وتھين طلاق ديدياا ولمنجت عحمليم بيا نتك به تهذيبي اضيار كي كم چيره مهارك حيسكي تعظيم مسيراخلاتًا واحب تقع بطقوك یا۔ان حکایتون سے قیا س کرنا بیا ہیے کہ غیرون کی شور س کس ہور مکت قی وگی کین مغیر جلیدالسلام استقلال کے ساتھ ضدمت متعلقہ کو انجام شیتے کہے وررفة رفعة ايك مختصر *جاعت أنكے معتقدون كى كھرمى موگئى-ا*ن ونو<mark>ن قبائل</mark> ہج ك تكوندين جيشلات بكرفا لم الدكي نشأ نيون كا أكا دكرت بين ١١

444

تحاو قومی کے شیدانی تھے اور ہی اتحاد ملک مین اُسکے اعزاز کا ذر لعیدا و رحفظ جا اُو عَا كَفَيْلِ تَفَا - دُرُشْسَمندان قربيش نے چا اکم رحم ففاق بھوٹ نکلا ہوائسکو نشھنے نہ دین ت جراسے اکھیٹرڈالین جنا بخیر مربرا وردہ شائخ **الوطال** مركئ ورخود ابوطالت بجي ليغ عزيز بهقيح سيرمفارش كى كرسردا ران قوم كے ساتھ بلا پر پیشت باگین اور موجوده ریختون کور فع کرلین الغرض کسنے والون سے پ<u>یما می</u> ىنادى كى شكايت كى جو بحوالەرسالت كېچا تى تقى اور كفرىپدر دى كے لىجە ئىين شيكىلە صالحت کی بین میں ۔اگرچیآ یہ کومال کی موس موتو ہلوگ ایسی مالی مدد دین کہ آپ ا م قیبله مین نشسے مالدارشما ریکے جائین اور اگرسرواری کی تمنا ہوتہ سم آپ کوانیا طر بنالین اور حلیمعاملات قومی کا فیصله آپ ہی کی تخویرز سے ہواکرے اوران و نور سے برط ه سکے اگر با وشا ہی کا حوصلہ ہو تو سم سب حاضر ہیں گھردن اطاعت خم کریں ورا کی ينا با دشا هتليم كرلين -ا<u>نگل شاخ</u> مين جيباكه اناجيل اربعيسسي علي يتاجيلتا <sub>برو</sub> دي<u>ا ك</u> ال من بها يم نسب كاعتقا دراسخ تها السيلية أن لوگون به أخر من يكمي كرمنايا اگراس قسم کی کوئی شکایت عارض ہو تو ہم لوگ دل کھول کے اینا ال خرچ کرین ورحها نتك ممكن ہور فع شكايت كى تدبيرىن عل بين لائين يە بكلمات مدروى لمحاسة شايسته ليكن طالب رضائد حق نشاييغ مربي حجا نی پرواکی اور ندسرواران قربیش کی مروت سے اُن کومغلوب کیا اسیلے جواب بین **1** السيرة النبوييطبداول طبوع شمسية هجري صفحه (۱۲) ۱۲

ساف که دیا که مین خدا کی طرف سے امور بالرسالت ہون اگرتم لوگ میری ہرایت لوقبول *کر*لوتو دین و دنیا مین مهره مندموگے اوراگریز قبول کرو تو مین اپنی <del>حا</del>لت پر أسوقت تك صبركرون گاكه و پهاداورتهها را فیصله کرینے بیس کیاعقل من به بات أتى پىچكە كوئى دنيا داراس سےخطركاميا بى كوچھور دىياا ورموبوم اميدىكے بھروسەير ابنی جان وآبر و کوخطره مین دالیا۔ خداوندعالم يندنيا بين طرح كي ضرورتين اولغمتين بيدا كي بن ضرور بين تقاست لرتی ہیں ادر مرایک فیمی روح لینے حصلہ کے موا فق تغمتون کی سبنچوکر تا ہوکیکن قانع لبيعتون كوايك صبير بهونج كرسكون مهوجاتا بهوا ورحرليس دنياوا رون كيءمرين أسبي د **وا**دوش مین کت جاتی بن اور تا وم مرگ میدان طلب مین <sup>ای</sup>ن کوشت را رنهین <del>آ</del>تآ ان ضرور تون مین خواس شطعا مرسب پر مقدم هراسیکی و صن مین تمامی جاندا رمیتلا يمصيحات بين ا ورأئسسيكي شوق مين لها اوقات انسان ماكردين ا فعال كا ارْتكاب بذرّا ہو۔ کارگا ہ عالم بین مرحند شا ہوگداسپ کےسب بیٹ کے مندسے سوئیکن ے چند فرشتہ خصال بردگون سے اس *بنٹری ضرورت کی بی*سلے نام اطا ی ہوا ور گرسٹگی کی دہکتی ہوئی آگ کو ایکے قناعت نے دھیماکر لیا ہوسنجم عِلیہ کے ا اوحودا س مرتئبه عالی سے جوا یک با د شاہ کوسلینے ملک بین اورکسی بیٹیو اے ملت کا ليخمعقدون كحلقه مين حكل رمتا براس ضروري أساليش كي بعي بروانهين كريته تحے لذیذا قسام طعام کا توکیا ذکرنا ن جوین سسے بھی ہرروزسیری کامو تع نہین لڈ

490

رابل بیت نبوت کی متوا تررا مین فاقون کی زحمت مین بهی اتفاق سیٹیں آیا کہ عہینے پھر کھجورون برتفاعت کرنی بیٹی ورا یک فن بھی روٹیون کاخشاک کڑامیں نہیں ہوا۔ **تر مذی** سے **ابو ہر سر وس**ے ایک <del>ش</del> روائیت کی ہو حبکا خلاص مطلب تخریر کیا ہا تا ہو سخت گرمی سکے دنون میں سول ا ہا ہرتشریف للے **ا لو مگر ع**رظ بھی راہ مین مل گئے اور بطب تعنیا عرض کیاکہ اس دھوپ میں برتقاصا کے شدت گرسنگی ہملوگ گؤسے ہا ہر شکلے ہیں غه بسنے فرا یا که میری بھی ہی حالت ہوالغرض یہ تینون پرزگ **الولمیا** کے گھرتشریف نے سیکے جسکے قبضہ میں ، کنزت کھجورے درخت اور بکر ما بھی لن ج اتغاق سے غیرحاضرتھالیکن کھھ دیر کے بعد استثیرین لیے بنوئے واپس آیا خوالے مید ينمعززمها نون كى تشريعت ورى يرضا كاشكركيا وراسينخ نستان كم محير کھے رہن پیشے کین وربھر گوشت اور دوٹیان حاضرلا پاحضرت نے ایک وقی ورکھیا انصاری کے حوالہ کرے فرمایا کہ فاطمہ کے پاس ہوئےا و وکیونکہ اُن کوکئی دن سے کھا نا سیسرنہیں ہوا ہواُ سکے بعد ہمرام ہون کے ساتھ کھا نا نوش فرما یا کھجے رہن کھائین تعد سیری دسیرا بی سے ہمرا ہیون سے ارشا د فرما یا کہتم لوگ گھرسے بھوسے شکلے اور دہی سے پہلے اس تغمت سے ہرہ مند ہوئے تسم ہوائس دات یاک کی شبکی قدرت میں بری جان ہو قیامت کے دن تم لوگون سے اس فعت کاحساب ہوگا۔اس ہو واپت سطا ہر کہ رزق کی تنگی کس صرتاک ہیو پنج گئی تھی لیکن حب معمولی سایان فراہم ہوجا تا قہ

سے شمارکرتے اورانحصار کا روما را ندل يسخت مصيتون كاسامنار باليجم دنزن بداموني ليكن عتمدر دابتون سيخ اسبت موتا سركه فقروفاقه كا مسلم عائشه صدیقه سے روایت کرتے ہیں کہ تین ن بر ليغ كبهي شكم سيرموكر كها نانهين كهايا اوربيي صالت أسوقت تكريمكي خرت مبیش آگیا۔ ام المومنین فراتی من کرحضورکوا یکٹ ن گرسند د کھے سسے بین . و پرطهی ا ورع ض کیا که میری جان آپ بر فدام و کاست آپ کواتسا حصه دنیا کا ملتا **بوفرت** طعام كوكا في موتا جواب مين ارشاه بو اكهاء عا كشه ونيا كو بتصيير كميا واسطه بوميرسي ىندرىسولون سىخ اس سىسەر يا دەھىيىتون بىھىبركىيا ا ورىيە دردگاركى *حضوری مین پیونکار سرفرا ز*یان حال کین جم<u>ص</u>ے شرم آتی ہوکہ معاسق دنیا مین وسعت - آخرت مین ان لوگون سسے تیجیم<sup>ی</sup> جاؤن محکو توان اسالیتو<del>ن</del> زياد **،** مرغوب *ٻيي ٻو كه لين* بھائيون اور دوستون *سے ملحا وُ*ن . لداس گفتگو کوصرف ایک ہی مهیدنہ گدرانھا کیجناب رسالت آنے وفات فرمائی۔ نے کے بعدانسان کیٹروک کی طرف بنی توجہ مبددول کرتا ہولیکن فیمیولد پہلا خآخرع تك بيوند منكه بعيدُ كيرون كاستعال فراياحينا يخرمخي ارمى أورا ن الومير مرهست روايت كى بوكه عا كست صديق ب الك لى چا درا درموسے كيرطے كاتە بند د كھايا ا ور**غا سركميا كەبنىگام قىق**ن روچ بىي وونون

طے حب رسارک پر تھے۔ یعفت آب بی بی از واج موجودہ مین رسول المد يتفين ليكن منكح كهرين كيرشك كالجيمونا خواة كميه نهتفا جمرشك كي توثنك اور حمرشكا تكبيتنبين خرسم كي حيال بعرى تقي بهائسة آقائب بغميتك ستعال مين إكب لأظرين تعجب كرين سك كمنطاء عرب قبضه بين بقايا الغنيمت كي يعي فزاوا ني موجلي تقي السي حالت مين ميثوك امت كوميسبتين كيون تحبيلني برط تي تفين اسيلي حقيقطال بیان کی جاتی ہوکہ جوآمہ نی آتی وہ عام حالتون مین ملا توقعت غربا اورمسا کین اور دیگرار پاکب بتحقاق پرتقسیم کردی جاتی اورخاص اپنی ضرور تون کے لیے کوئی سرمایہ جوآینده کام کئے بچایا ندیل تا تعاینا کچے **تر مذی** سے النور شے سے روایت کی آ رسول خداکوئی چیز کل کے سابعہ اٹھاندین سکھتے ستھے۔ ت بڑی بات جو دنیاطلبون مین ہونہین سکتی یکھی کہ فراخ دستی کے دنون مین کھی ننى كريم ا بنون كى ضرور تون بريخرون كى ضرورت كوتر چيرشيتة اورمعا ملامينصبيم مین جیش قرابت ایناا ترنهین دکھا تاجنانچه ع<u>حی ط</u> **مرتضعی فرما**تے میں کہیں ج یک ن **قاطر شرز میرا**سے کها کہ آبشی سے می<del>ن ننگ ا</del>گیا ہون تھائے ماکے س قبیدی گئے ہین اگن سے کسی خادم کی درخوبہت کرونور دیدہ مصطفوی سے فرا یا کیمیرے ہاتھ میں بھی آٹا گوندھتے گوندھتے چھالے پیٹھئے ہیں۔الغرض آپ برربزرگوار کی خدمت بین **حاضر ہوئین تین**ق بایب نے پوچھاکہ بیٹی کیسے آئی ہو*وض کی* مدوغيره (السيرّوا لنبور حلد ۲ مطبوع هم ۱۲ بجري صفحه ۱۲ (۳۱)

بُری حیز ہماً سنے مجہ دِرکیا اور بہ مقدس دن وشوسا غراکتے اور ضرور تون کوعرض کرکے امخام مرام کی خوته نگاری کی لیکن خدالے سیے نیا دیکے رسول نے صاف جوا، م**ض**ه (مسکینون کیابک *جاعت نقی*) فاتے کرتے ہن اورمر اس کوئی سان ین برکه اُنکا بیا ره کارکرون لسلیه بین مکوخا دم نهین شے سکتا بلکهان قیدیون کا رمتن حال کرسکے اُن مسکینون کے نفقہ مین دون گاا نغرض دونون برگزید ُ حسن والیں پیصلے کئے اورا بک ایسی چا دراُ طاع کے پرطست جوسرا دریا نون دونون کو ہوقت احديهمانهين كتي تقى كحمد ديريك بعدجناب سالتآب نحه وتشرلف للبيهٔ وران عزيز فو ے پوچھا کہ کیا بین مکوایسی چیز نہ تبا و ون جوائس سے ہتر ہو حسبی تم لوگون نے رہو<del>تا</del> نے اثبات میں حواب دیا اور رہنجا*ے عا* لمرنے انکوا ک<del>رنظ</del>یفہ باحبيكا ورداتك بهزار ون سلمان كرت بين ائلون كے ساتھ تعمیل حكم وَامَّنَا السَّاعِثِ فَلاَ تَنْهُ كُرْآ، جوابل دنیائی طاقت سے باہر ہو۔ **لگل** ہے کہ ایک مرتبہ یہ وی سائلون نے حضاہ ر کھیرلیا اور سطرح لیٹے کمر داے مبارک کو چیچ لے سیے پھر بھی آپ رنجیدہ نہیں ے اور فرما یا کمیری جا در قد دیروا ور با ور کر و کدا گر این جھا اڑیون کی تعداد کے رمیرے پاس چار کیا ہوتے تومین تم لوگون کو بانٹ دست اور تم لوگ محسکے خیل جهوا ورنام دنیات -اس سے بھی رنا وہ دوسرے موقع بین شان اتاك

499

هِسطا هرفرا ئی صحیحین من ارجا درا وسُّھے۔تھے ایک بدوی۔ لمسكح ياس جائيت اورشانه مبارك برجاشيه جادركا نشان أبجرا يااروح شيانه یت کے بعد بہ وی سنے ع ص کہا کہ ل*ے محد خد لکے* مال سے چھ محکو د لا دوآ پ نس بیشے اورسائل کو کھے دلا دیا۔ لام نے برطری بینجوا ورتحقیق سیے اخلاق محدی کے بیان من بڑی بڑی لتا می*ن تحریر کی بن حب*کاجی *چاہیے انکامطا لعہ کرے بیمنے*، ازون سيمجى حيندقدم آكے تھے حبكا انتخاب عهدعتق من واسطے خدیا بالت کے ہواتھا۔ (سس) یہ باتین جوکہی گئین سننے کے لیے خوین کہنگہ ضرور مىن كىكن <sup>د</sup>ىنكى رواميت توصرت سلمانون سەنكى ہواسىلەر وابتون كى صدا قى<del>كەت</del> تېرې ﴿ رجح ﴾ انضاف پیندی وقعت سوال کولیند کرتی ہو کیکن مسکمایہ جواب نیا دہ ترقیق ہوکہ دومسری قومون سے اُس زمانہ سکے وا قعات تخر برہنیں کیے جن سسے ان سا ٹات کی ويدموءعا م طور بيروا قعات مندرجة ماريخ كي جائج عقل ورقياس-ظرين طرزبيان كوديكه ك واط وتفرلط كاانداره كرسليتي بن تتمتني وكرسيان كم لسل باین نهین بو لکر مختلف شها دنون کاخلاصه اخذ کرک مِخْصَرِسُلُمُلُولُ الرَّلِياكِيا ہِواگریہ را وی جبوٹے ٹونے تواُن کا بیا ن سلسل ہوتا

ان سے د وسرے کی تردیہ ہوتی ترآ قربینصحت کا یہ ہوکہ ہزارون ادمی بانی سلام كى بيروى مين سركعب تسبع ترك وطن كميامصيبتين جبيلين اوراُن لوگون بن كُنُرُوا لى لالفُ كوارباب اربخ نه زا دانه بيان كيا بويس أكريغيم عليالسلام كاميلان ثيا بطرن بومايا فنكى كارر وائيون بين حو دغرضى شال ببوتى توسخت مزاج عرك كتمليل لرستے اور اسکے مدولت زاہرون کی حاعت ہے کیے سیروا سکھ بالغدكے ليے ووسرے طور سرميدان مر ں سوت جاندی کے طبق میں بشتی کھانے کے تھے اُسمانی کیرہے آگئے زمیدی ت ئن اُن پِراُنفین لوگون کی نگا مین بر تمین جوسیھا یا ندارستھ گرفیچیج صدیثون مین حربیا تا *ق طربق تدن سیکے سگئے ہن اُئین اسطے ک*امبالغہنمین ہجواورعنوان مبان سکے دبتا ہوکہ یہ بیا <sup>ا</sup>ت بغیر*سی بندسق سے بطور تذکرہ کیے گئے ہ*ن ۔ ہند وُن ہودیو ن<sup>ل</sup> و*یس* کے ہمان حوروایتین اُن کے پیشوا وُن سکے طرز تدن کے متعلق موجو دبین آخرا نکی نائبریمی توغیر قومون کی تخرسیسے نہیں ہو تی جا ہدن کا تو کو نئ ذکر نہیں لیکن رہشمت مخالف ٱن روایتون میربطبور تذکره تا ریخی نظر<u>شالته بین</u> اورصرت انھین وا قعات کی ا انکارکرستے مین جوخلاف عل مون یاصبکی تر دیرمین دوسری معتبرر و ا للام پیمی تنی برکه دنیا اسکی روایتون کے ساتھ منصفانہ برتا کو کرے ورجب كك معقول وجه ترويد موجود نهومحض اسرحجت سيءا كمصحت كاانكار زك

للام كاظهور تربيت يافتة بهو ديون مين موا- روميون كي مهذب قوم الجنون اتھی کیکن کو ٹی تخر سری شہادت اُن لوگون کی بیٹا مسیعی تقدس. ن نهین نیرجاتے مصرسے بنی اسرائیل کا لومناا در حضرت موسی کاوہ معجزے کھانا بخرفيج مين تحرير بريرب ليسحامهم واقعات سقيجن سيربيرواأنهين وسكتى تھى كىكىن كىياكستى قبطى تصىنىف نىوا دىلك مصركے قديم كتبون سے ان واقعات كى ئىدىبوتى ہىر ؟ اوركيا بحالت نەسلىخالىيى تائىدون كے الضاف اجازت وتيا ہو كەجلە قعات لکہ ہارون وموسی کے دجو د سے بھی انکار کر دیاجائے ؟ بون توخیر کی ہفت ې که نی نفنسهٔ محتل صدق وکذب ډولیکن حق په ېوکه دنیا کا کو نګونېب دعوی نهین کرسکتا که ن سیمبسطرح شهادت وا قعات مهیار کهی هروسی شها د تون کا وفترانسیک گرجهی وجود بهويا به كم لسكيم تقديين سن بعبي أكمي طرح اسماءالرجال كم متعلق بسيط كتابين الميت ن بین سیر حیرت برکه کوئی د نشمنداسلامی ر وایتون برد وسرسے بذہب کی ر واپیون کو جیج شب اوراب بارات محفوظ بینامقصوم و مگرکسی بینالے کے پنیچے ینا ہے۔

مقدن اپنی خاطرخوا ه إن عقدون کی گرمین کھولٹا ریا اورار باب مل غر کو کسکے ا سلخفا وُسنے کو ٹی سرو کا رنہ تھالیکن بعی طہور ملت عبیبوی موسائیون کی کیتا ٹی جاتی رہی پهربعدعروج کوکئه اسلام کے میدان بفتیش کورا دہ وسیع ہونایرا۔اگلون نے جولا گا فكرمين بهت د وژودهوپ كى اور تيجيلون سنے اُس سلسلە كوعلى جا لەبر قرار ركھا ہى جاز سان پہلے ہی دائر ہُ اہام مین حکِرلگار ہا تھامتر حمون کی ننگ خیالی نے اُسکی دفتار کو کِے ورتعبی تیزکردیا اوران سب پرطرہ یہ ہوکہ ایک فرق حریفا ن شیبین کے بالقصد محرِوا ثبات كاشاكى بو-الغرض ملسله اخبار بالغيب مين سكي صبتجو بمرحد يقين يربهو سخينا د شوار يسكن یقین کے بعد گمان غالب کا درجہ ہراورکون نہین جا تا کہ دنیا کے اکٹر کارو باراسی ین کے بھروسے بیر سطنے مہن اور سم بھی اسی دستور کے موافق ہرسے فرلقیون کے لات کے بحث کرتے ہن ہو دیون کواصرار ہوکہ ولسطے تصدیق دین سیح اور محدی كے کو نئیشین گونئ صحالفت قدیمہ مین موجو دنہین یا نئ جاتی لیکن بغیرکسی صبنبہ داری لے اِن منکرون سے کہا جاسکتا ہوکہ ان د ونون گروہ کا فروغ چوموسا ئیون سے پتس ببطه گیا ہجاعتقادیات پرموٹر ہوانت اسے سابق کواگرا خیار مالغیب کی مدرت حال تھی توانکا فرض تھا کہ لیسے واقعات اہم کو فروگد ہشت نہ کرتے ا دراپنے معتقدون کوتا تے کما کیٹ طصری اور دوسرائمی مٰریہب حق سرحلہ کرنگیا اور اُن د ونون کی تعلیم از نترق اغرب بييل جائيكى گمرتم لوگ اوراق تورميت سے سليلے رمينا اورائجنيل وقرآن سے فقرو<sup>ن</sup> مین ندا ناگرد کھیا جا کا ہوکہ کوئی تر دیدی ر وایت انتی بھی نہیں ہوکہ الیدی نتیا با کے المسلم المسلم المسلم المسلم المال المسلم المون كي المال الموجود بن اور تقريبي المواب بهوكه به المدوسة المحاكم وشن المام المسلم الموبين الموبي

جرب مجت می

بوسیع بنی کی کتاب (باب ۱۱- درس ۱-) بین تخریر بو سجب اسسائیل اوا کا تھا بین نے اُسکوع زیز رکھا اور لینے بیٹے کو مصر سے مبلایا " موسانی اس فقرہ کا مطلب یون بیان کرتے ہین کہ یہ موسی کے وقت کی کہا نی ہو جبکہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے ستھے جنا سخچصیغهٔ ماضی اُسپر دلالت کرتا ہوا و ربیٹے کا لفظ جزئیہ واحد ہولیکن اُسکا اطلاق اور جگہ بھی تمام بنی اسرائیل برموا ہی د تب تو فرعون کو

(1)

ن كبيوكه خدا وندسنة يون فرما يا سوكهاسرائيل ميرا بثبا بكدميرا ملوقفا بي سومين يحفيح كمتا مون میرے بیٹے کو جانے نے اکہ وہ میری عبادت کرے ،، (کتا بنے ٹرج ماب م ۔ورس ۲۲ وموین جناب متی اینی کتاب کے باب مین ارشا دفوط قیمن روکہ اس بیٹیین گوڈئی کا تعلق سیسے سے برکیونکہ بوسٹ اکومصر کیگئے ستھے ادر لیدوفات سرودیس کے دہاں آیا '' انتقال سیسے سے برکیونکہ بوسٹ اکومصر کیگئے ستھے ادر لیدوفات سرودیس کے دہاں آیا '' نسعیاه نبی کی کتاب (باب ۷- ورس ۱۲ وه ۱) مین تخریر سرد ، دیکی و کنواری ها ما هوگی ا درمبٹا ہنے گی اُسکا نام عما نوایل رسکھے گی وہ دہی ا ورشہد کھا سے گاجسو**قت ک** و مبراترک رنیکا اور بعبلاییندکریانی کا امتیار پاہے، موسانی اسی کتاب کا باب ۸ د کھاتے ہن کہ وہ اٹر کا مرقون سیکے سیسے سے بیدا ہولیا اور یہ کیعیسائیون سنے میں لغط كاتر حميد كمذارى كرليا بوأسكاميح ترحمه جوان عورت بوله متى ايني كتاب بن فرا ہیں کہ پیشین گوئی میسے سے تعلق رکھتی ہولیکن انکی سے بیریند شبعی اداوتے ہین ا و لا مربم عدران الينه فرزند كا نام بشوع ركها تها زعا فوايل-منارگا\_ تابت نهین بوتا کرزان مطفلی مین حضرت عبیسی شهراوردیهی کهایا يرسقت تقحا وراگران الغاظ ست فيوض اكهي مرادسيك جائين توده البتك ممسس اندسی صفات برمبدول مین ـ نوا الشاعيساني توسيح وخداسكته بين بس كياخدا يريعي كوني ايسازماندگذرگها ا بوکه نیک برمین متیار نهین کرناتها و مت*ی فراتے ہین ۱۰ در*ایک شهرون حبکانام ناصرت تھاجا کے رہا کہ

نے کہا تھا پوراہو کہ وہ رئیسے ناصری کہلائیگا رہا ہے ہو۔ ورس سوہ<sub>ا</sub>) بیشنن گودنی *رای را هی*اتهی گرافسوس بر کراس کا وجو دکنت موجو ده مین رخیال کیا جا تا ہوکہ پیشین گو ب<sup>ی</sup>رزما نی تھی *اور سیسب*ینہ جلی آئی تھی یا یہ مین وه تحریر یقی اسکودشمنون بے ضالع کر دیا ہو۔ یمبیاه نبی کی کتاب (ما ب اس ورس ۱۵ لغایت ۱۷) مین خلاوندیون کهتا ہوکہ رامہ بن ایک وازمینی گئی ہونوچه اور زار دارشینے کی ۔ رال لینے لڑ کون برروتی ہوا ورملینے لڑ کون کی بابت نسلی نہیں جاہتی کیو کمہ شیفین ہن خدا وندیون کهتا سوکداینی زاری کی اً واز کوروک ا دراینی آنکھون کو انسورون سسے إ زر کھوکہ تیری محنت سے سیے اجر ہے۔ خدا وند کہتا ہے۔ اور قبے دشمنوں کی زمین سیے میرا وین گے اور تیری عاقبت کی بایت امید سی خدا وند کهتا ہو کہ تیرے ارطے اپنی رحدین کھرداخل مون گے " متی اپنی کتاب کے باب مین منشا، تقرر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ راحل دزوجۂ نیقوب علیہ السلام کی گریہ وزاری بوجہ قتل ان بحون کے تھی حبکو برود بیں سے بہاشتباہ ہونے بسے کے ہلاک کیا تھا گر بہودی کہتے ہیں کہ <sup>ب</sup>ے اسان رخودارمیا ہے رہا نہ کی ہی جبکہ تخب تصرید بنی اسرائیل کومتل ورجلاے مون التفاا وراگريه گريه ورداري مقتول يحين كساته محدود كردي جائے توفقر أم آخر ے معنے رہجا تا ہوکیو کمہ حود سکنے یا اسے سکنے وہ نہ ملک عدم سے والس <del>ا</del> ورنہ والیں اسکتے ہیں۔

(4)

دکر آینی کی کتاب دباب ۹ - ورس ۹ و ۱۰) مین تخریب داورده فروتن بوا و را کسط بر بکجرجوان گدھ بریا بال که سط کے بیچ پر سوار ہواور مین افرائیم کی کا ڈیا الحوالم بروسلا کے گھوٹے کا طرق والون کا اور حکی کمان تور طوان کی اور حکی کمان تورطوانی کیا ور دریا سے دبین کا نتها تک بوگی، متی باب ۳۰ مین تخریب که ایک گدھ کا بچر منگوایا گیا اور اسپر سے عالیہ الله سوار مورئ کا کہ پیشین گوئی پوری ہو۔ فقرات منقولہ بین صاف تخریب کہ وہ قومون موسلا کا مزده و دیگا کمریسے علیہ السلام ساخو دا بنی دبان مبارک سے بون ارشا و فرایا ہوت کہ مین ایم مون کو رسی ہو اور ایس کی کو این کو ایم کی مورک و آسکی مان اور بوکو اسکی ساس سے مورک دورس ہم و وسلام کی اور میٹی کو آسکی مان اور بوکو اسکی ساس سے مورک دورس ہم و وسلام کی کو آسکی مان اور بوکو اسکی ساس سے مورک دورس ہم و وسلام کی کو آسکی مان اور بوکو اسکی ساس سے مورک دورس ہم و وسلام کی کو آسکی مان اور بوکو اسکی ساس سے مورک دورس ہم و وسلام کی کو آسکی مان اور بوکو اسکی ساس سے مورک دورن دمتی باب ۱۰ - ورس ہم و وسل

*ېسلامى څ*ېت

**ٷڵڵڟڎٵڵؖ**ڵڵۯؙؿؘؽؘؾٛؖڽۼٛۏڽؘٵڷۜۺٷڶڵ<u>ڹۨۜڲ</u>ٲٛۿؙۯڣؖ ٳڵۧڹؠۧؽڮؚۮؙۏۘٮؘڎٞڡٙػؖؿٵٵ۪ۼؠ۬ؽۿڡ۫ۏٵڶؾۨٷڒۼۅٲٝڮٳڿٛؗڝڷؚ٥ڔؠؙڔ٥-٩-ڛڔ؞ٵڶٵڡ -ر*کوع 1*9-)

خدا نی کتاب رصیبا کوسلان کاعقیده بی صاف شهادت دیتی بی کانسی بیم که این بیم رکا این کتاب را کا این بیم کاندروایند بیان کاندروایند کاندروایند بیان کاندروایند بیان کاندروایند کاندروا

ف قديميه مين موجو د هر متقدمين كام اللامان يخ جَزَاهُ هُواللهُ حَنْ يُراكِحُزُ الوست مبتجو كو درارُ غین من چند کا تذکره اس موقع پرکیاما تا ہو۔ روشن میری سے ا**برا نہیم علیہ الم**لام کو توحید کا خداکی هربانیان لینے راست با زنیده پارمیذول موئمین بیلزرگ (عِلمالهی مین <del>س</del>ے وكوانقطاع نسل كااندليته بيدا مواا ورشوسركو باميدا ولاداحا نادم چضرت ب**ا چرہ ک**ے ساتھ تعلق شوہری پیداکرین جنائے ایسا تعلق بیدا کیا گیا اورخداکی کارسا زی سے بارور ہوا۔ لہجرہ فرزندنر میزجنین حبکوباپ نے موافق ہایت فرشتہ کے **اسماعی ا** نامزد کیا۔ کچھ د**نو ا**ئے بعدسارہ بھی م**ٹ**اجنین اور اُسكانام سبحا و ركها گيا پيرسوكنون كانفاق ال بيت نبوت مين بيي رنگ لليا در بربخر کیپ زوجهٔ او لی اساعیل اینی مان کے ساتھ ب<u>ط</u>ح نکاسلے کئے کہ صرف یندروشان اوریا نی کاابکمشکیزه عورت کے کندھے پرر کھدیاگیا اورموا ف<del>ی فلا</del>م ہبارت توریت کے لڑکا بھی اُسی مبارک دوش پر ٹیھا دیا گیاتھا. ارا مہیم علیالسلام ملائم دل کے آدمی تھے اور فررنہ اکبرکے ساتھ انگی فقت اتنی بڑھی تھی کہجب اُن ک ولا دت اسحاق کی نشارت و می گئی توخه اکی طرف خطاب کرے عرض کیا 'دکامشر

ا تے لیکن خداکے حکم سے مجبور موسکے ان بکسول کو خداكى راه ين حيور ويا-كها كيا بح كم تحكم ربا نئ ابرا بهيم عليه السلام حيوستْ بيشِّ كُنُ لان نے برآبادہ موئے تھے گرانضاف کی مات یہ کہ بٹنے فررند کی صیبت تھر بھی ا ن تھی کیونکہ حمیہ ہے کے گلے پراگر تھری جل جا تی تو فتو اے موت ایک ہی مان ہوما نا اور بر<del>ٹ</del>ا توایسی خطراک حالت می*ن چیوڑا گیا تھا ک*ا اپنی شفیق مان کے بیشر تغ را گھل کے بھوکون مرسے حلتی ریاک بین ماہی بے آپ کی طرح تنویہ ترطیب۔ لاک بوان بهتباک مصیعتون کے علاوہ بڑاا ندلیتیہ ریمھاکیکو ٹئی درندہ تھوکے بیات غربب الوطنون كونكل حاك ـ ىس يەبھى ايك طرح كى قربا بى تىم جىڭدا بېرفوان آپى بەستىرىك زومۇا ولىگىزىيىم رشادر وروگار عالم عل من لائے - باپ کی پینداشناسی صرورلائت آفرن تھی کیں ن اور بیٹے کچھ کم لاکٹی تحسین نہیں ہیں حبھون سنے کو ٹی کلمہ شکاست کا زبان سے نهیر : کالاا ورمتوکلاً علی امدا یک طرف جل کھرشے ہوسے با ب ہ ۲ ورس یرانیش سے ظاہر ہوتا ہو کہ اسمعیل بھی مثل اسحاق کے بوٹھے باپ کی يز ومكفين مين شركب شقفه اسيله مهم باوركرستكته مين كرسعا دت مندسبيني ك لے سلوک پراینا دل میلانہین کیا اوروہ ہرما ل رمناسے انہی رشاکرتھا ا **و ،** رو بون ملب ابراسمی سے تھے فرق صرف یہ تھ

ماعیل کی ولادت زوجرُاو کی کی خا دمہ<u>سے ہوئی تھی کیکن اُجکل کے ہم</u>ذب غلام <del>آوا</del> أرزاد مین فرق کرنا داخل بے در دی سمجھتے ہین کیا خدا و ندعا لم جو اِن مهد نون کا خالق ہج ا*س فرق کا ایساحامی نقا که و*ه اولاد **سار ه ک**ایورا طرفدا ر<sup>ا</sup>ین گیا اوراینی صاربیزی **ل** چ<sub>ېر</sub> ه اورشا کرينډه اسماعيل کې نسبت يفصله کرد پاکه انګې اولا د کېږي رتبهٔ نبوت پر ، فائر نهوا ورینوسٹ گوارٹرہ ا*ئسی شاخ درخت سے لاکا کسپے جوتند* با دامتحان مین اسطرح آزا نئ نهین کئی تھی۔ ہیودی اورعییا نئ جو کچھ کمین کسکین بنداوند خدا اُس صیبت سے بے پر وانہ تقاجوا ساعیل اورا کی سکیس مان کواٹھا نی پرمیسی تقی حیائی پہلی مرتبہ جب **پاچیرہ کو برمجبوری گھرھیوٹ** ناپڑا <sup>در</sup>ا ورخدا ذرکے فرشتہ نے اُس سے کہا کہ تیا بی بی کے پاس کھرحا اوراُسکے تا بعرہ + کھرخدا و ندکے فرشتہ لے کہا کہ مین تری اولا دکوہبت بڑھا وُن گاکہ وہ کنزت سے گنی نہ جائے + اورخدا وندکے فرشۃ نے کسے لهاكه توحا مله بوا ورايك ببثيا ينضئ كى أسكانا م اسماعيل ركهنا كه خدا وندسك يراد كومن ليا وہ وحشی آ دی ہوگا اسکا ہا تھ سب کے اورس کے ہاتھ اسٹے برخلات ہون گے اور وہ لینے سب بھائیون کے سامنے بود و ہاس کرنگیا » کتا ب پیالیش ہاب ۱۶- ورس فی الغاميت ١٢) « وسری مرتبہ کے واقعات اسی کتاب کے باب ۲۱ - ورس مم ۱ - لغایت الا مین

دوسری مرتب و افعات اسی الماب دی باب ۲۱-ورس مم ا- لعامیت ۲۱-مین المرانین المرانین کی مرتب کے خدمت مین المرانین کے عققین کتے بین کہ باجرہ فرعون شاہ مصر کی بیٹی تھین اور واسطے تربیت کے خدمت مین ابراہیم علیدالسلام کے دی گئی تھین یعنے وہ کی لذشری زتھین ۱۲

م کیجیے "تب ابر ہام نے مبیح سورے اُٹھ کرروٹی اور یا نی کی ایک بإجره كوآسككا ندهے پر دھركر دى اوراُس لڑكے كوئھى اوراُسے رخصىت كيا وہ روانہ مونی اور سرسیع کے بیا بان مین عشکتی پیرتی تھی +اورجب شک کے یانی بیک گیا بأس ف اس لوك كوايك جها رسي ك ينه وال ديا واوراب أسك سامن تسر کے شیتے برد وربعا بیٹیھی کیونکراس نے کہاکہ میں اوسے کامرنا نہ مکیمون پر ہنے بیٹیمی اور مِلّا بیلاً سکے رونئ +تب خدانے اس لیٹے کی اواز مننی اور تغداسكے فرشتہ نے أسان سے ہاجرہ كوكيا راا ورائس سے كها كہا ہے ہاجرہ تحكوكما ہوا ہمت ڈرکیاس لڑکے کی اوا زحمان وہ بیڑا ہم خداسنے مستی ۔ اُٹھ اوراط کے کو أثماا ورأسه لينه باتهرسيسنبهال كدمين أسه ايكبطهي قوم بناؤن كايورضه بنا أسكى أكلمين كعولين ورأسنفيان كاايك كنوان دكيماا ورجاكراس مشاكع ياني سے بھرلیا اور لڑکے کویلایا اور خدا اس لڑکے کیساتھ تھا اوروہ بڑھا اور بیابان مین را کیا اور شرا ندار بوگرا + اوروه فاران کے بیابان مین را اور کی مان بے لكمصرسے ایک عورت اس سے بیاب نے کولی + " یہ تو اچرہ سے وعدے ہوئے تصاورجو كمجم خداسن ابرامهم عليالسلام سيحا قراركياوه ان فقرات سيع ظاهري ماعیل کے حق مین میں سنے تری دعامنی دکھر میں اُسے برکت دون کا اور اُسے رومند کرون گا ورائسے ہبت بڑھا کون گا وراس سے بارہ سردا ربیدا ہوتے ورمین اسے برطهی قوم بنا کون گا » (با ب ۱۷- ورس ۲۰)

ور خن ریستی بُری بلاسواستحقاق کی و ه حالت خدا کے کمیغمہ آخرالزمان کے دعوی نبوت کی تائید نہوسے ب<u>ل</u>ئے ہما <u>سے خ</u>الف<mark>ل</mark>ا پرکه وا دی **فاران** سے مراد حجاز کا خطه نهین ہرد اور **دخانه کھیے** کی تمیس معهم ع**لى السلام** نے کی تھی یرب باتین سلانون نے بضرورت ساتے لا حجت کے بنالی من ۔ خداسیدا حدخان کی قبر کونورا نی کرے صفول خطعا ایج پ سے شبهات دوریکے بین کیکن بین *صرفت بقاد کہو*ن کا کردنیا کی آ لونئ مُرِانیٰ روایت صحیح ہوتو**عوب ک**ی پرروایت کراسماعیا |وراُنکی مان نے نزمین لمدير سكونت اختيار كى اور ماپ بيٹے بے خدا كى بيتش كے ليے و ہا ن امک گھر بأكيون سليم كميجاسة اوراكرخانداني اورقومي روايتين بلادليل اسيطي سبه اعتبار دیجائین توپیرنربنی اساعیل کایتا ہوا ور زبنی اسرائیل کا نشان ہر کل**کم و م<sup>و</sup>حو ا** بھی ایسی دومور میں بن جنگوخیال کے اِتھون نے کھولیا ہو۔ ملام کے مخالف نہین سویتے کہ رسم خنتہ جوسنت ابراہیمی ہرعرب کے زمادتھا بن *ھی متروک نہین ہوئی تھی ۔* کیا اپنی عقل پر آنا بھی زو ز**ن**ہی<del>ں ن</del>ے <del>سکتے کا گرسایا ا</del> لوجبوط بنا ناموتا تدوه کیون اینا سلسله **اسها عمیر** کرکسطاتے حبکی حقارت بهرو پون ول مين جي بهو ئي تقى اوركيون اس مضمون كو حيور طريق كه معين قبائل عرب بھی بنی اسرائیل سسے بین اوراس عمد سسے حق استفادہ کی کھتے ہیں جب کی ہندس ش ا دلا د**سی ق**ع سے ہوئی تقی۔

سطون كي هيقت آزاد طبع د نشمندون رخفي نه ف كوخداك تشفقت تحرسيه وعدون برا در بت معیم کے کیے ہیں۔ وہ ٰبر ومند ہو گئے۔ اُسْتے بوی قوم یـاموگی-اُنگوبرکت دیجائیگی-ت<del>وه</del>اعظ درجه کی ترقی برفائز مهوسگه -اُنگی اُ و**لا دس**ے سردار پیدا ہون گے - حضرت اساعیل کے بارہ فرزند میدا ہو **﴾ را ن پیضخطهٔ حجے ازا گ**ی اولا د واحفا دستے بھرگیا ۔ عهد برکت علانبہ فضائل سے متعلق یا یاجا تا ہراورمین تسلیم کرتا ہون کداسماعیل علیالسلام ت*ھی تربیز* تھے لیکن وہ وعدہ جواسحاق سے ہوا تھا اُنکی ولا دامجا ڈیکہ ں پرکت کا وعدہ اساعیل سے کیا گیا استے انٹرست انکی ولاد کیون أمجير جلئے آپ يوا قرار كواسماعيل كوہيت پيڑھا وُن گاكون كرسكتا ہوكة لهورمح*دی ب*را بواکیونکه اسوقت تک ولا داس*اعیل دینی و دنیوی د و* نوانیم کی نفيلتون من مقا لديني اسرائيل مهت تنتيجه تقى ليكن د وراحدي مين ساله اور ہر طرح سے فضائل کا دروا رہ اساعیلیون بر کھل کیا اور سرز مین کمغان جسکے عطا ممان بمسيح مست مواتفا اورحسكو فاندان كى ايك شاخ كلوحكي تقي ىرى شاخ سەنبە تەفىق آلمى دىتىمنون سىيىچىين ليا اوراطراف عالم<sub>ى</sub>ين بر**كارت**ىجىيا طرح تعيلاد ياحبكي آب و تاب ابتك على حاله باقى برورة وعده مبكو بعن ينبرده)

أجاتاً بهج قبل ظهوراسلام يورا هو گيا اوراً سکي سندين نحالفيرا بيدايش باب ٢٥ ورسسل ٢٠ اكاية كرايش كرت بن وراوريداره رندان اساعیل) اپنی امتون کے بارہ رئیس تھے » لیکن خاندان کا روایڈھا بنیا مین عمولًا رئیس لینے خاندان کا ہوا ہی کرتا ہواور فرر: ندان اسماعیل بھی اسی بتورسك موافق ننويل خانه ستقے ليكن خدانے زور شورسكے ساتھ جوا ظها ثيفقت فرما یا تھا اُس سے یہ مرا دنہین موسکتی کہ گھرکے احاطہ سے اساعیلی بزرگون کی رداری محدود رسیگی ملکہ جہانتک قیاس سلیم تائید کرتا ہواس سے دین مادنسا سى طرح كى ولايت عامهمرا د ہرا ورغالبًا اُس ست ائمه اثنا عشرخوا ه باره اُلوام م نامور شا بان اسلام مقصود ہن <u>بھ</u>ے رقبہ حکومت کوسلیان کے رقبہ حکو<del>میس</del>یے ابڑھا ہواار باب ماریخ نشلیم کرنے ہیں۔ ورس ۱۱ باب ۱۷- کتاب میرالیش مین نسبت ولاد ساره کے دعدہ مواہوکہ انہیں ملکون کے اوشاہ بیدا ہون سے گراولا د ما حرہ کی نسبت صرف لوئي لفظ معنى صاحب حكومت استعال كياكيا سؤا ور دجه تفرقه يرمعلوم موتى ہج مرائيلي فرمان روانتا بإنرلقت كشطيق ستقى ليكن اساعيلي مسنب وأن رواكون نے کبھی شاہی لقب اختیار نہیں کیا ملکہ حضرت **الو مکر** خلیفۂ رسول المدیسے ساتھ

ضرت عرفيجي غليفه ابو مكركه كنئح كيواميرالمومنين كا بياكباا ورآخره ورخلافت عباسيتركب علاكبا- طيسي ليست كهرست رمز مبثين كوئبون ن وجود ہن گرافسوس ہوکہ اہل کتاباً س برغور نہیں فر<sup>ا</sup>تے۔ سَمَتَاً لِـاسْتْنَابابِ^١- ورسء ا- لغايت ١٩- مين موسىٰ كاخدا كى طرفتَّ مربه ونجانا تخرمه بوساورخدا وندلئة تبجهج كهاكها نفون بيغ بحجركها سواجها كهامين يے کئے بھائيون مين سے تيم ساايك نبى برياكرون گاا وراينا كلام اُستكِمْنه مين ڈالون گا اور جو کیچہ مین اُس سے فرما وُن گا وہ سب اُن سے کہیگا +اورانسا موگا کیوکو<sup>ڈ</sup> میری با تون کو جنعین وه میرا مام لے کے کئی کانے سننے گا تومین اسکا حساب اُس سے لون گا ،،مسلما نون کابیان ہرکہ پر پیشید ہے دئی اُن کے بینمبر کے ظہر سیعلی کھتی کیا **ا و لاً د بنتل موسی علیه السلام کے صاحب شریعت تھے اور دیگراندا۔** بنی اسرائیل شریعت موسوی کے بیروستھے۔ مگا و مبنی اسرائیل کے بھائیون مین یعفے حضرت **منالثا** بعدموسی حبکواحکام عشره خدائی الفاظ بین شنائی شید ج<u>لا نبیا</u> بابق کے دل برمضی کلام آلہی کا الہام موّا تھا اورصرف رسول عربی سے وعومی *ا* قرآن پاک خدا کا کلام نفطی ہوجسکا القائن پر مواا ور بھرا نکی مقدس د بان سے دوسرو لے کان مک بہوئجا۔وا<u>سط</u>ے جانج صحت بیان کے عاقلا ندروش یہ کہ ہم

ت کوخدا وندعا لمرنے کبون بنی اسرائیل ہے بھائیون کے حوالہ فرایا چنائیز ٹھیک فقرات مولد کے پہلے ہم ورس ١٦ کوساتھان الفاظ کے موجود ماتے ہیں مواس سے انند جو تو (فرقہ بنی اسرائیل)۔ پنے خداسے حورب بین مجمع کے دن انگا اور کہا کہ البیانہ وکرمین خدا وزاینے خدا کی . واز پیرسنون اورانسی شدت کی آگ مین پیرد مکیون اکه مین مرنه جا نُون ، پراشار ه هر نِنه ضمون ورس ۱۹-باب ۲۰-کتاب خروج کے جوان الفاظ کے ساتھ ہو ..تب انھون سے موسیٰ سے کہاکہ توہی ہم سے بول ورہم سنین کیکن خدا ہ<u>م سے نم بول</u>ے ىيىن تىم مرنە جا وين" بېس ظا ہر ہوكہ ہرگا ہيكے دل بسائىلى يېكلامى كىءزت كوشرة رسکے توجلال کبربایئ سے اپنی اُس رحمت کوا ولا دا براہیم کی دوسری شاخ بزمازل يا جوعلاوه ستحقا في سحيطا قت تحل إورايا قت على هي رطعي تقي به موسا بي إس یاے کی تردیدمین موسلی کا پر کلام میش کرتے ہن رمندا وند تیراخدا تیرے سیانے تیرے ی درمیان سے تیرے ہی بھائیون مین سے میرے انندایک نبی بر پاکرے گاتم کی طرف کان دهریو، دکتات شناباب ۱۸- ورس هار وترويديه بوكمتيرس بى ورميان كالفاظ كامنشايه سوكه وه بني اسرائيل من بوگا لميرا<sub>ُ</sub>سلام (مصنف كتاب تهنسار وغيره) نے حجت كى ہوكہ بيالفاظا كها قى بن اور قديم ترحمون مين ليكنهين طبق كيكن واقعه الحاق براسيلي اطمينان نهين موقاكه أكرابيا راده درتقیقت کیا گیا ہوتا توفقرات ابعد مین اُسکا الحا ق کیون متروک ہوتا پاہنچین

كلام يرجوفقرات ابعدمين سأن كباكما حضرت موسي یا اورمیمحها یا که وه نبی اُن ممالک مین جهانگی سرزمین سسے تم لوگ نا اَ شنا بومبعوث مُوگا اوندی تمحالیے بھائیون سے بوگالیکر اُسکی بعثت <sup>ہم</sup> ى درميان يبعنے اُس خطيمين ہوگى جهان تمھارى قومين رمتى سہتى بونگى جنائخے ع مصطفے روحی فداہ کے میں بیا ہوسے اور مدمنی میں قائم دبریا ہو۔ محکوم بالحضوص بهوديون كي آبا دي موجودهي اورعمه ٌ اختطار حجا زنجي ٱستكه قبا مین تیکیم کرما ہون کہ شلیت کے لیے نطابق کلی غیر خروج ہولیکن کنرت وجو تمثیل ورہالخصوص وہ وجوہ ماثلت حواثیا حت <u>ېين خيالات كويغمه عليه السلام كى طرت رجوع كريت بين مثلاً بالزام تبليغ احكام إلى </u> ياحا تااورسح ت كرنا بتروكت تبعت احكام اكهى اپنى قوم كودىنى ود نيوى بركات اِ فرا دَارِدِینَا ب<del>ِصِیفَهِ آم</del>َال**اسے کلمۃ اس**د ببتنا راَ تھانا۔ ناظرین فورکرین سیان سوکه بعدموسی ابک غیرشخص (پوشعین بون) اُن کے رض موعود كوبعدموسي لمينے قبضه مين لاسائے صيباً كدا بوكرصديق الله وق عیرخاندان کے آ دمی ہما اسے پینمہ کے جانشین ہوے اور زصرت ا يلكها ورمالك يربمبي حبكي عطاكا وعده خداسك سيغيبه جليله السلام سيحك تصابعأنكم ئے قبضہ کرلیا کتا ہا عمال ماپ م رورس ایر انعابیت موسے ابہا تا

يترس حوارى نے بھى اسٹين گوئى كوھنرت سيح سفتعلق نهين تمجھا تھا اور د س كسكى أنمى تقررونل سے تحل آق ہى منظرور يوكم آسمان كسے سايد سے اُفت ب چیزین جنکا ذکرخدالے سامیے سب یاک نبسون کی زبانی شروع سے کیاانی عالت برائين كيونكروسى سے باب ادون سے كهاكه ر خدا وند و بھا ارضا ہی تھا اسے بھا کیون میں سے تھا اے لیے ایک نبی سرے نیا ُ تَعَاسِكُ كَاجُوطِيهِ وه تَحْمِين كِيراسكِي سِينو +ا ورانسِا ہوگا كہ ہرنفس جواسُ نبي ك<del>ي مِن</del> وه قوم سيغيست كيابط يُ كا " ور ميربسلسلاسى بان ك فرات بن رويما اس مال فرايز بيريسوع لوا تھا کے پہلے بھیجاکہ تمسے ہرا کی کواسکی دیون سے بھیرکے برکت ہیے (ویر ۲۷) نقرات محوله من چندامورلائق لحاظ بين ـ ا وِلاً- طَا ہر ہوا ہو کہ بانتظار ظہور نبی موعود سبیح علیالسلام اُس **نٹانیا** ۔ اُس نبی کے ظہورسے پہلے سیح مبعوث ہوسی<del>ک</del> ننا لثا -تيرب بى درسيان كالفاظ متروك بين حنكونخالفان بل واسطے تردید دلائل سلامی کے اسم خیال کرتے ہیں۔ ضدا وْمِعَالْمُ قِرَّانِ يَاكَ مِينِ فِرانَا ہُو وَالْنَ تَبُكُواْ مَا فِيْ اَنْفَعْيُبِ

MIA

عَلَىٰ مُن اللَّهُ وَسَكِ لَيْ مِنْ دِيارةُ ١٩ يسورة البقرركوع ١٩٩) ورپیمختلف آیتون مین خدانے اپنی شان بطورحسا بگیزندہ کے ظاہر فرمائی ہیں ں فقرہ میں جہری با نو نکو جنھین وہ بیرا نا م لے سکے کیے نہ سننے میں اُسکا حساب لون گائ اشارہ کمیرے طرف امس تعلیم محمدی کے ہوجسمین خفی وجلی عمال اعتقادات ں محاسبہ ہمی کا نوف ولا پاکیا ہے۔ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ مِنَ الَّذِينَ مَا دُوا مُجَرِّةٌ فُوكَ الْمُحَلِّمَ مُعَالِمَ مَا (يارهٔ-۵-سورة النسادركوع-۷) ورسورة المائمه مين كفي السيئ تحرلف كى خبردى كنى براسيلي مسلما نون كوواقه تحرليت يورااطمينان بوليكن وسسترن كوشا بصحت الزام بين كجير كفتكوموا سيليمين فقرات کتاب *لیسع*اه باب-۲۱-سکے ترحمون سے جوانسیو*ین صدی عیسوی* ن مشتہر کیے سکئے بیش کر اہون جن کود کھے سے سرا نضاف بیندقیاس کرسکتا ہج جىپىكىچىلون كى يە**مالت بېر**تواڭلون كىائس دارزىين جېكېصناعت چىھاسىكە د ج<sub>و</sub> د نتفاکیا روش رہی ہوگی ہبرحال میمن مین ناظرین ایک کھلی ہوئیشینیگار<del>ئ</del>ی كم الرَّمْ ابنى إت كوفا بركر و يبي أواندتم سنة أسكامساب ليكا بورسكوبياسيد بخشة مبكر الم عذاب في اورا سيرحرز ريادر سي-١١ ك معن بيودى لفظون كوابين تبكيست بشات من ١١

طلع موجائین سگے بوظور بغمیر عربی قیداری سیمتعلق ہے۔

قال أوالرب اعداقعلك ديدمان الذي يراه اخبربه ونظرت فارسين راكبين احدهما راكب حار والاخوراكب جل بيمعواسماعاكثيراق ادع اورياد يبديته الرب وقال وقفت كل حين وايام وعلى للعسكر وففت اناء اليملكله واذاهواقبس راكبهن الهيثنين واجاب وقسال مقطت باللعظم واكل صنامها ومصنوعات الهيدى التنه تحقت عمله الإرض اسمعواايها المتقون والمتوجعون اسمعو اسمعت من قبل رب الجيوش إله اسرائيل اخبركم النبوة فادوم اهل ساعيرالن ي مربنوعيس ادعو في ساع داحظها لشراديف اخفظ بالغداة تطلب اطلب النبوة في العرب وبنى قيده اروعندى اسكن من الغاب يضطيع مساعًا في حادان-( درس-۷- لغایت - ۱۳)

ف تین انتخاب تقدم الذكركتاب فهار طبوع التا الهجري سے ليے كئے بين ١٢

## ترجبه فارسي فسيسماء

چنداوندهراچنین فرموده است بیا و ایسے بربرج بنتان ام برج ببنداطلاع دم واویک ارابه و دوسوار دید کہ کے برخریت سوارود گریت برشتر و برفکرتام مترصداست و مادس فرا در برکشیر و گفت الے ضا و ندبرحراست خودتامی دوزاستا دم وتامی شب و برمکان خودقرار گرفتم و انیک سوارارابه باد و سوار در بینجامی برسندنس درجها می گوید با بل فتا دو مهمه اشکال تبانش برزمین ریز ه ریزه شدند و سب خرمن گاه و ساے غلدا نبار مین مراخی من از خدا و ندخد الے افواج خدساے امرائیل شدیدم برشا آنتا داکر و می و باب دومه به ندساے از سعیر بوسے می رسید آجر السید میں میں میں میں برجواب می گوید کھی ہے ہیں از خدا بیاب میں درجواب می گوید کھی ہے میں و شب بیند الله می بر برائی کا روان باسے ویدائی و شب بندیا گرمی پر سید باز بیا گید - ایت دربا باعزب به سلے کا روان باسے ویدائی و شربیا بان بوقت شب منزل کنید - (ورس ۲ – نفایت ۱۲)

## ترجمأرد وهنشلهع

بمھے یون فرایا ہم ہوا ہ سے کہ جا لینے مکان پر ٹبھلا گہبان کہ جو کچھ ہے گھے نبھے بتلاقے -اور لکسنے ایک گاڈی وکھی اورد وسوا رایک توگدسھ پر سواراور دوسرا اونٹ پر کسنے بڑی فکرسے تا کا اور جوچ کی پر دیکھتا تھا چلایا ۔ میرے خداونہ مین کارا اپنی بچرکی پرتام دن اورتام شب مین طبیغه مکان پر بنیمار با اور دیگیر ان سوارون مین سسے ایک آدمی آیا ہجا و رکھتا ہوکہ با بل گرگیا با بل گرگیا اور کسکے ستون کی ساری کھودی ہوئی مورتین زمین پر توٹری گئین سلے میرسے کھلیا ن سامیرسے انبار سے فلے جو کچھ بین سے سنا ہوا ہ لشکرون سے خداا سرائیل کے خدا سسے بیخصے کہدیا ۔ اووم کا بوجھ ، وہ مجھ ساعیرسے بگاتا ہو کے نگہبان رات کے کیا خبر اے پاسبان رات کا کیا اجرا۔ پاسبان بولا مبسے ہوتی ہجا ور رات بھی تم جو پر تبھتے ہو تو پوچھ و ۔ عرب کا بوجھ ، سام سفر کرسے والو دیدانی قا فلوتم عرب کے میدان مین رہو۔

## ترجباردوهه ١٨ع

کرخدا و در نے مصلے بون فرایا جا نگہبان سفیلا۔ جو کچر کی سو تبلاف ہو اس کے اس کے جود و دو آتے ستھے اور گدھون پر بھی سوارا ورا و نٹون اپر بھی سوار ۔ اورائس سے بچار اپر بھی سوار ۔ اورائس سے بچار اپر بھی سوار ۔ اورائس سے بچار الکہ بیٹ اُسٹے شیر کی سی اواز سے بچار الکہ اسٹے شیر کی سی اواز سے بچار الکہ اسٹے اور دیوں سے تمام رات کو ابنی چو کی برا کہ سالے خول اور اُن میں گھوڑ چراسے دو دو وکر کے آتے بھی کہا ۔ اورائس کے الا ہون کی ساری پیلیاں مسنے بات بڑھا کے یہ کہا بال گربڑ ا ۔ اورائسکے الا ہون کی ساری پیلیاں مسنے بات بڑھا کے دو وی کے ایس بیال کے خارج کے میں سے کھالیا ن کے خارج کے میں سے دوری کے ایس برائی کے خارج کے میں سے کھالیا ن کے خارج کے میں سے دوری کے الین + شاہے دامی میں بیان اور میر سے کھالیا ن کے خارج کے میں سے دوری کے الین بات کے دامی میں اورائی کے دامی میں کے دوری کے الین کے خارج کے میں سے دوری کے دامی کے دوری کے دامی کے دامی کی میں سے کھالیا کے خارج کے دوری کے دامی کے دامی کے دامی کے دامی کی دوری کی کھی کیا کے دامی کے دوری کے دامی کے دامی کیا کہ کا کہ کے دامی کے دامی کے دامی کے دامی کے دامی کیا کہ کو کھی کے دوری کے دامی کے دوری کے دامی کے دوری کے دوری کے دامی کے دوری کی کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کی کھی کے دوری کی کھی کیا کی کھی کے دوری کی کیا کی کوری کے دوری کے دوری کے دوری کی کرائی کی کھی کوری کے دوری کے دو

الافواج امرائيل كے خداسے مُناتم سے كه دیا + دومه کی بابت الهامی کلام ﷺ کسی نے محکوشعیرسے پکاراکیا ہے گہان رات کی کہا خبر ہو ؟ سلے نگہبان رات کی کیا خبر ہو ؟ نگہباً ن بولا صبح ہوتی ہوا وررات بھی اگرتم پر چوسگ تو بوجھوتم پھرسکے آؤ۔ رب کی بابت الها می کلام <sup>بیل</sup> عرب سیصحرایین تم رات کا ٹوسے سلے دوانیون کے ا فلو+ ما بی کسکے ساسے کا ہتھیا ل کسنے آؤسلے پنما کی سرزمین کے باشند ورو پل لیکے بھا کئے قبالے کو ملنے کو تکلو<sup>ہا</sup> کیو کم*ٹے ت*لوار ون کے سامنے سے تگی تلوار سے اورکھی ہو نئ کما ن سے اور حنگ کی نندت سے بھا گے ہیں <sup>بلا</sup> کیؤ کمیفدا و <del>ند</del>نے مجكوبه ن فرا ليهنوزا كيسبرس بإن مزدورون كےسسے ايك تھياكئے سر ہن قبيلا ق ساری شمت جاتی رمپیگی + اُورتیراندا زون کے جویا قی سے قیدار کے ہدا دِلِگَ مت جائین کے۔ کرخدا و تداسرائیل کے خدانے یون فرایا دورس و لغایت ۱۷) بغور کیجے که ترجم ُ عرب مین کیا تھا اور شدہ شدہ ہوئے امیسوی کے ترحمہ یے لياستم كياكه ضمون بشارت كومك لحنت بدل ديابهرجال ونهشب مندخة تنضال سمجه سكتے بن كرات تعاره بين كيوخبرين دى كئى بين گرانفا فاسلسے مبہم بين لربا وجودا مبتمام لمبيغ مترحمون سيخ تعبيرين اس فتستدرموقع اختلاف اور تصرب کابا یا ہج اینهمه رسول عسب بی سے ظہور کی نشارت ان قبیر فیے پیوٹے فقراتىسى ئىكلتى يىي.

چندفقرات زائد جرتر حريم فسلاء سے نقل کيے گئے اُن سے انتارہ ہجرت عِلىهالسلام كاييدا ہوتا ہى۔مزدوركےسے تھيك ايك برس مين قبداركے جما ، جائین گے۔ایک فقرہ لائق غور کے ہ<del>ومبرا ی</del>خیال ہوکہ ہرگا ہ مزد ورص

ن مین کام کرتے بن اسیلے کئے ایک برس بھیا کھنٹوں کے تقریبًا دوریومن پوسے ہوتے من جنا بخدا ندر دوسال کے وقت ہجرت سے مدر کامشہہ رمعرکہ ہوااوا

طاب قریش اور قرنتی فسل کی تعدادا و رقوی عزت گھٹ گئی۔

و انش کها ویگا و کسکووعظ کرے سمجھا ویگا و اُن کو بکا دوده (م)

جهورا بأكياجو حياتيون سيصراك يحسكني كيونك حكم يرحكم حكم يرحكم فانون يرفانون

عانون پرتا نون موتاحا تا تقورًا مهان تقورًا و بان- بان وه وششی *کے سے* موقعو وراجنبی دنان سے اس گروہ کے ساتھ یا تین کر نگا کہ اُس نے اُن سے کہا

لہ یہ وہ آرامگا ہ ہوتم اُنکو حِو تھے بھوئے ہیں اَرام دیجوا ور پھین کی حالت ہو *رہے* 

بنوانهين بوسك مسوخدا وندكا كلام أتنصيه بوكاحكم برحكم حا لون برقانون

فانون بيرةا نون تقورط ايهان تقورط او بإن اك*ەمے يبينے جا* وين اور *تيجيا رسى گر*ين وتنكست كهاوين اوردام مين هينسين اورگرفتار بووين (كتأب بسعياه

ب ۲۸ رورس۹ - لغایت ۱۳

ببنارت خهوررسولء بی کی ہوا ورنز ول آیات قرآنی کی بھی کیفیت سمجھا ٹی گئی ہو کہ وه تقورا القورا نازل موگاا وراحکام مین مناسب وقت تبدیلیان موگی اُسر مجموعه مقدس بین لیسی ترتمیب نهوگی که احکام سلسله کے ساتھ ایک جگر ہون بلکرتھ ویظے يهان اورتفويك وبان عربون سن قبل طهوراسلام الهيات كي تعليم نبين يا في تفي سيله أكات بيب تمجير تحون كيسا توديكي واوربهي بيح بعداز تعليم لموغ عقلي لوبهو يخيا ورآخر كارسجاده تلقين برانكور تبهشيخ لمشالخ كاحكل موكيا-آخرفقرات مین انتار هطون غزو که صدیب موقوع سكنه بهجری كے به حبك بغیر علیه السلام سنے ولیش سے خواہش زیارت حرم محترم کی فلا ہر فرما نی مگراُن لوگون سنے دارالاً من مكيرين مسافرسلانون كوآرام كرييخ كاموقع نهين دياا ورواجبي خوامهش سيك شنوانهين بروسے چنانچه کی برکرداری کا وہی انجام ہواجو ورس ما بعد میں تحریق تعنيه مزاحمت كرنے والون في سكست كها نئ اور دام مٰدلت مين بعينس كئے ۔

عبری بعبانے میالے ساکنان عرب کووشی اورع بی دبان کووشیون کی زبان کتے تھے لیکن ایسی تعبیر سے عربون کی توہین مقصود نرتھی بلکرہ الفظ مسکاتی ہو وشنی کیاگیا ہر درحقیقت بمعنی اجنبی بولاجا تا تھا چنا بخدخود یسعیا ہنبی سنے وشنی ہونٹھون کی تفسیر اجنبی دبان سسے کردی ہوا وربتا دیا ہر کہ جس خوش فیسب کی

رت دیجاتی ہوائسکی زبان عبری ہوگی۔ باب-۱۶-کتاب پیدائیش مرق ہ نشار عصے خداکے فرشتہ سے اجرہ کونسبت ولادت ہمیل کے دی تھی تقریر سے ا و رہمسس مین بھی موا نق مذاق عبری پوسلنے والون کے پیفقرہ موجو د ہودہ ڈی ٱ دمی ہوگا۔ ہرد ہشسسندھ سکتا ہو کہ فرشتہ نے اچھی خبرون سے دل سکستہ ہاجرہ کی دل دہی کرنی چاہی تھی اسیلیے ملکوتی امتیا رسکے خلات تھا کہ وہ بلاض<sup>و</sup>ر صیبرنی<sup>د</sup> ہ عورت سے کہتا کہ تیرے بیٹے مین وحشت ہوگی اوروہ حانورون کا ساتد نکریگا ليتحب تعبيراس فقره كيهي مهوكه وه لوكا غيرماك يتعني خطائع ببرب كمزت رككا وربدری زبان کے علاوہ اجنبی زبان لسکے استعال میں رہیگی ۔ سیعیاہ نبی نے زگور ُہ بالا بیشین گوئی میں دشتی کا لفظ بالخصوص واستطراس اشار ُہ لطیف کے غب فرا یا هم که وه واعظا و**رع**لم حبکی *خبردیجا* تی هر حضر**ت اسماعی ل** کی ولاد ہے ہوگا وراکھیں کے لہج میں باتین کر گا۔ غَرْقَ لِغِزلات سليمان (باب ه - ورس ١٠ يغايت ١٧) بين حليه محمَّاي قرريرا ورعبري دبان كى كتاب مين ام نامى جناب سرور كائنات كابلفظ هجت مندي الله الله دارد ہولیکن اُرُد و سکے مترجم نے اُس لفظ کا ترجمہ اِن الفاظ سے کردیا ہوں ا ه مراباعشق انگیزهی» اور سم سے قبل سسکے اسنار ہ کردیا ہے کہ ہما کے ہمراً ہے ترم

مُلَى بشارتون كُوالْيِن بين كِيس كِيس تَصرف الهام كست بون بين

(4)

(**ا**)۔اورمین طینے باپ سے درخومہت کرون گااورو پھیین د**وس** ى **قسنے والا**نځثیگاکه ہمشہ تھا نے ساتھ نسبے تعنے روح م<del>ی جس</del> دنیا<del>حال نهین کرسکتی کیو کمراسے</del> نه دکھیتی ہوا ورندائسے جانتی ہولیکن تم <u>اُسے جانتے</u> ہوکیونکہ وہ تھا کیے ساتھ رمہتی ہوا ورتم مین ہوئیگی میں تھین تیم نہ چھوڑون گا مین تھا کے پاس کون گا۔ رپیر حنا باب نهم ۱ - ورس ۱۷ - نغایت ۱۸) (۲) مین نے یہ باتین تھا *کے سا کو ٹوتے ہوئے تم سے ک*ہین کسیکو، وہ **کی فیرینے والا**جوروح القدس ہوجیے اپ میرے نام سے بھیجیگاہی ھین سب چیزین سکھلا و *نیگا اورس*ب باتین عوکھ کر مین نے کہی ہن کمھیں دولا و کگا (پرهناباب،۱-ورس ۲۹ و۲۹) (**سر**) پرجکه د**رنسکی مشبینے والا**جیے مین تھالیے لیے بایک طرف سے بھیجون کا بیعنے روح عن جو باپ سے تکلتی ہوآ شے تووہ میرسے سیانے گواہی دیگا اور تم بھی گوا ہی فیصگے کیو کہ تم شروع سے میرسے ساتھ ہو۔ ربیحنا باب ہ ا (مم) - لیکن پرتھین سے کہنا ہون کہتھا کے سیاحیا ناہی فائدہ وكيونكاڭرمن نبطا وُن تو**نسل مشينے والا**تم پاس نتا ويگاپراگرين وُن

بن السيخم ياس تهيجدون گا-اوروه أنكردنيا كوكنا وسيعاور داستى <u>سي</u> تے تقصیروار تھرائے گا۔ گنا ہے اسلے کشے مجھیرا یان نہیں لائے سیلے کہ مین لینے باب یا س جا تا ہون اور تم جھے بھرنہ دیکھو گے عدالت سے اسیلے ماس حمان کے سردار برحکم کیا گیا ہے۔ میری اوربہت سی باتین ہیں کمیں تھین ہون براب م اُنکی برداشت نہاین کرسکتے لیکن جب وہ روح حق کے قوم محمین اری سیانی کی راه تباویکی اسیلیے که وه اپنی نهمیگی لیکن چوکھ و مینیگی سو کی وژب اً ینده کی خبرین دیگی وه میری بزرگی کر مگی اسیلیے که وه میری چیزون سسے پاومگی اور میں دکھا ویگی رمب چیزین حوباپ کی ہین وہ میری ہیں اسیلے مین سے کہا کہ وہ رى چيزون سي ليگي اور تھين ديڪا ويگي - (ايسناب ١١- ورس ٤ - افايت ١٥) (۵)۔اورحب نیتکیت کا دن آیا تھا وہ سبایک ل کھٹے ہوئے۔اور ا کیبارگی آسمان سے ایک آوازا نی جیسے برای آندھی پیطے اوراُس سے سارا کھ جهان ہے۔ بیٹھے تھے بحرگیا ۔اوراُنھین جدی جدی آگ کی سی زبانین دکھا کی دین وراً نين سسے سراكيب پر شجين تب وه سب مح القدس سے عبر سكنے اور غرز أين ورس- ا- لغایت می (٤) اور ديھومين لينے باب كے اُس موعود كوتم پر پھيج تا ہون كيتي حبيك عالم بالای قوت سے ملبس نهویروشلم شهرین گهرو ٔ ( لوقا باب ۲۷ - ورس ۲۹) MYA

و کی تھیں کہنا ہوگاسواسی گھڑی تھیدئی گی گاہی ہوگی ۔کیونکہ کہنے <u>وا ی</u>تم نہیں ملکہ تھا ر لفظ كاتر حب**شلى شينے والا**كياكيا ہوده يونا ني زبان كاايك <u>فظ</u> ملا نون كواصرار سركه درخفيقت مسيح علياله **جا رقلبط** کالفظاستعال فرمایا تفاحی*کا ترجهٔ ی*ونانی زمان من یفظا**ر کلموط** ياكياتها ياكزناجا سيءتفا اور يلفظ سركاه عربى زبان مين يم منى لفظ تصديق يُكرميه فَاصْمَنيْرًا بِيِّرَسْحُ لِيَّاكِيةُ مِنْ الْعُدِي مَا الْمُعُمْ فَ ر پارهٔ-۴۸-سورهٔ الصف رکوع ۱-) کی وجاتی بر مسلما ذکی خیال کی نید**وو** ( نے فرانی ہوا درُانکی تقرر دلیزیرخطیات احدید پر مفضل نقل کی گئی ہو۔صاحب موا لِتے ہیں۔ کرقبل ظہور اسلام ایک شخص مانٹینی اس نے بدعوی نبوت کینے بكليوطاس ظاهركما تفاأسوقت ريحليطاس بنايا ورأسيكے ساسيخے مين ٱس واقعہ كوڈھا ل ليا جوموا فتى انتخار ری ه مدنون پهلے ظا مرہو کیا تھا۔ پر نکلیطا س اور پر نکلیوطا س مین بہت اوراكي بنجيركي خوشخېري سالمادن وميرسے بعدائين گےاورانكا نام اِحديبر- او مجفومي الباقراني سے روایت کی گئی ہو کہ صفرت کمنے نے مت حل مین خواب دکھا اور ان کویہ دایت ہو نی کہ آپ کا نام حکومین

ق ہواورجن کتا بون میں بڑی بڑی تحریفیون کے نشان نے جلتے ہیں اُنین برے قرین فیاس ہوکہ اس تھوڑی سی ترمیم سے بوقت ضرورت پرمہیز نرکیا گیا ہوگا ہرجا ل یوری بالخ اب بجي نظر بحال د گيرمضا مين كريمكن برحبنكومين فصيل واربيان كرمامون-**ا و لاً** - انتخاب نمبری ۲-مین *قریر مو*که و *درب چیزین مکوسکھا نے گا*اور يرى باتين مكويادد لاك كاليكن اتتى زبانون سن توسوا سے تعليم زبان دائى کے اور کھونہدور کیا ۔ مل مي انتخاب نمبري است طام رونا مركدات والاسيح كے حق مين نتل حواربون کے گواہی دیگا لیکن پر کیلیطا س نے توکو دی گواہی نہین دی بلکہ خود أسكف لهوركا وإقعه محتاج مثهادت موكيا \_ مناكثا - انتخاب نمبري ۴ - مين تحريري كرحتك بين نرجا وُن وه نه كَ كا رخیال مین نمین آ کا کموحود گی میسح اُسکی تشریعیت آوری کی کیون ماج تھی حالا نکہ انتخاب نمبری ۷ ۔ سے ثابت ہو ناہر کہ روح حق سے میسے کی موجود گی مین حوار پون کی ېمرا چې اختيارکر لی تھی۔ اورمتی باب ۱۲ ورس ۱۶ - سے ظا **سر**وو تا ہو کہ پر رہے *سيج ر* بوتری کی شکل مین اُتری تھی۔اس انتخاب بین بھی حو خدمتین <u>سکنے والے ک</u>ے تعلق یان کی گئی ہین دنهشه مند ناظرین غور فر مائین که بمنشاہے انتخاب منبری ھ۔ کب انجام كوبهوىخين ـ رابعًا تالث لنه من وصفات الومهية عيسا بي بيان كرسته بين

ده این مناق کے موافق اُسکی واتی اور قدیمی صفات ہیں اور دیگیر معتقدین روح لقدس مِينسليم کيستے ہين کہ جو کمالات اُن کو مل سکتے تھے وہ قبل تخلیق آ دم مل سکتے پر وہ کے لفد نے حس<sup>ا</sup> بانتخاب نمبری ۲ - وہ کون حیزیقی جوباب خوا ہ سبیٹے سسے بعد صفح سے کے طال کی ۔

فلمسلك انتخاب نبرى مركامنشا يرم كاسف والا بهولا بواسبق ياد دلاسك كا اوعقل سليم با وركرتي بهوكه يه ويهى سبق توحيد كا بهيح سبكوم محقدين تثليث ن منسراموش کیا ۱ ورد وراحدی مین یا د دلا یا گیا به گرسزهٔ منظهور زبانهٔ اکشیر شهواری و ئى سبق بھولے تھے نەر با نەلاتتىن بىغ انكوكو ئى ھبولا مواسبق ياددلايا -ىسان دجە ەسسەئىس كىلەرى مائىدىموتى بىرجىسىرسىلما بون كواصرارلىمىكن

انتخابات مذكورهٔ بالامين جيند ترديدى مواد كالجمى نشان دياجا تا همرا ورمين ان كو

ساتھ جواب کے ملکھے ویتا ہون

انتخابات سنه ظاهر بوالهكآ نيوالا خطاب شخصی نهین سر ملکه زعی سرا درمرا د بوج و گی حواریون کے کے گالیکن

كے تشریف لاسكے۔

ريبوكرجاعت إنساني أنيواله كفيف س بغمه إسلام توبدتون بعد وفات حواريون البهره مندمو گي حينا بخيرخطاب نمبري ايين سيسح نے اپنی تشریف آوری کاوعدہ کیا تھا

جوا بھی مک فرانہ بین ہواا وربعی*ر م*فی<sup>کے ج</sup> ظهورعارضى كاعيساني اظهاركرست من وه واسطيجاره كارتيمي ككافي نتفا انتخاب نمبری دی مین حواریون کوانتظار 🛮 مرادیه بوکه اتشاه آمیرشخص موعود کے بیروا آنے والے سے حکم دیا گیا ہو کہ بروٹ کم بین مسیح بروٹلم سے پیٹے رہیں وراسکو اپنا قباقرار افرے رہن جس سے ظاہر ہو اسم کہ درلیکین بعدونق افروزی خص موعود کے سیح بزانهٔ حیات حواریون کے شخص موعود | عیسائی خانهٔ کعبه کی طرف بجده کرین بطرح کی تاوبل سيليضوري بوكة علالهامات ويجاور ويتجا أسة والاتفا-ئے والے کی تفسیران انتخابات مین |اگریتفسیرفسٹرن کی بیجاد موادرتن بیٹ هائی گئی ر وح حق ورروح العت بس كے ساتھ | ہوتو وہ لائت احتجاج كے نہيں ہواور لطابقيا ٣ فرائ به حب سنة الث تلية مراد مهاجا ما آج أكياجامًا بوكد إضافه مفين في كيابوكيوكسيح نوغيرهمو لتشريح كي ضررت تقى كدروح كااطلاق بيغمبرون برنعبي موابه در فيصي يوحنا كاميلاخط بابهم اليس باصرار سجاب كداس لفظست خواه مخواه ثالث كمثه مراديج

ران نتخابات سے بشارت طور بغیبر جس نقره کی تعبیر جا ہی جا تی ہواً۔ سلام مراد لیجای و تو تعیرانتخابنبری(۱) معنے مین فی نفنها تزلزل ہواور دیووگی وح کے اس فقرہ کی کیا تعبیر ہوگی و لعنے روح کے ساتھ وعد ہ تربیل آیندہ ناظرین کے کمپین حق جسے دنیا حال نہین کرسکتی کیو کمر<sub>ق</sub>ام | انجھن پیدا کراہو میں اگریِقنسیرزافی فی دکھیتی ہجاور ندجانتی ہو کیکن تم امسے | ترجان سے جناب بیجے کے بحلی موتوانسے کا حاسنته بوكبو نكه وهتماريهاتم واوتمين مقصوديه بوكه وحت يعضفن بغميري له د دنیا دارد بکفتے نه استکام اتب احسکا دراک ارتے ہولیکن تم لوگ ایک مجمر کے ساتھ ہو السلياسكم غظمت كموجانية مبوا ورأيناه بنماعو تمهين ليسيصا دقين بين جلوه فروز بوگا اور ابنیل بوحنا کے باب اسه ورس ۱۹ - نغایت ۲۷ پین یقصد تحریر که حضرت

(4)

محیمی سے کامہنون اور لاویون سے سوال کیا کہ کیاتم میسے ہوا گفون سے کہ کہ نہین پھر بوچھا کہ کیا البیاس ہوا گفون سے فرما یا کہ نہین اِن دو نون سوال کے بعد پھیا کہ کیا تم وہ نبری چوجواب لِلا کہ نہیں۔ اس موقع مین چیرت ہو کہ اُس نبی کا کوئی تام و نشان بیان نہیں کیا گیا با اینہم نظا ہر ہو کہ وہ کوئی حلیل الشان نبی ھلاوہ سیسے کے تقا چسکے ظہور کا علی سے نبی اسرائیل عقاد مستحکم کے تقے۔ اب سوال یه به که وه کون بزرگ بین - بهمسلانون کوعین لهین به که یه و به بی فی دری ا بین جنگی خورکی بشارت توریت مقدس سے نشان دگیئی یم بی و با فاصالت اس ساله کے صرف چند میشین گوئیون کی تخریر کامو قع الکین مین واقعت مون که علا ساله م نیم بست سی میشین گوئیون کا بیا لگالیا به واوراس خصوص مین بسیط کتا بین تخریر کی بین دانش ده ک م م ن دشاه الی حراط مستقدم

# تتنبير

ین در شده مندان ابل اسلام کو باقتضا سے صرورت وقت برا دار بر ان میں کہ دولوگ مجموعهٔ با کبل کو زیر نظر کھین کیونکہ اکن میں بہت با متن ایسی السکتی ہیں جن سے حقیت اسلام اور وقعت تعلیم نجمیہ علیہ السلام پوری طرح کوشین موا ور بنائید اس دوحا تی قو تون کے جنگو اسلام برا بر دکھا آآیا ہم مخالفان اسلام کے اکثرا عتراضون کا جواب خود ان کھین کے سلم صحالف میں طجائے ۔ ان کہا بون کی اکثرا عتراضون کا جواب خود ان کھین کے سلم صحالف میں طجائے ۔ ان کہا بون کی انشاعت عیسا کی سوسائٹ سے برین امید کی ہوا ورکر تی جا تی ہم کو مثل کر گر ذا ہم کے فراسم کر دیا ہم اسلام پر بھی مضرا شرخت لے لیکن در حقیقت قدرت سے نہ سامان واسطے تقویت پرائیسلام کے فراسم کر دیا ہم اسلام پر بھی مضرا شرخت کے بیان اسلام کی اس ایسان اسلام کی اس ایسان کا کہ اس میں مکن بھی سے باغراض نضرت دیں میں سیدالمرسلین کے فائر ہ اُٹھا ئین ۔ ( سس مکن بھی کے فراس می کو بی قیداری میں میون ہوسے والا ہوا ورجن پشیین گوئیون کا فران کا کہ کہ کہ دوسرائبی (عربی قیداری) میں موسے والا ہوا ورجن پشیین گوئیون کا فران

そしらめんじ

دیاگیاده اُسیکی ذات قدسی صفات سے تعلق رکھتی ہون ۔ (ج ) جب ایک معی انہوت پریپنین گوئیا بن طبق ہوگئین اور دیگر دلائل باہروسے بھی کُسنگے وعوے کی صداقت ثابت ہوجی تواب اسطرے سے خیالات داخل مفسطہ ہیں اوراگرائی کی فیوت کی جانب کے تواب اسطرے سے خیالات داخل مفسطہ ہیں اوراگرائی کی فیوت کی جانب کے تواب اسلام برجھی اُسکا بُر الٹر بڑیگا اور ہمیشہ کے لیے میٹین کی ایک کی جائے گئی کے اسلام ان نات کے ساتھ کو ان مضرت اسرافیال با اُسکا ہوئی کے بیت ورامت منتظرہ لینے خیالات سے ساتھ گھت افسوسس ملتی ہوئی کی عدم کوجل بیسے۔

### خوا رقءادات

کاب خروج باب ۵ و ۸ - بین اُن کرت مون کاذکر موج د به خبکوساح اِن کسیسر اِن کرت مون کاذکر موج د به خبکوساح اِن کسیسر اِن کرت مون کافی است کاب خرابت سے خالی نہ تھے۔ ہر حذی خطر اِن موسوی بیش کیا تھا اور بیج یہ بوکہ وہ سب کے سب خرابت سے خالی نہ تھے۔ ہر حذی خطرت موسی اُن لوگون بر بفالب کئے اور جلد اہل کتاب ورکت بین کہ ساحرون کی مجال نہ تھی کہ کلیم اسد برسبقت لیجائے لیکن جن قومون کون ہوئی موسی کا اقرار نہیں ہو دہ کی اور ہرا ماکی ہزین کوئی نہ کوئی درجہ بلب کہ کوئی اور مرا ماکی ہم اور میں ساحرا نہ کر شمہ کہ کا میں ساحرا نہ کر شمہ کی موسی سے اعلی درجہ کے اسرون سے نایان کیا تھا۔ العرض شتباہ کی کرو ایک مسوقت کھک سکتی ہوجبکہ در میان سے مراورا سے اور اسے اور اسے کی کوئی مقوال بالا متیاز بان کیا ۔ اُن سوقت کھک سکتی ہوجبکہ در میان سے اور اسے اور اسے کی کوئی مقوال بالا متیاز بان کیا ۔ اُن سوقت کھک سکتی ہوجبکہ در میان سے اور اسے اور اسے کی کوئی مقوال بالا متیاز بان کیا ۔

سانى كتابون مين ايسافرق بيان نبين كيا كيا بحوبان بكا ەيەفرق كالا ہوكھارق عادات حبىكو**معيو، و**سكة بە ہواور جھوسٹے دعویداران نبوت کی قوت سَحریہ اسطیج زائل ہوجاتی ہج له وه کونی کرشمه خلات عاد ت د کھانہیں سکتے۔ يەفرق جوسان كىاگىامقول بىجاورىمكن بېركەئىكى مېلىت بىپى بولىكن كونى سندقابل مايىنا بین متری که دحِقیقت تعدرت آلهید سلخ الیبا فرق موجود کر دیا ہج ا ور حیوٹے معیان ہت سے قوت سحربیسلب کرلیجا تی ہواورمیرا ذاتی قیاس یہ ہوکہ اگر خدا کو دنیا مین اسطے کا . قدرنی تفرقه د کھا تا بینند ہوتا تو وہ جھوٹے معیان نبوت کی قرت کاکھزاُل کردیا الاوکونی بل<sup>و</sup>ن کا **دون را**لیسی مازل کردینا که دغا بار بون کا انسدا د موجا با ۱ ورد وسرے فرمیرون لوحو**صلهٔ اصلال خلالتُ کابیدانه** تا تحضّ خرق عادت *کاکرشم*ه دلیل نبوت مهید س<u>یمسا</u> ى علىدالسلام نے جھوٹے بنى كى يەشناخت بيان كى ہى كىدبب وە خداكے نام سے نہى برث جو تھبوٹی ثابت ہوتو سمجھنا چاہیے کہ اس نے گستانی کی پیغے بھوٹا ہرد کیا۔ اورمسيح عليهالسلام سني سيح اور هجوسة ينبى كى بهجيان كامعيار لی تعلیم کوتیا یا ہو (متی با ب *ء ورس* ۱۵۔ بغایت ۲۰)متی باب ۱۰۔ سے ظا**م**ر ہواہج يسيح من منجله ماره شاگرد ون كي يهود اه اسقر مويي كويمي خوارق د كهانے كي قدرت عطاكى هى حالا نكه وه الساكم بنحت ازلى تفاكه استنه لين روحاني اُستاد كوحرق بيروير وضہ نے کے دشمنون کے ہاتھ مین گرفتار کرادیا بیں جیجی خوارق کھانے والون کا

444

يبابرًا انجام مكن سوتو يوان كرشمون مين كيابات ركمبي صبكو د كيم كر سمركواً درحقیقت مقبول بارگاه ایز دی تفااور کی پیروی ہما رہ ذریئ*ے ب*خات اخروی ہوسکتی ہو۔ ہیں خاص کتم ہم کہ قرآن پاک مین اسطرح کے خوارق عاد ا بالت محدی بیان نبین کیے گئے اور ضرا و ندخدا نے وہ روشے استدلال باختيار كي مبين سحراور شعبيده كي شهون كي تنجائش نمتهي افسوس بوكه قاصلنظر محبتي اس کمه تونهین شخصنه ارشا دات موسوی ا ورابط پات عیسوی پر نظر نهین <sup>و ا</sup>لته آفیر تر بنوت محمدی کے لیے برحجت بیش کرتے ہن کقرآن بین اعماد محدی کا تذکرہ کا کہین ہوا ہوجا لانکہ منکا یہ بیان خیالی بھی صداقت سے خالی ہو۔ سیھے معی نبوت کی یہ مفت بهجدانسكى تعليم عقلاً عده اوراسكا طرزع إخلاقًا ياكيزه موائسكي رفتا رسسيه ست بازی عیان ا وراسکی گفتارسسے موحدا نه خداشناسی نایان دیکھی جائے ایسے تقدس بزرگون کی ذات سے جوخوارق عا دات ظاہر ہو سے اکومعی ، مرکتے ہیں جر بلادعوى منبوت ياك بازون سصكونى خارق عاوت ظاهر مدو تواسكانا م كرامت بليكيز جولوگ حليئه تقدس سسے عارى ہون اوركسى تسم كاكر شمہ د كھائيں مائكوسا حرشعب مالا خوا مصاحب استدراج سمجھنا جا ہیے طالب حق کولارم بیوکداس فرق گوگری گاہ وسيطح اورمتياع اعتقادكو بوشمندى كسيسا تهردغابا زون كى دمت برر دسه فاك انبياكون كونفوس مقدس كومرحند وقتًا فوقتًا معجزون سيرا سلية اليدلا كالمبكح وشمن مغلوب بهون يا د وستون كاحسن اعتقادستحكم موجيا سے ليكن علوم م

ر وقت استدعاے منکرین خوا ہ مخوا ہ وہ لوگ اُن خوارق کے ظاہر کہ قا درنه تصحبنگی خوامهش ظاهر کیجاتی تقی ا و رظا هر توکه جوباتین مصالح خدا وندی كح خلاف تقين وه كوته اندليتون كے اصرار براصول حكمت سے قطع نظركر كے كيون کھا نی جاتین چنانچه انخیل متی کے ملاحظہسے تابت ہوجا تا ہر کہ حند دنیا پر ستون ے سیے سے درخواست کی کہ کوئی معجز ود کھالین لیکن آپ نے انکار کیا۔ ورس نے حیکوامید بھی کہ وہ کوئی کرامت دیکھے گا اسکو بھی جناب مدوج سے کو ٹی معجز ہ نهین د کھا یا بککه اُسٹکے سوالات کا جواب بھی نہین دیا (لوقا باب ۲۳ ورسس ۸) حالانكەب**ظا ہرو ہ اچھامو قع** تھاكەد وايك معجز ہ د كھانے چ<u>اتے اور حاكم وقت كو چسك</u>ے روبرومخالفان سيجالزام لكائب تصمعتقد بنالياجا تلاوراكرابساكها حا تاتوكلب ود بون کی زبان خالبًا بندموحاتی اورآج عیسائیون کے ہاتھ مین عدالتی نتبوت ه و منا بی کا موحو د موتا لیکن حق پر مهرکه چوبات خداکومننظور نرتھی اُسکوحفرت سپیم ینی مرضی یاکسیکی درخواست پرکسطرح کرد کھاتے ۔ابسی ہی معذورہا نغمیرعلالسلام کوبھی پیشہ گئر جسکوا کموموا فق درخواست مشرکیین کے نبوارق عادات دکھانے لی قدرت یا احازت نہیں دکئی ۔ کبھی محجز وطلب کرنے <u>والے احقاق حق سکے لیے</u> ن الكرم ون شغارك طور رفرانين كرت تق قرآن مين ليسه بهادب رشون کوالرامی حواب نیے سکئے مین اور انجیل مین می تحریر می کوشیطان سن سے درخواست کی کہ تیھرکور وٹی بنا دین اور ملبند کنگر ہسسے زمین برکو دیڑین

مین آپ نے اسکی درخواست کو نامنظور فرمایا رمتی باب ہم۔ ورس سر ۔ لغایت . سى طرح فقيهون اورفرنسيون سے نشان د كھناچا بإلىكن سيسحەنے كو درنشا نهد فركھايا ورجواب بیددیاکه دراس زمانے کے بدا ورحرام کا رلوگ نشان ڈھوند شیقتے ہیں رمتی کثر شاگرد ون نے بربنا ہے مجبرہ سیرے کی ہروی اصنیا رنہین کی تھی کم کم صنو<u>ر نے ر</u>وانی نرڈا لاچندسعا دتمندون کا ما دہ قابل تھا اسیلے وہ متا نز ببوکے رہنما سے حقیقہ کے ساتھ چل کھرطے ہوسے ہاکئے بغیر کی روحانی توت بہت ربر دست تھی اُنکے فیض صحبت اوراثر علىم سے بست برطری جاعت صادقین اولین کی طرطری ہوگئی حنین بعضون کا مرتبہ حوار کو سے بعط عامواتھا با اینهمه هزار بامعجزے آپ سے ظاہر بعث نے جوکتب حدیث اور میئر مین تحریر مین ا دراُنکا نتبوت روایتًا اُن معجزون سسے دیا دہ قوی اورلا کُل اطمینا ہے بح والنبت معجزات سيحى كيني كياجاتا بو-برحند مختصر ساله تحانبين وكمأين مجزات احدى كى كوئى متقول بقدا دبيان كيجاسيح ليكن مين تبركا پيذرَ يجزو كايزكره كيدتيا بن

إِيْقُولُوا سِحْمُ مُّنْ يَكِيرُ ﴿ ﴿ إِلَّهُ ١٠ ٢٠ سُورة القرركوع ١) امسلم في عبد المدين مودوعبد المدين عمروعبد المدين عباس وشعبه و بز مُشْقُ القركى روايت كى ہوا ورد گرا ميرديث كى روايتون سے بحى ابت ہوتا ہوك شرکین کمکی درخواست پر ما شار<sup>د</sup> مع**یری قرص قرکے دو**نکرٹے نایان دیکھے گئے ہیں ونی وجہ موجہ نہیں ہو کہ اُسکے وجود سے انکار کیا جائے (س) اجرام ساوی مين اسطرح كاخرق اصول حكمت كخلاف بهجاور بيرا أرأس كاخلهور مبوام وما توغيمكن تفاكه د وسری قومون كے مورخ ليسے واقعہ بدلعيہ كوصنبط تحرير مين نزلاتے - ( ح ) خالق اجرامهما وى كےليے اُسكا كيما طودينا اور كيرُحبًّا ديناعقلاً كيا دشوارتِها فلسفان <u>نے لینے خیالات کی ائید مین جود لیلین سان کی بہت کی تردیر کا فی جلاے اسلام</u> غاينى نقىانىف مين كردى برمن شائع فَلْيَنْ ظَرُّ فِي كُنِّيمِ فِي مرات كاوقت تقامکن ہرکہ دوسرون سے اس واقعہ بر توجہ نہ کی یا پر کمجن لوگون نے دیکھ کھی لیا نگواینی خطای *فطری کا شبه پره گیا-اس مج*زه کی صحت پر زیاده ترابل کتاب اعز ا<sup>من</sup> تے ہن اورطبیعتون کی جودت دکھاتے ہن مگرافتاب برخاک <u>النے والے</u> خود ا<u>سی</u>نے کی خبرنمین بلینے ۱۰ اور عبیدن خدا و ندسے امور یون کوپنی اسرائیل کے لگے لاکے نكة فابومين كرديا ثس دن نتوع بينه خدا ويهيكة حضور بني اسرائيل كي أكلهون سيسلميغ رک آفتاب صبحون پر گهراره - اور اے ماہتاب تو بھی وادی ایا کے درمیا ! بـ آفتاب کھڑا رہا ورما ہتا ب ٹھرگیا ہیا ن کے کہان لوگون نے کینے ڈیمنو<del>ں س</del>ے

غام ليا ، كيايه كتاب الياشريين نهين لكها هر ؟ ادر آفتاب آسانون ـ يېسى ئىمەارىلاورقرىپ دن بېرىخ ئېچىم كىطون كومائل نەموا- دىتاب نىتىوع باپ - . و وسنتو إن تقرفات ساوى كود كيموا ورغير تومون كى اريخون مين هويتا ر اس دن دو پورک وا قعه **کوکسن** اپنی کتاب مین کلها هجا وراگزامسی کوئی سند شیلے وعيرمعير توميري برمحض اسيليه كرأسكي نسبت بغيم عليب لام كى طرف كيحب انتهج ز مان دراز یان خروتم لوگون کوا قرار مهر که موسی کے خلیفہ سے آفتا با درماہتا ب دونون کو قرب بار ، گھفٹے کے انکی طبعی روسٹ پیر چلنے نہین دیا سیں اُس برگزیدہ خدا نے جوموسیٰ کے مثل تھا اگر جندساعت کے لیے امہتاب کے نکرشے کریے ہے تواسکی به دلت نظام عقلی کیون در سم اور بریم مواجا تا ہی۔متی باب ۲ مین قیصہ ريبج كهجينية ويحوسيون كوآسمان كالوخيز تارار مبنا لئى كريا مهواجلاا ورحائ سيج علسلا شریف کشتے تھے ہو پخے کے گھرگیا گراس سیارہ کا تذکرہ تخومیون سے محرزنبین کے اور نکودی فلسفی اس محایت کی صداقت کونسلیم کرسکتا - بیس انصاف کی بات انہیں ہے کہ شق قرکی تر دیدین وہی عجتین قبول کیجا کین حبی انترعباب متی سے ياره بريرية المومكروبان يحتبين مقبول نهين كيجاتين -

مجر المجارة

في ابرين عبد المدسع دوايت كي محدث دنون حوالي مريزين خندق كهودى جانى تقى أتفون سخصرت الكي الماع جوكا ألابيوا يااولا كم يكرى كالجير ذبح كياليكن جونكه سامان صنيافت بهبت مختصرتفا اسيك بغيم بولبيه السلام كوجيكي اطلاع دی کی حضورم چنداصحاب کے تشریعت کیجلین گریناب رسول نے اہل خندق کو کا دیا جابرسنه تمقاري دعوت كي بهوحيا مخير مزارآ دميون كي جاعت جابيونجي ا ورجابرا سكترت لود کھھ کے تھیرا گئے حضور سنے نعاب دہن مبارک آٹے مین ملادیا اور کیے ہاند میں بھی ڈالا پیرتوخدا کی برکت ایسی نازل ہو ٹی کرمب ساتھیون سے سیر ہو کے کھایا اور نلتی مورنی با ندمی اسی طرح جوش مارتی رہی ا وراٹا بھی علی حالہ موجود تھا متی سے اپنی کتاب باب ۱۲ - می*ن تخررفر*ا یا هم که یا بخ روثیون اور د ومحصلیون سسے قریب بخیزارمردعلا وہ عور تون اورلڑ کون کے کھلائے گئے اور پیربار ، رٹوکریاں کرون سے . بعرى موئى اُٹھا نىڭئين - اب غوركرية ملے انضاف كرين كەسلىرا وى كواگرىبالغەكرا منظور مبوتا تومهزاركي حكبه دس مهزاركي تعدا د بغرض مقابله اعجار سيحي كمكه ديناكيا دشوارتها

دارمى في ابن عرضت روايت كى بوكه م كوگ غرين سول اسك بمراه تق

ایک صاع دوسوبایسی روبید کلدار کے برابر جوتا ہو یعنے سامٹھے تین سیرانگریزی سے مرت

بقدرد وروبيه وزن مين ريا ده مها

۔ دہما تی عوب آیا آنحضرت نے اس سے پوچھا کہ کیا توگوا ہی د تیا ہم کم کر لِكَاللَّهُ وَاحْدَةً كَالْأَسْرِيْكَ لَهُ وَهُ مُنْكُاكُمُ مُذَكُّ وَرَسُولَ مَهُ رَبِياةٍ بِيَادّ ء صٰ کیا کہ حوکیم آپ کہتے ہیں اُسپرکون گوا ہ ہر حضو رسنے ایک دخت کی طرف جو وا دی کے کنارہ تھا اشارہ کیا وہ درخت بموحب طلب زمین کو بھار تا اصاصر آیا ب نے تین مرتبہ اُس سے شہادت طلب کی اور اُسٹے ہر مرتبہ اُپ کی رسالت بوا چی دی اور پیراپنی حکه میرکوٹ گیا۔ برایک دنی کرشمہ قدرت کا تھا اور*س* ے قد مرسے وانہ سے درخت جائے درخت سے شاخین کالین اور نتا نون ین بھیل لگائے <sup>و</sup> اسکے لیے کسی درخت مین قوت رفتار وطاقت گفتا رہیدا کوون**ا** لون كېسكتا مېوكه د شوارتها -صدق نىپ اورصفا ئى قلب كى خرورت مېرور نه صادق الایان آدمی خدا کا نام لے سکے بہت کچھ کرسکتا ہی۔ چنا بخیم سے سے ایک و قع بین حوار بون کو مخاطب کرے فرما یا ہی " کیونکہ میں تم سسے سپیح کهتا ہون کا اُگ تھیں را نئے کے دانہ کے برابرایان مہو تا تواگر تم اِس بھا ٹاسے کھتے کہ بہا ن سے و بان چلاجا توه ه چلاجا آا ورکو دئی بات تعالی یسے مامکن نهو تی " (متی باب ۱-ورس۲۰)

۱۱ مسلم اور بخاری دونون ساخ النس بن مالک سے روایت کی ہم کہ بغیم جلیالسلام حجمہ کے دن خطبہ برڑھ کہے تھے کہ ایک دمی آیا اور شکاست

ماران دعا کی خواشگاری کی آنخضرت نے د**ونون ب**ا پھرانگھا۔ له ٱللَّهُمُّ ۚ كَيْعَاتُ مَا مَسَ كَتِيهِ بِنِ كَهُ حَدَاكَى قَسَمَ مِمْ لُوكُونَ كُواسَان يرِيزٌ كَفِي الْظرَاقِي تقى نی کا کو نئ نگڑا دکھائی دیتا تھا اور درمیان ہائے اورکو ہبلع کے کوئی گ مائل *نرتھا بیں کوہ مذکورکے تیتھے سے* ڈھال کے برابریدلی اُٹھی اور *وسط* مین بیو شخکے بھیل گئی اور یا نی برسنے لگا آآ نکہ ایک بفتہ تک مم لوگون نے بنین دیکھی۔ دوسرے حمعہ کو حباب رسول خطبہ براھ رہے ستھ ورائسنے کنرت مارش کی شکایت کی آب بے یا تھوا کھا کے حضریة اری می*ن عرض کیا که مهم مرینه*ین ملکه *جا اسے ح*والی پریاانسٹیلیون ملبندیون نا لون ا رختون کے جینے کی حکمہ پریا بی برساالغرض یا ن کھل گیا اورسب لو گرمسج ہسے سایا بِ مِن إبرشكل برون كي بري باتبن موتي بن مولف كتاب بزان كي اكم واقعه مبشيم خود د کمچها هرحسکو ملاکم و کاست بیان کرتا هر یجن دنون به نیا زمنگت میل علوم عربيه مين مصروف تفا ايك سال ابييا امساك باران مواكه عاميضلا كتي مليلا بطرف گرانی غلیسنے ارباب اصتیاج کوستا ناشروع کیا اور دوسری طرف ف ب كاميدون برمرد ني جِهَا كُنُ قصيُه حِمدًا با دُكُوسِينْ ضلع عَظَمُلَاه كَ مغر وباقطعهميدان كاواقع بحويان اسوة العلما دالعالميين قدوة الفقهاءالرأسخين أسّاذ ناومولا ناحافظ **و إحد عل**ى على مديمة امه في اعلى عليمين مع إيك جاعت لمانون كے تشریف بے گئے اور نہایت خشوع او رخضوع کے ساتھ بطراق سنون

ناز استقابرهی هم لوگ دعاسته فارغ بهوئے ستھے که گوشهٔ شال دمغرب ابر نمودار المجا اوراکٹرنماز برچ سفے مبالے بھیگتے ہوئے لینے گھر کو لوٹے۔

#### حكايت

ىعار*ضەُ ت*ت مېتلام*ىمكە را بىي ماك بقا لىمونۇ چىدىنى ماغ* مىن لع عظمگاره کی دوکانین واقع ہن ساتھیون سنے دفن کیا دور رجان *قبروا قع تقى يا نى كى كَشُنه ك*اٹ دياا وربغة مشريف تغيرات بئ-ایک عاد تمند سیمیشیخ میرن سے نغش کو قبرسے کیا لاکور بعد سیے غسال و نے *کفن جدید کے بلند میگریراُسی اغ مین بھ*رد فن کر دیا۔ نتا یہ بہب خشا*ک*ر و<u>صانے ر</u>طوبت جب**مانی کے ب**ال اور ناخن مڑھ سگئے تھے حنکو شیخ مذکور<u>س</u>نے بو**ر** اپنی لاحلمی کے ترشوایاا ورتراشہ کوتبرگاایک بولل من بندکرے **حدثی با**غ کئ ن رکھوا دیاجوغا لیّا انتک محفوظ ہو۔ مین سنے اِن وا قعات کوخو دنہ یکنے میرن و دیگرمعتبرین نے محکوخردی اور محکواس روایت کی صداقت برکامل ىلما نون *كے بيلے يەكو*نى انوكھى غيرهمولى بات نەتھى كيونكە ايسے قباق سرت سننے سکتے ہیں وربہ تومیری انکھون کا دیکھا وا تعد ہرکہ حوالی شہر طہنے گڈہ وحيدالدين كانبخية كامها تاتعى الفاقيه صندوق لحدكفك كيأاور

بتر روکفن دو بون کی بیرحالت تھی کدگو ما قرکے اندرکسی نے ابھی رکھ یا ہی جا . مفین سے اُسوقت مک کئی **ہنفتے** گذری*تے ستھ* اور جا فظ صاحب کو دم مرک<sup>ص</sup> بول ى شكايت لاحق تھى جۇنجىل بوسىدگى كى توك خيال كى جاتى ہو۔ **ما لک لیس برس بعد دانیت کی پرکر تھیا لیس برس بعد داقعہ** أحد كتحرو بن الجموح ا ورعبدا مد بن عمرو بن حزام شهد ك احد كي قبرين وجبيل لے گھل گئین اور دو بون کیغمشیرایسی تازہ تھین جیسے کہ کل ممے ہیں۔اُن بین کی كالإته جراحت پرتفاوه اپني حكبست مثاليا كيا تورخم سے نبون جاري ہواا ورجب حيوروديا كيا توهير يستورمو قع جراحت يرجا لكاراسيطيح جابرين عبداليد انضام نے روایت کی ہو کہ عاویہ سے بلینے رہانہُ خلافت بین کوہ اصر کی طرف سے ایک نهزیجا لیا وراس ضرورت سسے شہیدون کی قربن کھود نی پڑین را وی کتے مرکزاگہ ردون کولیجات تے تھے اور معلوم ہو ہا تھا کہ وہ سولے بین اسی نامحمرد کا رروا نی کے ننمن بین سیدلشهدا **امپیرحمز و**کیاے مبارک پرایک بھاوڑا لگااوراُس سے خون جارى مواالغرض إن روابيون ست تصديق آيكر مدركم في فوكو المت بَقُتُلُ فَيْسِينُ لِهِ أَمْوَاتُ طَبَلَ أَصَاءًا عُنَّ لَكِنَ ۖ لَا نَشْعُ مُرُونَ ٥٥ ريارُهُمْ ورهالبقرر کوع-۱۸) بخوبی موتی ہی۔

ک اورجولوگ الدی ماهین اسے جائین ای کومرا ہوا نہ کھو۔ بلکہ وہ زندہ ہین گرنم لوگ نہین مسبحقتے 11

# معجثزه

صغوه بن عدی سے مروی ہو کہ بروزاصر قتا دہ بن النعان کی آگھ میتی رانگا اور صدفہ چشم اپنی حکم ہسے با ہر کول پڑا جناب رسالتا ہے نے اُسکواصلی حکم پر رکھ ڈاہ وہ آگھ قتا دہ کی دوسری آگھ سے زیادہ خوشنا بن گئی ۔ چنا تنجی روابیت کی جاتی ہو کہ لیس نتادہ عمر بن عبدالعزیز کی ضرمت مین حاضر ہوا خلیفہ نے پر چھاکہ تم کو آئی کسنے پارشعار ہے

ماوه مرب بعد مريد ما مديد انا ابن الدن سالت عَلَى كَعَدْ عَيْنَةُ فَرَدِّت بَكَفَ الْمُصَّطِّفُ الْمُاسِدِ فعادت كَمَا كانت لاحسن حالها فياحس ما عين وياطسب ما دد

باک اعتقا دخلیفه سندارشا دفرا یا که جن لوگون کومیرے پاس سفارس لانا مواکلولیهای ذرابعه مینی کرناچا سبیعی لیست معجزات لائت انجار سکنهین بین کیونکه لوقانے بھی روز کی محرکم سیرے نے مکھوس کاکٹا ہوا کان حورا دیا تھا۔

# لمعجوبين

عن ابن عياس قال المواقع جاء سيابي ابن عباس روايت بوكه كما الفون كراي عور المالان عياس قال المواقع كراي عور المالان وروض كما كم الدسول المصلط المعطلية المعالية المالان المواقع المالان المواقع المالان المواقع المواقع

الله من بنیااً سن خفر کا مهورج به که تکورخساره بربه ای تھی۔ اور جناب مطلقه کا تیل نے اُسکولو اوبا۔ بپر دخت بی ت ولیسی ہی عدد معالت بن بوگئی . کیا اجھی آنکھ تھی اور کیا خوب لوٹائی گئی ۱۲ يبرمن جوفه منل المجسر والاسة إيت ايك تنومتا سياه بحيرُ ساك تحل

ليأخلاه عن غل ائدًا وعسَّا مُنْ الْمُسِيرِ وِلا اللهِ السِّيرِ اللهِ الْمُعْرِينِي إِ صلے الله علیه وسلّم صدر کا و دعا فنتر نعتا اسینه کوسه لا ما اور عالی سر آس لڑکے نے قی کی

يارسول الله ان البنى ب مجنوقً وانه

(روا الاری) جود و ڈتی تھی ۔

رضةُ كلبِ لكلب بين الكِ قسم كركير الشيخ الجيرُ المع مريض كے بول مدح كھے جاتے يبطرح ممن بوكدارك كريبت كستى تمكاما ده فاسد تقوت عجاز خارج موام واست

ت ریاده عمیب کی قصدمتی باب ۸- مین سان کیا گیا هوکد دوآ دمیون برد بوسواریخ

منی شورش سے راستہ بندموگیا تقاجب سے علیہ السلام کے قریب ہیوینے تو دونو<del>ن</del> فراد کی اوراسی فرما دیسے ساتھ یہ درخواست بھی کی گانکوسورون کے غول میں جانے دین

چنانچریه درخواست منظور مونی اورسورون کاغول دریامین دوب مرا-

روايت كي رعيم ابن ابي لدنيا وسبقي و

دهی این عدی واین ایی السنطوالیستفه وابونعيدعن انس رضى الله عنة لكنأ | ابغيم في النرصتي مدينة سے كه كه أكفون

🗗 حق بون بوكداً گرچهوط كهنامنظور مبقه اتوعنوان سان به اختیا ركیاجا اگدعورت كی بگیسی در رول المثلا

رحمايا اورائي قعم بأذني كحكه مرده كوجلاناين

عليه وسلمرفانته عجو يعيادمهاج القرابانه هي رهيا بوت كرك أني اوراً ساته أسكالوكالمي وحدبلوغ كومهوريخ كياتها اسى وصدين ومات مرينه كالثراراك مرمرا | چندسے بہاررہ کے *قرگیا نسی بن*صلی مثلیہ ف نے اسکوملاحظہ کیا اورانسر کوٹنگی تمیز کا حکم لاوی کقیمن کیجب ہم لوگون عنسا فینے کم اراده كما توحف يسفراياكه لميانسرمتوفي كما كوجا كرخيزوليس من سنة استع رت كوخبردي وہ آئی ورمتو فی کے قدمون کے پاسبتھی اور دونون بانون مكير كويصف لكي كركياميرا بشا مرگيا 9 برلوگون نے کہا کہ بان تب اُسنے کہا ئەلمەير دردگار توجانتا ئېركەين نوشى خاماتيا ایان لانی اور متون کولوجه برمبز گاری محفوظ رغبت سالقد ترى طرن آئي سك يرورد كار مريب معالمدمين كبت برستون كونوشى كاموقع نه شعاوراس ميستين ده بريج مجيرسة ال

فى الصفة عندرسول الله صلى الله ومعهاابن لهاقد بلغ فلوليث ان اصابهٔ و ماء المَدِينَة فَرَضِ ايًّامًا ثُمِ قِبُضِ فغمضةُ النبي صل الله عليه وسلّم وامره اي انستًا بحازه فلما اردنا ان نغسله إقال يا انسل شك أمّة فاعلم اقال فاعلمتها فجاءت حتى جلست عند قدميه فاخذ تهما ثمقالت مات ابني فقلناً نعم فيقالت اللهم انك تعلم إنى اسلمت اليك طوعًا وخلعت آلا وتان زهدًا وخرجت اليك رغبة اللهم لاتشمت بي عبدة الاوتان ولانتعملني فيهده المصيبة ملاطاقةلى

779

بحكه قواللهماانقضى كالامه خدا کی سماستحرینے اپنی بات پورنہین کی تقى كەمتوقى كے انۇن ين حركت بيدا موئى اور ن سئ سن كيرابشاد باخود أسنه كعا ناكها ما ا ور وعا شَّ حَثَّى قبض المندِ صلى الله عليه و سم لوگون نے اُسکے ساتھ کھا یابعدو فات جنا سلموهلكت امه-وهذل وان كان رسواصل لدعليه وكم ورايني أن كريم والإكا كرامة لامه فاغا اعطتيتا ببركت رنده ربابه به واقعه مرحند عورت كى كرامت كوين صلى الله علب وسلم لدخولها أخريه كرامت بركيت نبي علايسلام كيسبب قبول کرنے اٹھین دین کے حال ہوئی اور *فهي مجي*زة لنبيه-سېكامتىرۇلى كاسكىتى بىچەرە يۇن ھايىن دالشيرتنبوية الأثارالمجديسينطان لینے *والے اس وایت کی ص*افت پرگفتگو کرین گے یا بیکمتہ کالین سے ک*ے مریض کوسکتہ ہو*اتھا ورکھر توت طبعی نے مہرسکوت کو تو طود بالیکن اسطرے کے وسوسے توہرا کیٹے برمن کوشید ر محزه و کرامت کے پیدا کیے جا سکتے ہن جنا کی سم تنتیلًا اُس معجِر . احیاب موتے کا تذکرہ لرتے ہیں جہ سرکت قدسی گفنٹ سے علیہ السلام کے ظاہر ہوا تھا۔ لوقا باب ۸- میں بر حكايت تخريبي كم امك لزكي مركئي ميسح عليه السلام فورًامو قع بريشرلعيف سلسطُّنُّ اور لڑی کا ہاتھ کیو کے فرما یا کہ ملے لڑی اُٹھ جنا بنے وہ اُٹھ بیھی۔ اسیطرے پوجنا کی کتاب اِللہ سے فلا ہر ہوتا ہر کہ مریم اور مرتفا اور اُن دونون کے بھا ٹی نعرزکو سیسے بیا رکر۔

تھے کومٹوایا اورلعز کو بکارا ن<del>ا مبردہ</del> مع کفن کے غار*سے نک* ى طرح بىم سب مسلما يون كواعت قارب كوميسى على السلام مردون كوزنده تھے لیکن مہنو دا ورہیو د کو توان دولؤن معیزات پراُنھیں شہون کے نے کی کنجا بیش باقی ہر حنکو عیسا ٹی جنٹلیز اعجاز محدی برعائدکرتے ہیں یه بر کرانگی محبون کی دو دهارین بن حبکی زدا عجاز محدی اورسیجیم کسان يراتي بين ملكه حبيحاخاص رخ مسيحيون كىطرف ہووہ زيا دہ تيزوڪھا ئي دىتي ہج ليونكه كهاجاسكتا ببوكه درميان سيحاورخا ندان لعزرك سلسائنيا ز ا زش من وه زنده درگورکهاگیاا ورکیرکفن کفیژ کفرا تا صناحاگتانگا (سر) سلمان جرواتین معراج کے متعلق سان کرتے میں عقل ئی جاتی ہیں۔ (ج ) وا قعہ معراج کی ابت درمیان عِلما ہے ا بولعبض أسكوصبا ننيا ورلعض روحانن قرا يشتيتين للغرضأتكي حركيج بهمكيجا سےلنگن مكن مركه لقدرت الهي وجو ديذبر مو دئي موخواب توسم لوك يون كج ورلفه للشے حندسا عتون سے اندرد ورو درا زمقا مات کی سرکر آتے ہیں۔ ہ الات سيهبت زيا ده انسالون كيحبمرخا كيلط ليم مراج جساني بمي كوئي استحالة تقلى وقياسى او پرمطنقدات السلام عائىنىين موامن يسب - كەجولوگ خداسكە دېرد دائسكى مدرت ا ور عا

4

سےمنکرین انکےسائھ مناظرہ کی دو<del>ر</del> مین بوجهاحسن نمایان کردیا ہوا ورا س موقعہ میں اُن کا وحب تطويل متصورم كمرارباب زامب مشهوره تزمهت بمثريرير بااظها دبربنا سے قدرت اکہیہ کرتے ہیں لیر اُنگرینجا بیش باقی نہیں ہے کومواج محدد ک خلاف عقل وردورار بقیا*س نامت کرسکین ۔عسائنت کے*مناد*ی ک*ا سفيون کا دامن کمرشے تعرفینین کرتے ہیں اسیلے میں اُن رزرگون کواکھ ہے۔ ىيىنىوا يولوس مقدس كى تىندروايتىن يا د دلا ما بون ‹ سېرشېمه ايا فخركر نام يى سېر نهين بيرمن خدا وندكى روبتون اورم كاشفون كاميان كياجا متنامون ميسج كاكر *ص کومین ج*انت**ا ہون ک**یچو *و مبرس گذشتے ہون سگے* رکہ و ہ یا قوید ن سے ساتھ کہ علومهنين ما بغير مبدن كسكے يرتفي مجھے معلوم نهين خداكومعلوم ہى تسير كے سان ب کابک بهویخاماً گیا-ا ورمین لیست شخص کوجانتا ہون کہ (وہی یا بدن کے ساتھ بدن کے بغیر کم مجھے معلوم نہیں خدا کو معلوم ہی فردوس کے پیا کیا۔ وراسنے وہ ماتین سنین جو کئی کی نین اور جنگا کت ابشرکا مقدور نمین ) پولوس کا دوسراخط فرنتيون سكفنام باب ١١- ورس الفايت ١٤) يحصيمسلانون كى جاعت مين ومهشتباه درباب مراج حبهاني وروحاني ردكيا كم دسى شصه بولوس كونعيي رواتها اورحبطي اسراراتس كوبولوس كصاحب عراج فيظام رنبين كياوبياسي قرآن ياك مين أستكے بيان سسے اعراض مہواہم

rar

لله تعالى فَا نَحْيُ إِلَىٰ عَبِيهِ مِمَا أَنْ حَيْمَا كَذَبُ ا مَا مَا يٰ- (ياره-٢٤-سوره انجم-رکوع ۱) بيراتو يبخيال بحكتميس سيآسمان مك كوني كيا بيوليكن فردوس مك حاسن ملك بهاسئة يغيم جلبيه السلام ستفه اورشا يدسيهج سينمع ارج محدى كى خبراسيف شأكردون لودی تنی اُنھیں سے سُن کے یولوس نے لطور شیس گونی اُسکا تذکرہ فرما دیا ہی ورصيغه ماضى كا والسط وا قعات اينده ك شيطر ستعل موا بحصيا ككتب عيتز مین اُسکا استعال *اکثر بینین گوئیون مین دیکھا جا تا ہی۔ ہمالئے خی*ال سے علما سيح كب اتفاق كرين سي توان كوتسليم كرنا يرا ليكا كدانسي معراج جبرياتها سلمان تسطيقة من ممكن ہوا ورتابعان سيح بھي اُسكا اُستفادہ كرستيكے مين ۔ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فَيُسَعَلَّوْنَكَ عَنِ السُّرِق بِرِما فَيُل ال ومرحن أمر رَبِّ وعَالْ فِينْهُم زَالْعَلْ عِلَا فِينَا الرِّيارَةِ - هـ السورُه بني رائيل ركوع -ک بس وسی کی خدانے لینے جدہ کی طرن جو وسی کرنی تھی۔ جو مکھی سینمیرسنے و کھیا اُسمین اُن سک فلب في حصوت بهين لايا ١٢

ب این بخیر کوگ تهسته روح کی تقیقت دریافت کوتے بین تمان سے کمد و کر روح میرے پر وردگا محاکم سے بچاور تم لوگون کو تھوڑا ساعلم دیا گیا ہجو ۱۱ تيىش كورنا ده پورکا يا عقلمندون نے موتسگا فيان کين اورمال کي کھال نيکال بالهنهمة ووثنكاما تبي اختلاف ندكماا ورنداتك كونئ صورت اطميينا ن دکھا نی دی کمان ستجوکرنے والون من کسی نے گوبرمرا د کوتھی مالیا ہے پاسکے ىرغلط سنگرىرزون كودُرغلطان تىمچە كىسىمېن- با وجوداغت**قا د**ۇماًاۋىيە تەم<u>م</u> اَعِلْمِ لِلْاَقِلِيَــُكُ مِين خيال كرتا مبون كه يه جوهر رورا بن مسافراً سما ن مجام إن ظلمتا مانى مين صلول كرّاا ورسر ترقلب يرشكن يُشكه تامي اعضا دجوا رج يرج حقيقية سکےارکان دولت ہین شا ہا نفران روا نی کرنا ہے۔ اٹسکی غایت سفر ہیں ہو کہ تحان دنیا مین ای<u>ص</u>ے کا م کرے اور ذخیرہ معادت سے ہیرہ مند ہو<u>گے</u> عالم علوی کی طرف شا د وخرم لوٹ جلئے کیکن نا آزمودہ کا رفرمان رواکے فروما پ عِناصِرْسیسہ کے فرزند ہیں۔ان ر ذیلون کی حبت اپنا انٹرڈالتی ہے اور بيرشيطان جونجربه كارا ورثيرا نا دشمن اولاداً دم كابهوائس غريب كواساني *كيسافي* برراه کرلتنا ہوانچال چندروزه دُورسلطنت بدکردا ریون مین کٹ جا تا ہواواسی ذاتی خوسون کوبھی برما د کرکے عالم صغیر کا برخت باد شاہ نتقاوت کے بوسکھ رىر دھرسے وابيس جا كا درندامت كى آگ بين حلتا خوا ہ جلا يا جا تا ہو گھر

MOM

کی وصین الیبی وصنعدار بھی ہن جن میریدا ندلیشون کے حکے نہیں ج من و ہ اپنی سکمان چھوڑ کے ساحت قرب آنہی مین حسبکی تعبیر محالف ا د شاہت کے ساتھ کی گئی ہروا نیس جاتی اور علی قدر مراتب قرب ہاری کا متفاد<sup>ہ</sup> رتی ہین ۔ یہ وہی یاک روصین ہن جنکووقت ھیورطسنے تفنر ع مزوه ما نفزاسنا ياجا تابهو يَآلَيَّةُكُا النَّفَسُ لِلْكُونِيَّةُ الْحِجِيُّ إِلَى رَبِّلْكِ رَاضِيَّةً تَّةُ فَا دُخِلُ فِي عِبَ الْإِي لَا فَا ا ذ<u>خصُ</u>ئے جَنت تِني ريارهُ-." ي**ندا** بوقا درتوا نا مُجتند هُ بِيمنت ہونيك بندون كے طفيل من محمد نهٔ گارتبهٔ کا رکو توفیق خیرنے - اورائس حسرت اگین ساعت مین کرعزیزون دا د دوستون كاسررشهٔ اتحاد قرب لانقطاع موسلینے یاک فرشتو کوچھ رمريقصيركےاعال سيئه سي قطع نظر كرين اور تيرايه مبارك بيام يرجي كن ورستگيرمن شو يه عذرنا قابل قبول بوكه دشمنون كي خلش ناجنسون كي آميز پداکردی که سلطان روح کوراه راست پرحلیناغیر تمکن موگیا کیونگه اخر روحون كوتهي توبدا ندنشون ستصسابقه ريياا وروه متاع تقوى كورم

ت بْرُوسےصاف بچالے کُین لیکن اُسِیکے ساتھ بر فرما دیجی لائق التفات \_ لدانسان کے لیے خواہش نفسانی کا اُکھا وُہرے سخت ہی جواگوالعز مرکسے بھیندے سے بیج نکلے وہ ضرورشن خدمت کےصلہ میں تی پخشش اور کیشا بیش کے بین مگر جو يهنش كئے انكى حالت زارىھى بوا ديدحا لات آ قامے كريم كى نظر شفقت كواپنى طرف توجه دلارہی ہو۔ اس واقعہ کا توخدا شاہر ہو کہا وامر کی تعمیل نوا ہی سے پر سیزا سیسے ذمه دا *ری کے کام بن کم عظیم الث*ان مخلوق اسکے اٹھاسے سے ڈرگئی لیکن انسان کی جا بلانه عصله مندی من اُس بارگران کوب عذرابین مربری ایا **قال مله تعالی** إنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَا نَهُ عَلَى السَّمُواتِ وَلُمْ دَفِنِ وَالْحِيَالِ وَٱبْدُنَ آنُ يَتَحْمِلُهُ مَك شَفَقُو. مِنْهَا وَحَكَمَا ٱلإِنْسَانُ مُولِتَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُو كُولِلُهُ مِنْ مَا لِلَّهُ لْتَافِقِيْنَ وَالمَنَا فَقَاتِ وَالْمُثْبِرِ لِينَ وَالْمُثْبِرِيَاتِ وَيَتَوْبُ اللَّهُ عَكَمُ لَ لْمُعْنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَا مِنْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا لَّحِيبَا ﴿ رِيارُهُ - ٢٢ ـ سورته الاحزاب-ركوع وي لاریب د نشمندی کی بات دیقمی که اسی خطرناک بازی کھیلی جا تی گرمین قیاس کرتا ہون 🚨 ہے ذورداری کوآسان وزمین اور بہار میریشیں کیا تو اُکھون نے کُسکو اُکھانے سے اُکارکیا اور وركف اور آدمى في اسكوا تها ليا وه بيك براطن الم وزما دان برطال دردارى كايه بوكار مناق ورشرك مردون اورعور تون كوسزا دسبءاورا يان لاسن شلك مردون ا ورعور تون يررح كرب المد شخشنے والاا ورمهراليان ہی- ۱۲

لدانسان نے ذمہ داری کا بوج بحض رحمت آگہی کے بھروسے براُٹھا یا اُسوقت اُسکو یراند بیٹہ نہ تھا کہ دنیا میں جائے خدا کا انکاریا شرک فی الاُلو ہیت کا اعتقا دکرے گا باتی رہین مرحلہ اعمال کی خفیف لغزشین اُ کی معانی آ قاسے کریم کے حضورسے صا

لرلهیٰ استے چندان دشوارنه پیسمجھا۔ سا و طبیعت روحانیون کو ادی ضرور تون کا تجربه نه تقا اورشیطا بی وسوسون کا بھی وہ ٹھیک اندار ہ نہ کرسکے۔ انھال وقت

برو. عرض مانت ذمه داریون کا قبول کرلینا آسان معلوم موالیکن کارگاه دنیامین شکلا مرم

وحنيقت كُعُلى اورايھے ليھے بزرگ اندلنيهُ حساب سے كانپ النظے۔

# كعشق شيان مغواول فسلافقا وشكلها

دنتهمندندکرنے والے جانتے ہیں کہ خاکی ممتین مبتیار ہیں انسان کی مجال نہیں کا بنی محدود طاقتون سے بیٹیار لغمتون کا شکراور لیسے منعم کا فرض عبود ست اداکر سکے مینانچہ اسی مبنیا و پر نیک رہند سے بھی شن علی ربطیئن نہیں ہیں اورائی

ر دربین شیم تمنامثل مم تعید ستون کے ضائبی کے دست کرم کو کھر رہی ہو۔ دوربین شیم تمنامثل مم تعید ستون کے ضائبی کے دست کرم کو کھر رہی ہو۔

#### صربيث

عن الى هريجة م ضى الله حَذَه عن رسول لله ابوبريرة ضى سيعندروايت كرته بي فرايار والله المنطقة من الله عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة على المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة على المنطقة الم

406

علامنكَ عَمَلُه قالَ رَجِلُ وَلَا ايّالا يارْسُول الحات نيايُكا ايكَ فعي في عرض الله قالَ ولا اياى الآان ينتخمَّا نِيَا للهُ مُنتَجِعَتِهِ ﴿ حَصْدِتْ فِرَامِا كَدِمِينِ فِي مُرْبِهُ كالمداسي رحميي (رواه سلم) مجھکوڈھانے کیکنتم کوگ بیانہ وی اُنتہارو پھر بھی نیک کارون کے حق مین کئے اعمال حسنہ سفارٹ سخیات کرسکتے ہیں لیے ہم ننه گارون کی جاعت کے بیے توسو<u>ا</u>ے رحمت اکہی کے کوئی د وسراسہارانہیں ہو۔ زا ہان نجسترا فعال شوق سے اپنی نیکیون کی میزانین دین صحیفۂ اعمال کے گو<del>شوں</del> لبنوأ مين بهم تهيدستون كى رويدا دمعا لمربهت مختصر ہواگر داور بحشر محص ليپنے فضا سے بخشدے تو یوانسکی بندہ بروری ہواوراگر نہ بختے توسوساے اس التھاکے کسی مفات اموقع عال نهين- ٱللَّهُ عَمَّ اغْيِفِمْ خُنُوْبَنَا النَّوْمَ لَا يَغَفِّرُ الذُّ نُوكِ إِلَّا ٱللَّهِ <u>ڣ</u>ۅڵۓڰؙڵۧڃڒؘٮڔۣڢڡۧٲڵڡۜؠٚؠٛٞ فَرِحُونَ ؊ ٳڽڂ؈ڹۮڰٳڹڡٳڂٳؾ۬<sub>ڎڹڔ</sub>ۅڡۊ برخوش دل بن اورد وسری طرف مهم خطا کا رون کے سینه مین اعتقا درحمت اکہی کا ولولہ اُکھر ہا ہوئیں آج ہم کبیون ایسے مقعدات کے مزے زلین اور تمجینسون ئومندر*جۇ*زىل ئىشكىن وەسندىن بنرو كھا<sup>ئ</sup>ىن \_ **ؿالَ الله تعالى** إِنَّاللهُ كَا يَغْفِرُ أَنْ يَنْشُرَكَ بِهِ فَكَغِفِرُ - لَمَنِّ بَيَّنَا عَلَوْمَنَ كُنْكِ رِكَ مِنَّا لِلَّهِ

o (يارهُ- a-سورةالسنا ركوع) بب خداکے ساتھ کسی دوسرے کویشر کہنے فی الاکوسیت کرناگن معظیم ہر توائے سے کم درجہ گنا ہون کی نسبت ہیرور د گارعا کم خورخبرد تیا ہے کہ و ج ممکن معفومین - یه خبرفرحت ا ترا بصروراطینان دلانے والی <sub>ک</sub>و شرطه شبيط اندنتيه بيداكردما اورتكفيك بتانهين حليا كأكوكم ل خفرت سے ہمرہ مند ہون سگے اورکن پرنخیون کواُس نعم<sup>ے ع</sup>ظم<del>ی</del> مروی نصیب ہوگی۔ دنیا کے ہا د شاہ لیسے ہاغیان سرکش کے حرائم معان نہین نے حکومت شاہی کی متوا تر تحقیر کی ہواس سیلے منکران توحید کے حق ن جونکم قهری صا در مرویجا وه درخفیقت بیجانهین بو \_ موحدون کی جاعت بین بھی اندليش موجود من جوا قرار توحيد كي وط مين بصيغة ارتيحا جوائم مباكم تے ہین ایسے مجرمون کی حالت باغیون سے زیادہ اچھی تہیں ہواو غالبً ماہ کارون کی شوخ چشمی ہاع**ت ہون**گ کرشان منفرت *ہے۔* وصدون كااكياليا فرقه بعى حاضر بوجرميدان اطاعت بين نيازمندى كساتا ذورا اسأس كناه كوكر أستكمها تورشرك كياجا فينين نجشتاا وراس سعكم جسكركناه ويطيعه معاد كرا واسد کے سا توکسی کوشر کی کرما جو کسنے بھے گذا ہ کا طوفان با ندھا ۲ ر

خوامنش نفسانی کے دام بین اُ مجھ کے گر برط یا ہو اسکواس دور مین مجمر میا ىيدىن ولېسىتەبىن -لىسىڭنەڭارون كىمىثا بى ورمولیکن قیاسًا وہی لوگ معافی کے لائت ہن اورامید قوی ہرکہ کردگا ش وخطأ گذار کی شیت عموگا اُنھین کے بخشنے میں اپنی فیاصی کے جاو نمایان کرنگی ۔ چندائیتون کے بعداسی سورہ کے رکوع ۱۸۔ مین پھرارہشا دہوا، إِنَّ ٱللَّهُ كَا يَغْفِمُ أَنْ يَشَكُ لِكَ بِهِ وَيَغْفِمُ الدُّونَ ذَلِكَ مِنْ تَبْكَأَعْطِ وَ نُ يُثَنَّرِكَ بِاللهِ فَقَدُ صَلَّضَلًا ﴾ كِعِيْلًا ٥ شَكْمِ فِ نَظْيِرِ كَ كَلامِ مِنْ يَكُ ب عنوی نهین بکالفظی بھی دورنہین اسقدرنز دیک السلے گوارا کی گئی کها عمقا، ى شقىر بهوا ورىشكىن ارماب توحيد كے ليے وعدۂ مغفرت كى تونتین كى جائے۔ يخيال نكرين كدمولف خودا بل غرض بهواسيليه درازى دامان مغفرت كااندازه تحليل الشان عارب القرآن نے جھے ے امید میں بلندیر وازی کا اظہار کیا ہوجیا سے ام **تحرا** لكفتيين كان عباس في المرومنين عمر س يديرك سبطح مشركون كيعما صالحا الأفائف نهتة ب موحود کی مین فرا یا که محکوام ا قدمترک کیا طبی نخشاا دراس سے ورحواسک سانتوکسکوشرکی کراجوده (سیدهی راه سے) درحقیقت دور بھک گیا ہے ۱۲

سى طرح ارباب توحيد كوكونى كنا وضررنهين بيونجائ كا اوراميرالمومنين اس لوشن کے ساکت سبے - مین کہتا ہون کہ اس سکوت سسے اشارہ پیدا ہوتا ہو کہ يضرت عمرة كوابن عباس كى رائے سے اتفاق تھا گرانتظامى ضرور تون كے خيال سے آئی دورا نُرشیون نے صاحت کوصلی خلاف مجھا۔

قال للهُ تَعَالَى مَا يَفْعَلُ اللهُ يِعَلَى آبِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمُ فَالْمَا تُمُونَ كَانَ

الله شَاكِرًا عَلَيْمًا ٥ (يارهُ - ٥ - سورة النشار - ركوع ٢١)

م**امرازی** فرطنے ہن۔

قال صابنا دلَّت هن والأيةُ عَلى آنَّه | بما تعلمات فرايا بحركه اس بيسيريات (يُعِنَّ بُصاحبُ لَكَبَيرَ وَلَا نَالْفِرْضُ الْمُكَلِّي وَكُلَّيَ كُلِّيًا كُسُوكَ مَرْكَبَ عَذَابِ بُوكَاكَنَ لكلام في مَن شَكَرُواْ مَنَ ثُعَا أَقْدَمَ عَسَلَا مِهِ مُرْضَ كُرِينَ كُسَى فَيْشَكِّرِكِ اورايا اللَّمايج

الشرب اوالزّناهيدا وجبان لأنعًا \ <u>استخراب بي ازاكيا توفي ال تول المرتع</u>

بدليلق لدتعالى-

قرآن کے الفاظ صاف ہیں ورعل اے ماہر سے اٹنی حقول تعبیر فرما نی ہو تعض خاص درآ 1 اگرتم لوگٹ کر کروا درایان لا وُقوخدا کو بھاکت عنزاب کرسے سے

ا كانم بوكايسا شخص زانه يك-

مداشكر كاقبول كرين والادانا سي

سے یا بندکرنا اور حلقهٔ مغفرت کونشکل لینے خیالات ېېن لیکن الحیدلند کیفنت و د وزخه کے حلقون براُن لوگون کوحکورینین دی کئی ہرور نہ وہ شابیعبنت کے دروازون میرد مبرے قفل لگاتے اور دوز خے کے ﺘﻮﻥ ﮐﻮﺍﺗﻨﺎﮐﺘﻨﺎ ﺩﻩﮐﺮﺷﻴﺘ**ﻨ**ﮐﺮﻣﺎﺳﺘﻨﺎﭖ ﻣﻮﺩﻭﺷﮯ ﭼﻨﺪﯨﺐ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﻟﺘﺮﮐﻴﻴﺎﺭﮔﻮ دہکتی آگ مین چیونک نے جاتے ۔منعم کی سالیش جو بمعاوصة انفام کیجا ہے اُسکوٹیا ہے بین لیکن ستالیف <sup>در</sup> کنا رضوا کی تعمقون کا شمار کرنا قدرت انسا نی سے با ہر ہو ہیںا أيغمتون سيح جوائس كخطق مين مبذول مؤسن اورحوائسكي مرورمت من دميدم بدول موتى ربتى بوقطع نظركرك غوركرك توتوفن سالين اكبطى نعمت مهرا كيث كركى قوفيق يرد ورسب كرواجب يروا ورسلسارستا بيش كتناهي بن غر مکن برکسررشته نعمت کی برابری کرستکے ۔ ہرگا ہیر ور دگا راینے بندور بتون كى تكييف نهين ديتاجوا كي طاقت سے مام رمون اسبلے ظاہر ہو س آيكريميري تفصيلي نهين بكداجالي شكرمراد بهواورصرف اكب مرتبيه الشكريلة مراه ملك يللي سفدق دل سے كه ليناا سيليے كا فى بوكەشكركريے والابندگان شاكرين كياجاس اور شيشت المى سع ببره مند بوكيونكه ارزيس تركيب لفظ لامتغزاة نے کلر شکر کو حالفمتون کا مقابل کردیا اور ذخیر ہُ حدبورا بچے رہا۔اب نعم فیاص حصلہ ہے وہ پرور دگان فمت کے لیے بہت گرخود سے کی نتان فیاصنی کے نقالمہ

#### صريب

أعطيتة ها لا قد التفسير التفسير التفسير عضومين في أسكو تقيد رحمت دى التفسير ا

حبب خدا کی سرکار مین اسین نکمته نواریان اوراسطرح کی قدر دانیان موتی بین توکیون کر قیاس کیا جائے کہ ارباب توحید میرجرد مان<sup>و</sup>ع بین لاکھون مرتبه المحد نسرکہ پی<del>ک</del>ے بین کم مزا مرس

صا در موگا اورائکی کسی مرغوب نذرین رائیکان جائین گی۔

## ند

وَاللَّهُ تَعَالَىٰ قُلْلِنَّ مَا فِي السَّمَانِيِّ وَأَلَّمَ وَضَعْ عَسُلَ لِللَّهِ السَّمَانِيِّ وَأَلَّمَ وَضَعْ عَسُلَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

كَتَبَعَلْ لَفَسِهِ السِّحْمَةِ لِيَجُعُنَّكُمُ الْكَهُ فِي الْقِبَامَةُ كَا دَيْبَ فِي مَرَّ الَّذِينَ حَسِرُقا اَفْسُهُمْ فِهُمْ كَا يُؤْمِنُونَ – ﴿ يِارِهُ - يسورة الانعام ركوع مِ)

ك اربغير بوجهد كه جوكي آسان ورزيتي بيج بين كرسكا بوثم كهوالد كابنسند ليندا و پرزهمت كه لازم كنا ورتم لوگر كوقيامك دن جوشرور آنيوالا بهرك جاكر كياجولوگ خودا پيانفقان كريسند بي ه ايمان لأكيركي نهين ١٢

یرور دگارکی صفات کمالیه مین *رحمت و قهردونون ننایل بن سکی مجال ہو* ک<sub>ما</sub>سکے اختبالات مین قید و بندلگائے یا اُسکوکسی عمل مرجوشیت کے خلاف ہومجبور کرسے يكن بي تواُسي فاعل مختار كالل الاختيار كي بنده بؤازي بحركه كسنه ببجار ون كيماركا كے سيسے خود اپنی ذات ماک پرحلوہُ رحمت كا دكھا نا لار م كرليا ہو۔ آپر محواسے بتالما ې که پرحمت حسکا تنز کره مربیانه لهجهین کیا گیااسُ ،دن نامان بوگی جب که نیک فی ء عشر من حاصر ہون اور حبیا کہ خود قاصنی محشر نے بتا ریا ہوئیا دی شفقتوں سلسك دريم وبرسم موجا كين - قال الله تعالى يَوْمْ يَفِرُّ الْدُوْءُ مِنْ اَخِيْتِ إِيْ وَأُمِّهِ وَآبِيهُ فِي وَصَاحِبَتِهِ وَسَنِيهُ فِلْكِلِّ امرِيِّ شِنْهُ مُ مَ يَوْمِزَنِ شَاكُ يُعَنِّ يُه و ه (پارهٔ-۱۳۰-سورهٔ عبس) يون توانسان ضعيف البنيان كي ليه خدا كي رحمت اورأسكي مدد بر تحظه اور مرسا در کار ہولیکن کسی کرطری گھڑی میں کہ عزیمة واشنامتھ موڑلین اور حود لینے عضالعاً همدردی حیور دین اشد صرورت بیش کنے والی ہو کہ رحمت آگہی گنه گاران بے یار و دیا رکی مه د گار مو ـ انسان و مهی در کھٹکھٹا تا ہر جسکے کھلنے کی تو قعے موا گلیا وہن ہو جهان کھو ملنے کی امید موسی جب خود قبلہ اجاجات نے برز ورالفاظ میں امیدلائی ہو توحاجت مندآدمی رمان مقال لسان حال سے اسطرح کی التحاکیون معرض ك أس دن آدى لينے بعانی اور باپ اور جور ؛ اور لوگون سے بھاسكے گا اور ہر آدمی كے ليے اُس دن ایکشغل پرصیمین کھینیا ہوگا ۱۲

و-مين ارشاد مواهر فالذُّلْجَاءَ لِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الْمَايِنَا زُ سَلَامٌ عَلَيْكُفَرِكُتِ مَنْ كَيْكُوعِلى نَفْسِهِ الرَّحْةُ لِاَأَنَّةُ مَنْ عَمَا مِنْكُوسُ يَحُالَمْ أَنَّوْنَاكِ مِنْ يَعْلِيهِ فَالْصَلِّحُ فَانَتَهُ غَفُورٌ تُرْجِيدُهُ السِراَ مین <sup>ا</sup>ن سعاد تمندون کا ذکر <sub>انت</sub>ر جهفه ون بے ارتکاب معاصی کیا اور *عیر*ائب موک *ت رجل كوط مول كليك بنين ماين من ح*لكنّبُ عَلَىٰ نَفنيه والرّحَة سه كا وره مین دوماره لانا نهبت میمعنی سر- هرحند پیجلیمحل خاص مین س بياكياليكن رحمت عام كي نتان محض بوجة خصوصيت محل سيحسل ينخ انركوكم نهيدكم یغے پنتیجہ پیدانہین ہو آکہ جولوگ بعد تو بہاصلاح حالت نکرسکے وہ رحمت آگہی ومحروم ہیں۔چنا بخے میں ایک حدمیث سیح کونقل کرنا ہمون حبر ہسے امیدوارلا غرت لینے میرور د گارکے درگذر کا کھواندا زہ کرسکین گے۔

مل طرینیر جولوگ مهاری آیتون برایان لاستهٔ بن جب تفعا سے پاس کین قد آنسے که وکر تم پر سلامتی آج عما سے بروردگا رنے رحمت کرنا لینے اور پلازم کرلیا ہی جوکوئی تم میں سے بدجہ نا دانی گذا و کوسے پھرا سکے بعد توب کرے اور اصلاح حال کرلے توامد نخشنے والا مربان ہی ۲۱

ت!ىهمىرةرضى الله عَنْهُ عن النيرصر ليغيرورد كالسع يحكايت كى كداك مند كناه كماا وركهاما اسمِيلِكناه بخشدسے يور ديكار نے فرا یا کیمیرے بندہ نے گناہ کیا اور ماورکما کہ أسكاايك لك برجوكنا وتخشتا اوركناه يرمواخذه كرّا بي مولّسنه كن ه كيا اوركها كمه يرورد كارسراكن ٥ بخشدب يرورد كامنف فرا يكرس بجدن كماه كيااوربا دركيا كأسكاامك لك بحجوكناه كوشأ ا درگناه پرمواخذه كرتا بري كيركسن گناه كيا اوركها ك يرورد كاريراك الخندب يرور دكان فوايا لدمه يستنبك كأناه كياا ورا وركيا كأسكالكر الك بجوگناه كونجشنا ورگناه برمواخذه كرتاج ك تبريسيا زياب عل رمن في تجفيخ ثديا راوى صريث عبالاعلى في كها أم يكوا زمير تبيري بارايوتهي وفرايا كرصيبا تعطاسي عمل كريه

اللهعلية سلمفها يحكرعن ريه عروجل فال اَذَنبَ عَبَكُ دنبَّأَوْالِ اللَّهُمَّ آغفَر لِّي دَنبي فَعَا تبارلكوتمالى اذنب عبدى دنباعلم الله ربايغف الذنوفي اخذ بالتنب تُمَّعاد فاذ نب فقال ي رَسِّاغُ فِي ذَبِي فَقَالَ تَبَارِلْتُـوتِعَالَىٰعُبِينِۗ ٱذۡنَبُۮَ نُبَّا فَعَلِمَ إِنَّ لَهُ مَ ثُلَا يَخْفِي الذَّنْبُ وَيَاخُكُ بالدنني تعياد فاذنب فقال يرب اغفىرلىدنبى فقال تبارك وتعأك اذنب عبىى ذنبافعلمان لهربأ يغفىرالذنب ويأخن بالذب اعلى ماشئت فقدغفه شاكتال عبد الاعك كادرى اقال فالثالثة ال الوابعة اعل مأشئت ررواه سلم حاتم كى سخاوت برا كمه كى جوادى پريشنے طالے عمرًا حيرت ظا ہركرتے من وركفايت تعاطيم لوتوا بن روامتيون پراعتبار سي نهين موتا اس حيرت اور بيداعتباري کي منيا ديه کولز لجگوت

اسطے کی فیاصیان کھی نہیں دکھیں اورجب خودا بنی طبیعتون برنظرکرے ہن توانکی میں مہتین السی فیاضیون کی میں اورجب خودا بنی طبیعتون برنظرکرے ماسن کی میں مالت ہوتوانسان کو محاسراتنی برجونتل اپنی ذات کے عدیم اتل فقیدالنظیر بین جو کچھ تعجب ہواسبرکوئی کیون تعجب کرسے ۔اس حدیث کو سنے شاید کوئی حجتی اعتراص کے کہ اربارائیکاب معاصی کے بدلہ مین السی خبشش عام حبکا تذکرہ کیا گیا خلات قیاس ہم اسلے میں تبائے دیتا ہوں گئی ہوں کا یہ معاوضہ نہیں ہو کیکے مالک کو لینے بنائے ہوئے کی بین زمندی بھا گئی کہ اسٹے گئاہ کیا تو بہت کئی کی کیکن بھر بھی اسٹے بنائے کہ سے میں اعتمال کو اپنے بنائے کوئی کے دیتا ہوں گئی کہ اسٹے گئاہ کیا تو بہت کئی کی کیکن بھر بھی اسکے موسلے شامی کی کیکن بھر بھی اسکے خسن اعتمال کو این عاطفت نہیں جھوڑا۔اسکو وسوسۂ شیطانی نے موسلہ طال اور حرکت کے مدمون پر گر میڑا۔

فلقدعلت انعفوك اعظمه فمن الدى يدعو ديرجو المجرم باربان عظمت ذنوبى كشة ان كان لايرجوك الاعسى

# الم الم

والالله تعالى قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِيْنَ الْمُرَوَّوُ اعْلَىٰ الْفُيُمِيمِة

ار المرود دگاربردنید مرسدگذامون کی تعداد نیاده میر - لیکن بین جا شابون کیتری شش آگس سے بھی زیادہ ہو۔ اگومرف نیک کا رمیری درگا ه کا امید وار میرسکتا ہی - تو پیرگذا ہا کا کسکو پیکائے اورکسکی کمیڈادی کرسے ۱۲ 746

الغفور الرتيمير (يارهُ-۴۴-سورة الزهر کوء- ۱۷ م فرص كرسته بين كدامك جواد دولت مندحبكي فياضيان شهور بين لينے قصرولت ت برحلوه افروز ہواور ہاتون کے اشا کیے سے فقیرون کی جاعت کو اپنی طاف بلار بإ ہم- افلاس زدہ گروہ میں اہائے فلسفی بھی شامل ہو جسکے یا نوُن کی بغرشیائی سکو بان ظا ہرکرتی ہن-اشارہ کرسے شلے سے کہانہیں کہ وہ ان لوگون کوندل یے بلار ہاہوا تہدید شدید کرنی ہو کہ پکتیف جنسان عیش کی بنوا گوگندہ نرکے بيراكي عقلي خطره يركفبي موعود مهركه حاحبمندون كيخوغان آساليش مبرنجلا والا س ليےصاحب خانہ نے ولسطے اُنگر گوشا لی سے تکلیفت مدوم گوارا فرا ئی ہر کون يسكتابوكه ببركما نبون سيء بهلوحلقهٔ امها بعقلى سيه خارج بين كبيكن سوال يرموكها يوك ی اسر اشارہ کو دیکھ سکے ترتب مقدمات مین وقت رانگان کرنگا یا اس بلیے دوڑ ر نگا کسب سے پہلے د ولت صدقہ سے بہرہ مند ہو 9 میری تو پیساے ہرکہ کا مجزی تقیقتین فرطامیدین فرانموشش ہوگی ور کاسُرد ماغ مین اُسوقت اسرخیال کے اور كجيه نهويكا كماكث كول كدائئ جندساعت بين لبريز نعمت مواجا ستابج التمثيل يسوكه حكيما نيمصالح سسه هرحندا بهي قطعيا حكا م مغفرت صادرُمين كيه كَمُ فِمْ رَكِمَدُ وَكَمِلْكُ مِهِ لِنَهِ وَاجْتُعِدِ نَ فَيْرُوجِهِ ارْبِكَابِ مِناصَى <u>لِيتْ</u> اورِدِ بارتيان كبيراد سےناامید نہودہ توشخشنے والاجرمال ہویرا

نے ہر ومندی کی ایسی امیدین دلائی بن کرانگی ح پو*سی کی تبر*گی دکھا ٹی نہین دہتی ۔ اس آئیکر بمہ بین صراحتَّہ صر<sup>ین نا ام</sup> ته خدر له ينسايينه رحم ومغفرت كاتد كره ميرز و دالفا ظايين فرما ياسيحن سع ظام ہوتا ہوکہ انعام الٰہی حاجتمندون کے ہوگا <sub>ع</sub>ببّا چ<sub>ے ب</sub>ی کا بیارالفظ بجینه ک<sup>ا</sup>کی دلیسند *تاکیدان دو*نون الرسي فوع ريز و، برامعني فيربجت الكيز برويا كا ما كمجيد سے بھاری امیدین نیاب ننتیج بیداکرلیتی ېتعال فرا تا *ټ*وتوپيرامک وسر*پ کوک*يون ميارکا رشکران<sup>د</sup> کامیا بی مین جبین عقیدت کو<u>ناسط</u> سجد هسته نمین جمکا مضحصربيدا موت بينا ورشانيين عربي طرهوالغَفُوصُ الرَّحية ښه ښه واقعی وېې پرې ومعلل باغواض دا يې نهو- د نيا *ڪراليمان*ېم ىي نەكىسى غرض سەسەكرىتى مېن اورسىما نى خوا ە روحانى كونى كو<sup>نۇكونى</sup> فقت مین حیمیا رہتا سوہیا نتک کہ ان اور ما پ بھی فرد معہون لے ساتھ اسی بیلے رعایت کرتے ہیں کہ اسمی خدمتون سے آیندہ فاقیسے اٹھائین نگی محب<sub>و</sub>ب صورتین ک<u>لیم</u>ے میں ٹھنڈک پیداکرین خوا مضا ندان کا نام ونشان اُنگی سے قائم رہے۔ بھے سے بڑا ہدینیا دونیا اپنی ناموری کا نیا لام يهتا بهواورا كمطبيعت برولولهُ خلاشناسي غالب موتورهم وعفو كاشعارا سيلط نختاكا

کرد نساسے الی کو حال کرسے لیکن ات پاک باری جامع کالات ہوا ور بے وقعت مخلوق سے اپنی ذات وصفات کے لیے کسی قسم کا استفادہ کرنا اسکی شان کو ہمیکے خلاف ہو۔ وہ انسا نی حدوثنا کی جو ججہ قدرا فزائی کرتا ہو بیائسکی خالقا نہ بندہ نوازی ہور در در حقیقیت دج خوانی کی اُسکو بروا نہیں ہوا ور نہ اسطح کی حدوثنا سے اُسکو کوئی ذاتی فائدہ حال ہو ماہی اس حقاد وہی ہور حیم وہی ہو دوسرے کسی ہی قعلی آن این فائدہ حال ہو ماہی اس حاسلے اور ماونقل کا تفاوت دور ہو۔

# ث ند

قال الله تعالى بَهُ عِبَادِی اَنْ اَنَا الْعَفُومُ الرَّحِدِي اَنْ اَنَا الْعَفُومُ الرَّحِدِيمُ الْ وَانَّ عَلَا إِنْ هُو الْمَا الْهُ الْمَالِيمُ اللهُ ا

ولگا ُومِن ٱستے مناسب حال حکمصاً در مو توعلت بواکه نی بو**مثلاً**اگر کهاجائے که۔ بسزا ببح توسمجهذا حاسنك كدسرقه حكرمزاكم لمت برعلی بداخدا کے اس ارشا دسے کہ بند کان تقریجنت میں جائیں . پیسعادت اُن لوگون کو بدولت تقوی *چال بیسن* والی ہو۔اس آیہ میر جگم ہو ک*یمس* ندون کونشارت د وبس سمحفه وا کیون نهین محصیلتے که ثنان رحمت ياكه نيك كاربندے وعدهٔ الفام سے روحا نی سرورحال کرین اوربندگان کنه گار بساتهمنم دمكيمين البيليه نترن عبودير وسف تخرمك كيا وربيها لفزابشارت تقران بالعبوديت كو دَگيئيا*س سندمين و هرب*اشا<u>ر سي موجو</u> د بين ناتيشر *جر*ندر عده لَلْكُرِينَ كُنَّكُولِيكِنِ انِّي و لانا كَيْمُمِيتِصِلِ مِنْفَصِلِ۔ أكم كيشبنه كامفهوم تعي ضراكي حلالت شلاب أن نقره آنَّ عَنَ إِنِي هُوَالْعَنَابُ وحليم كى آتش غفنب جلد عرفكتى نهين اورحب بفر كتى سو تربآس بجهتى نهين اسي تزربيرة ماس كرنا جاسيعه كداكرا ن ليمون كاخلاق ايني قهري اظهاركرسے تولنسكے شیعلے كتتے بلندا ور دسر ماہون سے لیکن گفتگو یہ کہ كم اسر ذرجہ ب توحید بریمی اظهار قه فرمانے گا ۹ اگرجواب اشات مین موتود و یر ہوکھس صدّماک 9 رموز قدرت کوخداکے بندسے بالحضوص فی حجرگٹھکا رمون کر حان سکتے من لیکن جواندارا اُسی سے بیان سے بیدا ہوتا ہویا جو خبراً سکے رسول نے د*ی ہووہ کسی کے چھیائے چھپ بھی نہین کتی۔ آیۂ مح*ولی<u>ین پہلے</u>ضدا سے اپنی ذات باکورحمت وغفران کی صفت سے منصف ظاہر کیا اور اُسکے بعدائس عذا ب کا بھی تذکرہ فرادیا جو اُسکے کارخانہ تدرت بین ہمیا ہولیکن بھر بھی بمقا بلصفات جالیہ کے نزلینے تئین مصنب کہا اور نکسی دوسری قہری صفت سے موصوف ظاہر مرن را یا ہج اب بین پوچھتا ہون کہ کیا اس تفرقہ سے کوئی اشارہ بیدا ہوتا ہی و اوراگر بیدا ہوتا ہو تو وہی مقصود بیان اور ذریعہ تشکین خاطر ہم کہ نکاران ہی اشارہ قرآئی و مفاظ فالڈن رکھے کہ دو صدیثون کو اس موقع میں سن کی لیجے۔

#### عربرمن

عن ابی هریبرة ان النبی صدالله ابوهریره سے روایت برکفرایارسول سه علیه و اسلام و الله الفاق الله الفاق الله الله و الله الله و ال

ان دمنتی تعلب مصبے (رواہ هم) شان رحمت کاغالب ورقوت قهر میکامغلوب مونا تو تا بت ہوگیا اب ارباب توحید کے انجام کو ملاحظہ کے ہے۔

#### عربيث

مردى ابوموسى ان النبي صلى الله عليتهم مروايت كيا ابرموسى فركبني لي المنسلم في

ان لوگون کفار بوچھین کہ کہا تمسلمان پریق امل فبالهنت كهن توتب كفا كهيك كرجه تم يمي بها رسا تفرد وزخ مربع توتكواسلام كما فأمّ بفضل سجمته قييام ربإخواج كامن الملايس ليدليني فضناق رحمت سيمسلما نون كرحسه كأج زاهل القبلة فيضح جون منها للمريكا ورحكم ديكاكابل قبلة وزخ سفر كالبيريثان اسوقت كفارته ناكرين كمركاش ومسلمان مست ا در مغیب علیاله الم منارهٔ مین کی مایت بینی کی ایت بینی کی ایت بینی کی این مینی کی مینی کی مینی کی مینی کی می ترجمه ببركه كافريت تمناكر سنج كه كانتوم مساان

قال اذاكان يوم القيامة واجتمراهل لنارالناروتهم مزشاع اللهمن هل القيلة قال لكفارلهماك ترمسلين الوابلي قالوافا أغنى إسلامكرمة صهم معنأ في النّا رفيتفضمٌ الله تعاك فبودالذين كفروا لوكانوامسلين وقوءى سول اللهصلمالله عليدسلمى بأ حالة يزكفروالوكانوامسلير تفكير

با پسنه بھی ابن عباس سے وایت کی برکہ خدا وندعالم مرابرسلما نون پر رہم کر امباسے گا ورنتبفاعت انبیا و لماکہ کے انکو دوزخے سے نکال کے داخل حنبت کریائے گا۔ اور آخرین ظمعام دیگاکه مِرسلمان داخل حبنت کیاجائے اُسوقت کا فروہ تمنا ظام *کرین سے حبسکا* یان مارهٔ برمی- ک*ی شرع آیت مین موا* ہو۔

و وستوروانهٔ رحمت ببت وسيع مراور حنبت كى عارتين هي ناگسنين بين ن اکٹرامیدوارون کے نقدعمل ضرور کھوسنٹے ہن کین نیامین فلس نہوں تو دست نیان لموفياصنيان دكھائے بھوسے نہون توصد سقے كى روٹيان كون كھاسسے نہيس نو

424

ت الهی کی دمعت خواسنگار سوکه سم لوگون<mark>گیجاعت</mark> نضرت **نوح ء ن** حب بيني شتى ملاخيز طوفان من والى توكها دېشيره الله **ح**جه زيهك اَلِنَّ دَيِّنَ نَغَفُو ذُرَّكِ عِيدُهُ إِن كلمات كي بركت سيمُ نُكَيْشتي ساحا مرا دُلو بهُوْ ہمبندگان آئبی دن رات مین کتنی مرتبہ ضرا کا نام ساتھ تذکر ہُ رحمت کے پلتے ہیں لیے ب*ت قرین قیاس ہو کہ ہماری امیدون کی کش*تیان قیاست کے <sup>د</sup>ن قعر بلاس*یصیح و* کا گئین۔ نام خداخد کے نام میں بہت بڑی برکت ہروہ صرف نام <u>لینے والے</u> کوفائر نہین ونجا تابلكه دور دراز وسائل مكت كامبارك اثر سراست كرجا تامهم يحيناني روابيت نكئ كداكب كوالعزم نبى سنراه يطنة كسى فبركو لاحظه كياا ورد مكيما كهصاحب قب ب ہوریا ہواتفا قًا لو شنع میسے کیچرائسی راستہ سے اُٹھاگدر میوا اور یحسکم قدرت نظراً یاکہ ملائکہ رحمت طبقہا ہے نورصاحب قبرکے سیلے ہریہ لاسئے ہیں۔ اس عال لائق تفتيش تقى نبى سے جناب بارى كى طرف دعوء كيا وي آني كم يت سنے دم مرگ اپني زوج کوحا مله جھوڑا تفاج لبدوفات نتوم ربٹا جني وه بڑا ہواا ور کمتب میں خدما رحیم کے نام کی تعلیم حال کی بھر تو دریا سے رحمت جوش ين آگيا اورغيرت آنسي سنگوارانهين كيا كرسطخ زين پريبيا - خدا كاسطيج نام لياور برزمین اسکے باپ برعداب ہو ہائے صحیحہ تقبیر سبے کے تعلیم کی یہ سرکراگرا دمی خار

به رکھتا موا وربہا ڑکو حکم شے کہ ٹل جا تواٹسکی مجال نہیں ہو کہ اپنی حکیم لعت بين ليسه بمروساكرسن وسله بهت گذشته مين ا وراج انكى كارروائيا جومحض حسن اعتقادى بنياد يرظا هروئين بنام كرامت تعبيركيجا تي بين حينا *كيز الش*كر سلام خالير بن الوليدي سبت حكايت كيها ق بركديشيم الله التي الرسيديم بريستم قاتل نوش كركيرك حان جا ما تورش باشتهى ايك مال بھى اُن كائبكاندين ر مدر ابن حارثه کسی منافق کے ساتھ کمہ سے طالف کو چلے دغا بازر فیق سے بحالت خواب أنبكه باته اوريا نؤن ما نده شيه اورآما درُقتل نظرآ مازيد بير خب ت دبيركوربجاريا يا توخلوص عقيدت سيئيجا راُسطيج يَا دَحْنْ أَغِيثَوْ يَي ٱخْرِكار ندا كا فرشته آبيونيا با ندهنه وال كومز المدموت دى اورندسه بوري كى بندشير. لهول دین - اب بھی اگرار باب توحید برسو دسک بے اعتما دی غالب نهو بو دین ودنیاد و نون حکم کی مشکلات کوخدا کا نام لے کے حل کرنا کی کھی دشوارندین ہو۔

وعجب بالخيطار يضى الله تعالى أنْ قُلِهُ عَلَى اللهُ عَمِن مُنطابُ صَى لَلَهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

فَاذِا أَمَراأَةٌ عَنَى السَّبِي تَبْتَغَىٰ إِذَا \ ايكي رسمنجلاً ان فيديون عَبْتَجِوكُمْ أَ

اورحب ایک میچی کوقیدیون مین فی تواسکو
اُتھا کیسے کیٹا لیتی ور و دھ بلائی دولا
مسلی سیلیم کیٹی کے میں یعورت لینے بچیکو آگئی
اُتھا کی ہم کوگون سے بچھا کہ کیا
مائی کی ہم کوگون عوض کیا کہنین خداکی
قسم اگر سیلی کا کہنین خداکی
صسلی معید ہوئی نے فرایا کہ یعورت لینے بچی بر
صسلی معید ہوئی کے اُس سے دیا دہ پرورد کی الینے
مبتی جہریان ہو اس سے دیا دہ پرورد کی الینے
مبتدی جہریان ہو۔

وَجُدَنَ صَبِيًّا فِي السَّبِيِ اَحْنَا تُنَهُ فَالُصَّقَتُهُ بِبَطِنِهَا فَالرَّضَعَتُ هُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ حَسَدَ اللهُ اللهُ

# حديث

عامرالرامسار وایت برکه بم لوگ نبی علیه وسلم کیا سط ضریح کایک دی گیم ورشیم بردنجااوراسط با تعرین کچرچیز گیم میر بایش و دی تقی اس مرز نے عرص کیا کیارسول مدیسے نیے صفور کو دیکھاا ورآب کی طرف جلاب میراگذرا یک ارتب می بین بوااورو بان چراوی بچون کی وارب می عن عامرالرام قال فيكنا الحق عنداليف عند النبيصة الله وستراد اجل محلً طيه كساء وفي يلاء شي قيرا لتعت عليه فقاليا حكول لله إن الماريك قبا الياح قرئت بغيضة شير في مَحدت بنها الياح قرئت بغيضة شير فاحد تهكير في من المرابية

وَهُضَعَتْهُنَّ فَيُكِسَانِينَ فَكَاءَتُ أَمَّهُنَّ فأستكارت عكارا ينحى فكشفث لَهَا عَنْهُنَّ فُوقَعَتْ عَلِيمُ قَنَّ فَلَفُقُهُنَّ ا كودكها ياتووهأن يرأكري كيرتين فيجون ضوشن فرايك أنكور كاشه اوربين ركف گراُنگی ان کیمایس سے نہ بی بیر ہے۔ رسول التشلى للدعلب ولم في كمكما تم لوك رُ شفقت يرحوان كولينه بجون يربونوجب كخ مو و اُس فِيات کی سم <del>جیسنے محکوسیانی کے</del> ساقهمبعوث كيابه برائينا سطيفينون ریا د تیفیق ہورنسبت بچونکی مان کے لینے بحين سراور فرمايا كه إنكولسحاا ورومان كلفت حمان سيفنكا لاسجاوراً نكي ك الشكيسا تدبيو (رواه ابودا وُد) بير في مردان كوساكيا ـ إن حديثةون من إنساني اورحيواني انو ُن كے نمونه شفقت ناظرين نے ملاحظه بيميرا ورکھير بين غرض كريامهون كدانسان مرحن پينو دخرض مخلوق ہوليكن لبيا او قات اوراتيفقعه

عور تون کوا ما ده کرتی بوکه اپنی عزیر جان کو بچون بیرفداکردین - میرسے ایک

فْ كِسَا إِنْ فَهُنَّ أُولاءِ مَعِي فَقَالَضَعْهُنَّ فَوْضَعَتُم مُنَّ وَأَبِتَ أُمَّهُنَّ إِلَّا لَزُورُ مُنَّ فقال سول الله صدّالله عكية و سلم انعجون لرُحْمِ أُمِّرًا لاَثْرَاحُ فِراخَهَا فَوَالَّانِي بَعَتْ نَيْنِي لِلَّتِيِّ الله أرْحَمُ بِعباد م مِنْ أَرْ لافلأخ بعت راخها إرجع هنَّ حَتِّ تَضَعَهُ نَّ مِنُ حَيْثُ أَخَذُ تُهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعُهُنَّ فَرُجُع يِهِنَّ۔ 466

سے حبمین انکا بحیر سورہا تھا آگ کے شعلے بلند ہو پہلے ہ ومرد دليرتھ ليكن عزق حيرت كوشے تسبے اور ناز سرور ہ شراعت د بعنے گھرمین گھسر گئی اور پیائے نیے کو بکال لائی۔ سرانسان مدنی لطبیع تسلیم کرآ لركها سكوخط ناك مرحله ذرميثس بهواس ئیسکی صورت بھی نہین دکھیں د عائین شروع کر دہتی ہو۔ و ہان رحم مین پورا ڈھامخ بين بناكه بهان خيرانديش مان ني خيا لي صورت كفر مي كرلي ا وراييغ حوصلة اِفْقِ اقبالمندى كے تاج اورسعاد تمندى كى قيائين بھان قالب كورسنا بى د بن - امیدون کے سجم مین وہ فرزندا نہ اطاعت کی اس بھی صن<sup>و</sup>ق ئے رستی ہولیکن ہرگاہ ہزارون سٹ الین دیکھ حکی ہو کہ ہے دج ری حقوق کوکھبول جا تے ہین اسیلیے حمیستان تصور مین سکی امی*دون کی کلیان مُرجعا نئ ہو*نئ دکھانئ دیتی ہین بااین ہم نطری کا ہراکھراباغ برگما نیون سیے متا ترنہین ہوتا۔ شک نہیں کہاکہ مان کوقطعًا علوم موجاب كمسلوك نيك كاكيا ذكراً بينده يل سكےصاحبزا شے أم تعلقات بطبنی کوئھی فراموس کر دین گے تاہم وہ اپنی خیرطلبی سے در چنائخیة ائیداس بیان کی محایت دمیل سے مہونی ہی جو کتاب لاطین <sup>ای</sup> بی*ن تخر*ا

### حكايت

دوعورتين ايك بي گومين سكونت پذيرتفين تقويشت نفاوت ايام مين دونون یے جانین ایک مرکباا ورد وسرا زندہ رہا۔ دولون عورتون میں ہرایکنے دعوی کیا کرزہ ىجە اُسى كازائىدە ہرداورد وسرىكى <u>جە</u>مرگيا- يەمقدىمە خضرت سلىمان كے اجلاس مەينىي ش وااور *چیگی ب*نظرا نی کهسولے بیان دعویداران کے کسی شها دیضعیف یا قوی کا وجود نهین ہو۔ در شعب ندفرمان والے تلوا رمنگا ئی اور حکم دیا کہ بچیسکے دومسا وی لرطب کیے جائین اور ایک ایک گڑہ ہروء پیرار کو دیریا جائے ، بھیو ہیءورت ى فىصلە بررىغامند موگئى كىونكەچىرى يارىين برىندا ياكى كنامىعصوم كىجان جاتى تىقى ين مكا يطلب توصل بوتا تفا-شادم کدا زرقیبان دامن کشان گذشتم کرشست خاک ما ہم بربا در فعنه بهث يكن سيئ عورت كيبيط مين قبل نفاذ حكم حيرمإن رير كئين اوروه جيلا أتقى كدمنصفن ا طع وبریدی ضرورت نهین سلم او کا د وسری عورت کو دید سیجے سحب اوری شفقت کا یاجل گیا تو پیرفیصله مین د شواری باقی نرمهی اورآخرالد کرعورت کی گود مین مزاعی بج ديذياً كيا بهيك الشيخ والى عورتين كودين بي دماسان صبح سع شام مك حكي لكاني دردر تفور بن کھاتی میں لیکن اس تنگ الی مین بھی گوا را تہیں مق اکنودسیر وک كهائين اوربي بعد كالشيء خدآ نهى جأنتا هوكه بدنفييب ائين ليني جذبات كوكس طسيح

، - بم<u>صنے والون سے اکثر</u>د مکھا ہم لىپغ*ۇرىزىدسىكەمئىۋە*ين دالتى ہرا ورخو دىنى<u>چى</u>چاسىئىخشىك مكڑون چبا کے بڑرمہتی ہودن بھرکی تھکی ہوئی وہ گرم را تون مین مروحہ مبنیا نی کرتی ہوکڑ کڑائے سنهمين شيط كوكدرمى سنت يهيا ليتي هجا وراگركو نئ گوست زيج ريا توائسي اكافي السط ابنی آسایش کے قناعت کرتی ہو۔ شدت سرماسے کلیے کانپ رہا ہولیکن رموشى مين وه لينے لخت جگر کوسيدندسے ليٹاليتی ہر کہ حبیم کی موارت غریزی سے نيح کوراحت ملے۔ پہرسچ ہو کہ بعض حالتین معذوری کی ایسی تھی سمیٹ ں ایجاتی ہن يسخت دل الين لينے فردندون سے قطع تعلق کرتی ہن ليکن ان مذور بون کی داستان اوراُن صدمون کی یفیت جویهٔ گام قطع تعلق دل مین حیکها را پیتی م<sup>را</sup> کردنی احب ل اُن بنصیبون کی زبان سے سن کے توشک نہیں کی مغزاستخوار جل کھے ورگرم آنسو کی تیمومی غیرموسم مین مرسات کاسمان دکھاہے۔ ىعذورى سے ياك ورمان سے زيادہ لينے بندون پرتنفيق ہوائي ر بیرُ قدرت مین کسی چیز کی کمی تھی شنی نہیں جاتی مکن ہو کہ ونیا میں وہ لوكسن معمت سسے اُسی طرح محروم تسكھے جبیبا كەشفىق مان بخیال تندرستی بجون كورتۇ را <sub>قى جو</sub>ليكن عالم آخرت كى حالت د وسرى بېراورقياس با ورىنىين كرتا كه أسعالم م<del>وث</del>ية مین ہارا پرور د گا رانیا دا ما خ فقت گنا بھا رون کے سرسے اُٹھالے اور بندگان نترب بعیبودیت کومس عذاب مین میتلا کرے حسکی مبیبت! بھی سے خاکسار <sup>ک</sup>ر

دل بلار بهی بهر-اسی عقیدهٔ مغفرت کا نام حسن انطن بهرا و رحدیث شریعیت بین اسک دلنشین به کھنے کی سخت ماکید مهو دئی بهر-

صربیث

> سئند مربث

اخترالله تسعة وتستعين يياركرستهن-اورننا في رحمتين خدا-ر حمةً يرحمُربها عباده بوم | المُفاركي بن <u>جننے بروز قيامت لين</u> بنا (روامهلم) کے ساتھ سلوک فرکے گا۔ مادرانداشفاق کابیان قبل سکے ہوئیکا پر رانشفقتون سے ہرذی شعور واقعت ہو یہتہ اولنا جوست فے دا دد وستون کے ولولۂ اتحاد کی ہرا کیٹے ورعا لم مین نناخوا نی ہو اکی اب کہا جا ہوککلی گئی تحود غرضی سے سلیسے محاسن کو دبالیا ہو کسکن حق یہ ہوکہ اُسکی ومعت کا مذائع د ده پر بھی شکل کہ اجا تا ہو جاشقی اورمعیثو تی کی جیرت انگیز د سبتا نین ہر توم کی وابتون مين مكثرت موحوديهن اورنسك نهبين كميليسے تعلقات كا درياا تيك بيستورقدىم لهرين ہےرہا ہوا ورجب کٹ نیا کاپرے نہوا*ئسکی شورش نیک* یا بد قالب مین قائم مرب گی یت شعبے اسی ایک تنه شچر حمت سے نکلے بین حبکو دست قدرت نے کروارض پر لگايا هما قى نالغے مصے الحدمد كم خزانه الهي مين اسيك محفوظ بين كرع صرُّ محضور اپنا ا نزد کھائین میں یہ امید بے بنیا د نہین سرکہ ارباب توحید کی جاعت میں وجح انزول بركات بين ايك بعرجيث فيض ارى كايياسا باقى زرجائے گا-بتنغ مباحث بتعلقة تقدير مين كها سوكه خدا وندعا لم ليغ فضل سيعبعضون كي شكري کرتا ہو حبکی بدولت وہ لوگ اڑ کا ب معاصی سے بیج طاقے ہن۔ د وسرے الیسی دستگیری سے کیون عرم ہن اُسکامعقول جواب انسی مو تع مین دیا گیا ہولیکن ہمان ال وركمة أسرب بان كياجا الهو-

ایک صدُرحمت کے جلوے ہم کوگ دنیا میں دکھ کہتے ہیں نافنے حصے دعت کے جو مخزون ہیں آخرا نکا بھی عالم آخرت میں کچھ مصرف ککنا جا ہیںے اور بفا ہراسی ضرورت سے دنیا میں بڑی جاعت بندگاں گندگا رامید وار مخفرت کردگا رکی طریخ وہ ہو۔اس مکتہ کو محص میرے خیال سے پیدا نہیں کیا ملک دریت صحیح میں کا طرف اشارہ صریح موجود ہی ۔

#### حربيث

عن إلى الوب كن صلى الله عند قال حين البرابوب الضاري شهر وايت به كه وقت البي المحت وايت به كه وقت البي المحت وايت به كه وقت البي المحت وايت به كه وقت المحت وايت المحت وقت كها كم المرت المحت المحت والمحت وال

ى ئىن ھەرىنيون سىسىنخىردىكىناگوارانىيىن كبا<u>ـ</u>

عن عبادة بن الصامت انه قال محليت

واحدًا وسوف احد شكموكا اليوم وقد

تجط بنفسة معنتى سول لله صلاالله علية سلم يقول من شهدان لا اله الا

الله والتَّ هحسمدارسولُ الله

صرم الله عَلَيْهِ النَّارِ-

(رواهسكم)

عباده بن لصامت روايت بركه انهون ممعت يسفل لله صلااله عليدو الم لكوفيه أكايسي كوئ بالنهين برصكومين رسول خبولا وقد حدَّ ثَنكُموه الاحديث الصلى سيليدوكم سيستى بواور سين تعاري هلالي رسی موگرمن تم لوگوت وهات کهدی۔ اِن یک بات باقي وحسكواج كهتا بيون وربياوفت نتيروا یض سنارسول مشلی سیلیه سیلم سے فراتے تھے کے کوئی گواہی نے کسو اسکے کوئی عوہنین ہوادرسیک محمداسد کے رسول بدی النکسیر الشنه وزخرام كرديگا-

حضرت عثمائ سيروايت سجور مزمات وهوميلم أستفيحا اله الاالله المديس مرفرا باكرة شخصاع تعادر لاالدالاالمة

MAM

حضل الجنَّنة - (روأهسلم) وقات كرك وه داخل بوكاحبت مين -

حريث

معاذ برجبل سے روایت پررسول میں اس

عليه ولم نفرايا كهك معاذ توجا تناهبونبده بر اسكاكيا حق مراكفول عوض كياكه الله ورأسكا رسول خوب جانتا هر حضور ك فرما يا كه وهق بر

رسول حوب جاستا هم خصور شط فرما یا که وه می میم هموکه الله کی رسینتش کرسے اور اُسٹیکے ساتھ کسیکو

خریک کرے پیرفر مایا توجاتا ہوکہ بندو نکا کیاحی المدیر ہوجہ فی ایساکرین ۔ میں نے

کهااسدا وراُسکارسول خوب بتا ہر حضو سنے فرمایا کہ وہ حق یہ ہوکہ اسدا نکو عذاب د کھے۔

عن معاذ بن جيل الته السول الله على الله و الله و الله على الله و الله على الله على الله على الله و ا

حريث

ابودرغفاری سے روایت ہورسول مشلی الم علیہ وسلم نے فرمایا کرجبرئیل علیالسلام سیرے پاس کے اور محکور خوشخبری می کردشخص مضاری

عن ابی ذی به یکارث عن النیصلیه علیهٔ سلم انه قال ا تانی جبر تیساعلیه السلام فشمرنے ان مس مات من امتك لا دينسوك بالله شينا است معاورا سرك سا كاكوني تركيا موتوجت بين جائيكا - بين كها اگردين است معاورا سرك با كاكوني الكرا الكردين الكردين

ارار ہیں بیات تولید سے اوری رتر ہے جار توب جات ہویا دیں دیستہ ہے۔ نے مفہوم عام بین کچیوقیدین لگائین معانی خاص میں چیز مشیرطین بڑھائین ایس کی اُن کے خیال میں صالحین سلف کا پیمقیدہ تھا۔

# عقبيره

جِن بندگان کلفتے دنیا مین ساتھ اعتقار صحیح کے داما علی کو پاک صاف رکھا وہ لاکلام مبتی ہیں کا حَوْفِ عَلَیہ ہِمْ کَ کا هشتھ مِنْجُنَی مُشِوْق اور ہیں حالتان خوش نصیبون کی بھی ہو خیمون نے قبل لامرک تو برنصوح کرکے لینے عمقا دول سدھا

کے حق میں خلود فی العداب <del>۔</del> یا نگیامیدین تقطع بین-اب ایک فرقدار ماب توحید کا باقی رہا جھاً تا ه کیراورقها اردمرگ توریجی نه کرسکے پرلوگ مرحند عذاب ا بر <u> وص عذاب عارضی د نعوذ با بعدمنه ، اُنکی حالتین مشتنه بن یعنے مکن ہو کہ بتائیہ </u> ت الهي مزاست نلوه بيج جائين اوريهي اندليته مهركه كم وسبيت (كاشتاء دتهم) لين كيكي سزاياكين-يەرىلەترىن قياس يانى ھانت ہواور<sup>م يى</sup> كى مەد<del>ر</del> اتا ہور نع ہوجا تا ہواسیلے مین انسی کوشلیم کریے عرض کرتا ہون کہ میں شتہ کھا ل فرقەصد باسمنى گروه كولىيغ حلقەمىن سەپىيە موسۇ بېچنگى تفصيل دىشوارا ورموجب ملال خاطرنا ظرين بهي سراميلين عنان توجه كواسكي طرف سسه يهيرسك كهتا مون كرممبران فرقه وحدمين جن لوگون كوبرد ما زايم عمل مهشسرالع كى طرف دغنيت أ وركردا دناسرملس بيت رہی ہووہ اگراعتقا د توحید کے ساتھ اپنی جانبین قابض الار واح کوسیبرد کرین ے درجہ اُن سکے سیلے نہی امید ہو کہ بیرور دگار کی زئمت کا ملہ اُن کی عارضی تعذیب بھی ہے نز کمیرے تھی اور پہلوگ صالحین امت کانت دم رہے جینتان حنت میں ہوریخ جائیں گے۔اس بیان کی تائید میں ضرورت مات استدلا لی نهین سر کیونکه حینداسنا د جو ضبط مخرسر مین لا در گئی بین کُن ب غور کرکے ہرزی شعور غالبًا وہی نیتجہ اخذ کر کیا حبکو میں سنے اخذ کیا ہی۔

ب و

رسول مصلى مدعليه وللم في كرفر ما با اسد نعا نے کرمین ساتھ گمان لینے بند ہے ہیوں ور السکےیاس ہون ہما فی میری یاد کرے اوا یقیناً پروردگار لینے بنده کی توبسے ریاده غوين موتا ہو پسبت اُستخص کے جوم میں اینا کھویا مواجا فوروبران زمین میں لیئے اور بشخص محدسه اكمالشت نزد كمع مين اس سے ایک با خونز دیاہے تاہون وروجھ الك بالخفرنز دبك فيمين أس سے الك بار د و نون م تفرکا کیمیلائی نز دیکیمع تا مون و جب*ېري طرف ج*لتا ہوتو مد اُسکوطرف دور پااما ہو

عن ابي هريزة برضي الله عندعن وول الله عدالله عليه وسلم انه قال قال الله عروجل الماعند طن عبدى ك وانامعة حيث ينكرن واللواللة اللافح بنوبةعبده مناصكم يجهضالته بالفلاة ومن تقرب الحت شبرًا تقرّب اليه دراعًا وموتقترب الماذراعك نعتربت البه باعاواذا اقبل إلى عشد اقبلت اليه (روامسلم)

دنیا کے ذی اختیار نیک نبخ آ قالم پیخ خطا کا رضدام کے قصورمعاف کرتے ہولیں کے اُکٹر اتریش رو نی کے ساتھ اور ہلامت کے بعد بیرور د گا رارتم المراحین ہو وہ معافی لینے الو اومعاف ہی نہین کرتا ملکہ اُنکی اس سعادت پراخہ ارمسرت بھی فرما تا ہوکہ اُنھون سے

اخرکار نغاہے الہی کی قدر کی اسکے مواخذہ سے قریبے اور ریپروساکرکے کہ انکا مالک غافرالدنوب ساترالعیوب ہوائسی کے آستا نربرجا بیوسینچ اورائسی کے دا ما جاطفت کو عجزاورنیازکے إنھون سسے تھام لیا۔

والدسول الله صلى الله عليه وسلم افرايارسول التصلى لدعليه وللم في كرضاكي

الماني الية من عن وي فيسين الون سي ابك كن والاسراء السايا ابين ان يدخل نصف أصح اورَّ م اختار دياكه بالضعيات ميرين ا المجنة ويبن المشف عة فاختو لين داخل مويلير كبين شفاعت كرون بين الشفاعة وهيلن مات لايشرك انتفاعت كواضتياركيااوروه يستخس كيلي بالله شيئًا- (رواه الزندي) البرجوقت فات الدكساته كهج زكوتر كياتي

عليه وسلم قال ان من امتى من الشفع السلم فرما اكسير المست من بعض ومي رمي للفيام مزالنا سرفيضهم من ليشفع للقبيلة المجاعت كي وربعبن كيت قبيله كي وربعض

عزالج سعيدان رسول الله صلح الله اروايت براي سعيد س كرسول سل للديا

149

منهم من يشفع للحُصبة ومنهم الجاعت فيل كي تفاعت كريج اوبعض ليه من يتنفع للرجل حقيد خلوا مون كراك برادي كأتفاعت كريك اليحنية هذا حديث حسنٌ - الآلكين لوكون كي شفاعت كيمي وجينتاين (رواه الترمذي) داخل بون گے بير ريش صن بو شفاعت کا اختیار دینا ا ورکیم ُ اُسکا قبول فرما ناخدا ہی کی رحمت ا درائسی کی بندہ نوا زی ہو۔ حيلة شفاعت كايه فائده به كه شفاعت كرينه والون كي عرصه محشرين عزت افزاني مواور ائسى نمن مين بندگان گنهگاريمي نترف نجات سے بېرو اندوز پون - ہارے نبی نبارمتا ورجمسب الخيين كے نام مبارك كے فدائى بين ميراتوبى خيال بوك بالنے آقاكونى وقيقه كوسشنتر كاس خصوص مين أتها نركهين ككرائس سفادم دامان دولت کیر ملے ہوسے فضا سے جمنت میں داخل ہون کیر دیگر ریز رکا ن دین کھی اپنی طاقت کے . موافق ہم گنه کا رون کی سے گیری مین مساعی حمیلہ کو کا م مین لائین گے درانشا، اپنج ك شتيها ال مت كى حايت مين ممغربيون كابروا باراك جلاك كا\_ خدایا بی بنی شناطمه که بر قول میان کنی خالته اگرد عوتم ردكنی رقبول من ودست و دامان السول

# خاتتهالكتاب

عرعب لغفورين مخرارام فاردتي متوطن محررا با دكهنه **بطمك**ية هيدييني مؤلف رسالؤ بذا ناظرين كي خدمت بين كزارش كرما سوكرم ان مين بيدا مولا ور**بر ورئت و**تعليم ما نئ جوقد يم الا ما مس*سع بيرومسلاً* ان تعلقات بے مجکوایک مت مک تعلیداً اُس شمع ہواہت کا بیروان رکھا حبر کا بود 'وہ خاندان داله وسنت بدا تفاليكن معض أزا دمنش دوستون كصحب فيخيالات مين بولاجستجوبیاکیاا ورمین صبروسکوت کے ساتھ مدتون حقائدا سلامی برغامض نظ التااورانكاصول ورفروع كي جانبيعقل ورامتياز كي روشني مين كرمار يإ - خدا كاشكر مین بے لینے موروثی مزہب کواس کسوٹی پریھبی کا مل لعیا رہایا وراب میر بچقیقاً س دىن تىين كامقىقد بون حبى كاعتقاد كېھى بزرگون كى دىكھا دكھى خلا ہركرا تھا۔ بكبهى كيهي مسلمان دوستون كے مجمع مين لعض خيالات كے اظهار كام قعملا ورأن لوكون لي محكوم شوره ديا كه اليسين في الات كالشكل كمّا مِ مضبط موجا ما زماده نهين تويه فائده ضرور ديسكتا بهوكه خود لينخ گروه كے كيوممبرجوات لقليد الكارتوب ورنتها دت پیره دسیم بین محقق سلمان مَن جائین - بین سے اُنکی اے کو قرین ص

عساحالكلام فيطرن الاسس ارئ محبكوكبعي ليندنه تقي اس ،غیرکورنج بهیوسینے یا اُن کےمققدعلیہ ہزرگون کی توہیں ہوتی پزمان کھ رنهين لايا بإن آسلام كي ائيد حبان مك مقتصا سے انصاف تقى ضرور كى ہوا ور مول كومعقول ابت كيا ہم و مجھيز خصر نہين مرز رہے بيرو تقليداً خوا رخقيقًا پنے مذہبی اصول کوالیا ہی بیان کرتے ہیں مگرائس میان سسے کوئی دنہ شب مذہبی بِين ملل ديگيراخذنهين كريا اسى طرح مين هيئ ستحق مون كه لينے عقيدون كے اظہا، دراُنکی تائیدمین معد ورسمجها جا وُن- مین سنے جس غرض سے اس رسالہ کو تحریر کا لمع عن كريحكا كاش كسى الضاف ليسند كومير المين الله يسندا كين تومين بتحي مون كممجكو دعاسب نتيرست يادكرين اوراگرناليسسند مون تومحكو دائر كم بحث كوسيد درنهین ہرباقی ر ہامختصرجوابائس کو پیلے ہی گزار میں سکیے دیتا ہون کی گئ بِنْنِكُدُّ وَكِلَّ حِيثِنِ- انْلِهَا رَضِيا لات مِن دين ح*ق كي تائب كي گئي ڇوور*ين تِ كَرِدٌ كَا رَكِى رحمت واسعهست اميدوار مبون كه جوخد *مسكيب*كي توفيق *سي ميكيا* ترف بقصور كالايا بواكسے خالقا نربنده لؤازى كى تخريكتے قبول فرباسے اور اخروی کی سعادت سے مؤلفت کوہرو مندکرے۔آبین یا رب العالمین

| مُ ٱدِنَاحَقَا يَىٰ لَهُ مِنْ يَمَاءِكُمْ هِي تَوْقَنَا مُسْلِمًا وَٱلِحُقْنَا بِالصَّالِحِيْرَ وَادَّخِلْنَا |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| لله يَرَحُمَيْكَ يَا أَكْتُمُ الرَّاحِيدِ عِنْنَهُ                                                            | 4 |

| 7                                       |              |      |       |             |                              | <del>-</del> |      |  |  |
|-----------------------------------------|--------------|------|-------|-------------|------------------------------|--------------|------|--|--|
| مزلي اغلاط مصباح الكلام في طريق الاسلام |              |      |       |             |                              |              |      |  |  |
| Cive"                                   | . 374        | p    | gal.  | Chas.       | ble                          | p            | 250  |  |  |
| نرقهاب                                  | قرہاہے       | ۷    | 741   | ک ان        | راس                          | 1.           | ۵    |  |  |
| رادی                                    | مادی         | 1.   | 114   | کا          | 1.7                          | 1            | 41   |  |  |
| انحرات                                  | الحراف       | 14   | 1-1   | مجوزه       | کیسا<br>محوره<br>دی          | ٣            | 10   |  |  |
| البيا                                   | ابيا         | 4    | 444   | بكه         | يا بلكه                      | 1.           | ابم  |  |  |
| بدن                                     | بدن          | 16   | 709   | خدای        | خدا سے                       | 11           | 44   |  |  |
| أر                                      | يار<br>نگالا | ام ا | 747   | سے          | سے سے                        | 1            | 44   |  |  |
| مصرف نكالا                              |              | ٥    | 422   | خوانی ته    | خوانی نه                     | 7            | ۵۳   |  |  |
| اوران کے                                | ورسنك        | 1.   | 144   | برك         | 5,                           | 4            | ۲۵   |  |  |
| کی                                      | U            | 194  | 100   | بين         | ہیں گے                       | ام ا         | 41   |  |  |
| کھبر<br>اُربن                           | لمحبر        | - 11 | 17/1  | صفات        | صفا                          | حاشيربر      | 40   |  |  |
| أتربن                                   | اترمن        | - 11 | 1719  | واستكبر     | والستكبر                     | اسوا         | 44   |  |  |
| خالإن                                   | سواخاالان    | 4    | 444   | تتنفر       | نتفر                         | ۵            | *4   |  |  |
| اگر                                     | اگھ<br>رگھے  | 2    | ۳۹۳   | تايان       | نتفر<br>نایا<br>باین<br>الیک | m            | 4.   |  |  |
| ر قھے                                   |              | 4    | 4.4   | تفقه        | للمدد                        | 14           | 44   |  |  |
| کون کا                                  | کھون کا ا    | 7    | المكا | إيبند       | بابينه                       | ۵            | 11 ^ |  |  |
| کنیف <i>جاء</i> ت                       | **           | 4    | 744   | خرستكين     | _                            | ^            | 14.  |  |  |
| العرش                                   | العوش        | 9    | 121   | مَيْنِهِ    | كثية                         | 4            | 141  |  |  |
| فيامر                                   | فيام         | 4    | 724   | عَائِلُ     | عَاملً                       | 10           | ۳۲۱  |  |  |
| برداز                                   | رواز         | ۲    | 1424  | بلبسوك      | تلبسون                       | 1            | ۲٣.  |  |  |
| معهوم                                   | بيمعوم       | ^    | 400   | پريونس ا    | يولوكس .                     | 1.           | 11   |  |  |
|                                         | <u></u>      |      |       | نيدرجي کامي | رنبین کھی                    | مهما         | 140  |  |  |
|                                         |              |      |       |             |                              |              |      |  |  |
|                                         |              |      |       |             |                              |              |      |  |  |

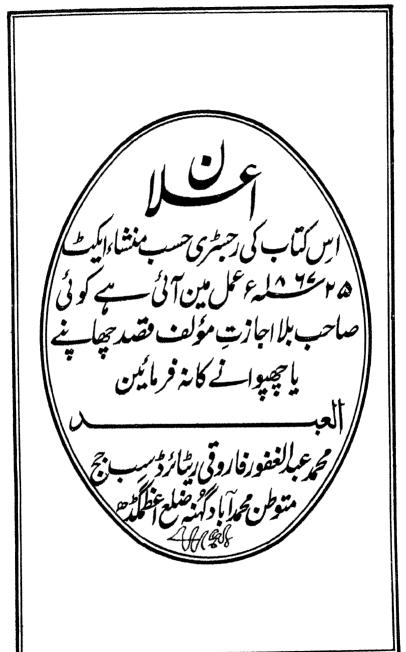